



### بسراة الرنس الرنيم!

عرض مرتب

نحدہ ونصلی علیٰ رسوله الکریم · امابعد! محض اللہ رب العزت کے فشل وکرم احمال وقوفش ومخایت ہے'' احساب قادیا نیت' کی چودموی جلد پیش خدمت ہے۔ یہ جلد حضرت علامہ ابوعبیدہ نظام الدین بی اے مارہ میں اسٹر گورنمنٹ ہائی سکول کو ہاٹ کے مجموعہ کتب پر مشمل ہے۔ حفرت موصوف فانشل اجل عالم دین اور دنیادی تعلیم کے ماہر تھے۔فن مناظرہ پر آب كويدطون حاصل تحارد قاديانيت مل عظيم مابرفن كطور برايخ زماند مل جان يجيان جاتے تھے۔ قدرت نے آپ سے خدمت خم نوت کاعظیم کام لیا۔ان کے بدر ماکل ۱۹۳۳ء کے لگ بھگ کے ہیں۔ اس زمانہ میں وہ تمام مناظرین اسلام جورد قادیانیت کے لئے گرانقذر خدمات انجام و ۔ رہے تعے ان ہے آ ہے کے مٹن کی ادارانہ تعلقات تتے۔ هفرت امیر شریعت هفرت میدعطاء اللہ شاہ بخارتی اِنی مالی مجلس تنظامتم نبوت پردل وجان سے فدا تھے۔ هفرت مولانا ثناه الله امرتسريٌّ حضرت مولانا لال حسين اخرٌ ، فاتح قاديان حضرت مولانا محد حياتٌ حفرت مولانا حبیب الله امرتسری ایسے مناظرین کے گروہ کے سرخیل تھے۔ آپ کا اقباری وصف اورخو لی بیہے کہ آ پ قادیانیول کوقادیا نیول کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں۔قادیانیول کے ہر اعتراض کے سامنے قادیانی کمابوں کے حوالہ جات کی سد سکندری کھڑی کرویتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی طرح قادیانی ان حوالہ جات کی دیوار کو جانے چاہے کرینم جان ہوکراول **فول کئے لگ** جاتے ہیں۔موصوف کی بیا تنمیازی شان ان کی کمابوں میں واضح طور پر پائی جاتی ہے۔تقریباً سو سال گزرنے کے باد جودان کی کتابوں کی ضرورت اور آب دتاب جوں کی توں باتی ہے۔ کوئی مناظران کی کتب ہے بے نیازی نہیں برت سکتا۔ آج بھی قادیانیوں کے خلاف مناظرہ کا ہر

تعمین بیش کیاجائے کم ہے۔ ان کی جارت ہمیں مسرآئی ہیں نیرا ..... توضح الکلام فی حیات میسیٰ علیہ السلام۔

صاحب ذوق مناظران کی کتب کا زیر دست دممنون نظراً تا ہے۔ان کی تحظیم خدمات کو جنتا خراج

نمبر۲.....کذبات مرزا \_نمبر۳..... برق آسانی برفرق قادیانی \_نمبر۷.....منکوحه آسانی \_جواس جلد کی زینت بنی ہیں مزیدان کے رشحات قلم شائع نہ ہوسکے۔ان کی کتب دمسودہ جات بیس سال کا عرصہ ہواان کے ایک عزیز جوفوجی آفیسر تھے اور لا ہور میں مقیم تھے۔انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی لائبر ریری کو دقف کئے تھے۔ان کی نوٹ بکوں کوآج کوئی اللہ کا بندہ ترتیب دے۔حوالہ جات برمحنت كري توردقاد يانيت كاخوبصورت الذكس تيار بوسكنا بيدليكن اس كام صلاحیت وتو فیش اور فرصت در کار ہے۔ کے اللہ تعالیٰ تو فیق دیتے ہیں بیا یک سوالیہ ہے؟ ۔ فقیر حقیر راقم الحروف سے جوہوں کا وہ عنایت الّٰہی ہے اور آ پ کے سامنے پیش فقد ت ہے۔ اپنی ڈائزیوں میں وہ اپنے صاحبز اوہ جناب عبدالقیوم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کزیر کہاں ہیں؟ نہیں مطوم ہوسکا۔ خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ان تک اپنے والد مرحوم کی کتب کا میہ مجموعہ پہنچ یائے۔وہ رابطہ کریں تو مرحوم كے مزيد حالات جمع موسكتے ہيں۔قارئين! قدرت كے كرم كوديكھيں كس طرح بردوريس الله تعالى نے ایسے افراد كارامت كونصيب كئے ۔جنهوں نے قادیا نيت كے خلاف اپني صلاحيتوں کو وقف کئے رکھا۔ آج ان حضرات کی محنت کوش تعالی کس طرح اجا گرفر مارہے ہیں۔ بیان کے مخلصانه کام اور جدو جہد کی عنداللہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ہم ان کے سیح وارث ہیں؟۔ یہ ہمارے پر مخصر ہے کہ ہم اینے آ ب کواس کا اہل ثابت کر سکتے میں یانہیں ۔ یہی قار کین مبلغین اور رفقاء ہے میری درخواست ہے۔ حق تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ عالم آخرت میں ان مرحوم صنفین سے ملاقات یقینا تمام تھکا دلوں کودورکردے گی۔اےمولائے کریم اتوا یے ہی فرما۔ ان کے علوم کا سیح وارث بنادے اور قیامت کے دن تمام رسوائیوں سے محفوظ فرما کر ان حضرات کی صحبتوں کے مزے لوشنے کی توفیق عنایت کردے۔ ہماری مشکلات کو آ سان اور پریٹانیوں کو دور فرما اور زیادہ سے زیادہ جگر سوزی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فراء آمين! ثم آمين! بحرمة النبي الكريم وخاتم النبيين!

**والسلام!** (مولانا)الله وساما

(مولانا)الله وسايا <u>ڪياز خدام عالمي مجلس تحفظ</u> ختم نبوت ملتان پاکستان 2ا/ثوال المکرّم ۱۳۲۵ھ

۳۰/نومبر۲۰۰۴ء



### رست كتب مشموله جلد مذا

نمبرا..... توضيح الكلام في حيات عيسى الطبيع صفحه ٥ تا ٢٧٨٢

..... كذبات مرزا صفح ۲۵۵ تا ۲۹۴

نبرس برق آسانی برفرق قادیانی صفحه ۲۹۵ تا ۲۲۲

ر ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰ کی ۱۹۵۰

رم..... منكوحهآ سانی صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۳

### سراقه الرحير الرحيم!

## فهرست مضامین توضیح الکلام فی حیات عیسی علیدالسلام

| rı | ا پہلے بچھے پڑھئے                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|
| rı | ۲و <i>چآصن</i> یف دساله                                       |
| rı | ٣٠اعلانانعام                                                  |
| rr | ۴ رساله کے متعلق پیشکوئی                                      |
| rr | ۵اسلامی دلاکل کی فولا دی طاقت کاراز                           |
| ** | ۲ قاد یا نی اصول وعقا کر                                      |
| ro | ٧ مجدد ين مسلمة قادياني                                       |
| ro | ٨ چود ہو يں صدى كے مجددين ميں بيعض كے نام                     |
|    | حيات عيسىٰ عليه السلام!                                       |
|    | باب اوّل!                                                     |
| ۴۸ | و أجل ع مفرت عميلي عليه السلام كرزنده أسان برافعائ جازيا فبوت |
|    | باب دوم!                                                      |
| ~~ | المرز في المرام مكروا ومكرالله والله خير الملكرين!            |
| 0  | اا مكروا ومكرالله كاسلام تغير                                 |
| *  | الس ، مكرواومكوالله كى قاديانى تغيرادراس كا تجريه             |

١٣. قرَّ أَنْ الْمُرْمَرُمُ: وَانْقَالَ يَاعِيسَىٰ انْنَى مَتَوْفِيكَ وَرَافَعَكَ الَّيْ

| rr.        | 10 توفى كاستعال كلام الله مين                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>۳</u> ۷ | ١٧ ' تونى كے حقيقي معنى از آئم يلفت                            |
| ٥٠         | ١٤ م عيىن عليه السلام كي توفى كى بحث                           |
| ۱۵         | ١٨ توفى عيسى كمعنى مارنانيس موسكة (١١٥ ولاكل)                  |
| 45         | 19 قرآنى دليل نمرس: وماقتلوه وماصلبوه!                         |
| 45         | ۳۰ ۲۰                                                          |
| 40         | ۲۱ مصلوب مقتول كامترادف خبيس                                   |
| 44         | rr ، بل کی بحث                                                 |
| ۷٢         | ٢٣ ٢ كلم الله ش الله يالى الله على مراد وتى ب                  |
| ۲۴         | ۲۲۰ منت آیت کی تغییر کے متعلق ایک چیلنج                        |
| ۲۳         | ٣٥ قرآ في دليل غيرم: وأن من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته!  |
| ۸۲         | ٢٦ الآيت كاسلاى تغير برقاد ياني اعتراضات كاتجزيه               |
| ۸۸         | ٢٤ قبل موته يل خميره كامرجع حفرت عيى علي السلام بي             |
| ۸٩         | ٢٨ ليؤمنن كابحث                                                |
| 41         | ۲۹ م اس آیت کے متعلق ایک چیلنج                                 |
| 91         | مِمْ قِرْآ فَى لِيلِ تَبْرِهِ: وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها! |
| 44         | ٣١ اسلاي تغيير پر قادياني اعتراضات كاتجزييه                    |
|            |                                                                |

آیت کریم کا تادیانی تشیر کا حقیقت استر آنی دلیل نمبر ۱۳ : افقال الله یا عیسی این مریم اذکر نعم ----تکلم الناس فی المهد و کهلا!

ا قرآن وليل تمرع واذكففت بني اسرائيل عنك!

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم

حديث نمبرا كي صحت وعظمت

ابن مريم حكماعدلا • الحديث رواه البخاري!

۱۵۰

۴۸ ... حدیث نمبرا:

|     | هال رسول الله عبهداد مبياء الحوة بعارت      | ٠٠/            |
|-----|---------------------------------------------|----------------|
|     | ولاني اولى الناس بعيسيٰ ابن مريم لانه       | •              |
|     | ً لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل ،         |                |
| ۱۵۱ | الحديثرواه ابوداؤد واحمد!                   | + *            |
| ۱۵۱ | عظمت شان وصحت حديث بالا                     | اه             |
|     | قال عليه السلام ينزل عيسىٰ ابن مريم الى     | ۵۲ حدیث نمبر۳: |
|     | الارض فيتزوج ويولدله ويمكث خمسا             | •              |
|     | واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبري       |                |
| ۵۴  | الحديث رواه ابن جوزى!                       | •              |
| ۵۵  | عظمت وصحت حديث ازمرزا قاديانى               | ·ar            |
|     | قال عليه السلام أن روح الله عيسىٰ نازل فيكم | ۵۴حدیث نمبریم: |
| ۵۷  | الى آخره الحديث رواه الحاكم!                | •              |

كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيك وامامكم منكم · رواه البيهقى!

افيق --- الى آخر الحديث!

۵۹...حدیث نمبر۸:

۲۰... حديث نمبر ۹:

ينزل اخي عيسي ابن مريم من السماء على جبل

قال عليه السلام عرض على الانبياء • الحديث! ٢٦٠ قال عليه السلام فيبعثُ الله عيسى ابن مريم! - ١٦٠

عن عائشه قالت قلت يارسول الله اني ارى

انى اعيش بعدك فتأذنى أن ادفن الى جنبك! عن جابرٌ قال أن عمرٌ قال أذن لى يارسول الله

|         | U U                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------|------------------|
| باحبه   | فاقتله فقال رسول الله ان يكن هوفلست ص      |                  |
| 171     | انما صاحبه عيسي ابن مريم ، رواه احمد!      | •                |
|         | قال (عيسي) قد عهدالي فيما دون وجبتها       | ۲۲ حديث تمبراا:  |
| 11"     | ···· فانزل فاقتله · رواه ابن ماجه!         | •                |
| کم! ۱۳۳ | كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم من  | ۲۳ حدیث نمبر۱۳   |
|         | فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال      | ۲۴ حدیث نمبر۱۳:  |
| PFI     | صل لناء الحديث!                            | •                |
| بعث     | عن نواس بن سمعان فبينما هو ذالك اذا        | ۲۵ حدیث نمبر ۱۳  |
| بضاء    | الله المسيح ابن مريم فينزل عندالمنارة البي | •                |
| ۷٠      | شرقى دمشق · الحديث!                        | -                |
| انه     | قال عليه السلام لليهود ان عيسى لم يمت و    | ۲۲حدیث نمبر۱۵:   |
| ۷۵      | راجع اليكم قبل يوم القيامة ، درمنثور!      | •                |
|         | قال عليه السلام الستم تعلمون أن ربنا حى    | ٧٤عديث تمبر١١:   |
| ئ! ۵۹   | لايموت وان عيسي يأتي عليه الفناء قالو با   | •                |
| حاء     | والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الرو    | ۲۸ حدیث نمبر ۱۷: |
| iAi     | حاجاً او معتمراً اوليثنينهما . رواه مسلم!  | •                |
| ىل      | ينزل عيسى ابن مريم عندصلوة الفجر فيقو      | ۲۹ مدیث نمبر ۱۸: |
|         | to be the second of the last               | -                |
|         | انه اميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه    |                  |

١٩٠٠ أمامهم رجل صالح قدتقدم بهم الصبح اذا نزل
 عيسى ابن مربح • الحديث!

۱۸۳

اك...وريث تمرم: وديث عليّ بصورت خطبه!

|     | (ترجمه) فرمایار سول الله تاته نے اول دجال ہوگا پھڑ عیلی | ۲۵۵۲            |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|
| I۸۳ | ابن مریم                                                |                 |
|     | كيف يهلك امة انااولها واثنا عشر خليفة من                | ۲۲ حدیث تمبر۲۲: |
| IAD | بعدى والمسيح ابن مريم آخرها!                            | •               |
|     | لن تهلك امة انا اولها وعيسى ابن مريم آخرها              | ۵۷حدیث تمبر۲۳:  |
| IAD | والمهدى اوسطها ، رواه أحمد!                             | •               |

24...مديث نمبر ٢٣٠: ليهبطن ابن مريم حكما عدلا واماماً مقسطاً

وليأتين قبري حتى يسلم على ولاردن عليه! ١٨٦ ٢ ٤ ... مدعث تمر ٢٥: ينزل عيسى عليه السلام فيقتله (الدجال)

> عدلا وحكما مقسطا! ٤٤...مديث نبر٢٦: لاتقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع

> عيسى ابن مريم ، الحديث! ۵۸ ... حديث نمبر ٢٤ ورباره برتما وصي حفزت عيسي عليه السلام جن كوحفزت

ثم يمكث عيسى في الأرض اربعين سنة اماما

الشمس من مغربها ... ياجوج وماجوج ونزول

سعد بن و قاص کی ماتحت اسلامی فوج کے بزار ہاصحابہ

كرام في عراق كے بہاڑوں ميں ويكھا باب چهارم!

9 ٤ ... حيات عيسي عليه السلام ازاقوال صحابه كرام رضي الله عنهم اجمعين ٠٠.. معايه كرامٌ كاقوال كعظمت ازاقوال مرزا قادياني ٨١. اجماع صحابه كرام كى شرى جحت ب

۸۲...سکوتی اجماع

IΛΛ

|             | "                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 195         | ٨٣ . اجماع كيثوت كي عجيب وخريب قادياني معيار                           |
|             | ٨٨ حفرت عيني عليه السلام كي حيات جسماني اور رفع جسماني براجهاع صحابرام |
| 195         | کے شیوت میں اسلامی ولائل                                               |
| 194         | ٨٥چينخ ازمولف                                                          |
|             | اقوال صحابه كرامٌ!                                                     |
| 191         | ۸۲دعنرت عمرگاعقیده در باره حیات عیسیٰ علیهالسلام                       |
| 191         | ۸۷ حضرت عبدالله بن عرضاعقبیده                                          |
| 141         | ٨٨. حضرت ابوعبيده بن الجراح ً امين الامت                               |
| 144         | ٨٩ حضرت ابن عباس حمر الامتداستاذ المفسرين                              |
| 199         | ٩٠ آ پ کی عظمت شان از اقوال مرزا قادیانی                               |
| <b>r</b> +1 | ٩١ جفنرت ابو ہر پرة كاعقيده حيات مسح عليه السلام                       |
| <b>r</b> •1 | ٩٢ حضرت عبدالله بن مسعودً كاعقيده                                      |
| r• r        | ٩٣ جعرت على اسد الله الغالب كاعقبيره                                   |
| ***         | ٩٣ حضرت ابوالعالية كاعقيده                                             |

**r**+ **r** 

94 ... حضرت ابو ما لک کاعقیده ٩٢ ... جفرت عكر مدّسيد سالا راسلامي كاعقيده ٩٤...حضرت عبدالله بن عمر دبن العاص كاعقيده

٩٨ .. حفرت عمرو بن العاصّ فاتّح مصر كاعقيده 99 ... حضرت عثمان بن العاص كما عقيده

• • ا... حضرت ابوالا مامته البابلج كاعقيده درياره حيات ميح عليه السلام ا ا ا ام المومنين مضرت عائشه صديقة كاعقيده ١٠٢.. إم المونين حضرت صنية كاعقيده

|             | 100                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| r=1"        | ۱۰۱۳ حفرت حذیفه بن اسیدٌ کاعقبیده                                             |
| r•0         | ۱۰۴۰حفرت ام شریک صحابیهٔ کاعقیده                                              |
| ۲۰۵         | ۱۰۵ جفرت انس کاعقیده                                                          |
| r•0         | ٢٠١٠ جفرت عبدالله بن سلامٌ كاعقبيه ه                                          |
| r•0         | ٤٠١. حفرت مغيره ابن شعبهٌ كاعقبيه ه                                           |
| r•0         | ۱۰۸ جفرت سعد بن وقاصٌ سپه سالا راسلامی                                        |
| <b>r•</b> 4 | ٩٠٠حضرت نصله انصاري كاعقيده                                                   |
| <b>7+</b> 7 | •اااجماع صحابةً كي آخري ضرب                                                   |
|             | باب پنجم!                                                                     |
| r•4         | اااحيات عيسي عليه السلام از اقوال مجددين امت ومفسرين اسلام مسلمه قاديا في     |
| <b>r•</b> ∠ | ۱۹۳ بمیدُ دین کی عظمت اوران کی بعثت کاراز از اقوال مرز امجد دین کی فهرست      |
| r• 4        | ۱۱۳۰۰ مام احمر بن حنبل مجمد د وامام الزيان صدى د دم كاعقبيد ه                 |
| rı•         | سهااا مام عظم ابوحنیفهٔ <sup>سکو</sup> فی کاعقیده در باره حیات سیخ علیهالسلام |
| 110         | ١٥. المام اعظم كى عظمت شان بالفاظ قاويانى                                     |
| rii         | ١١٧. امام ما لکٌ کاعقیده                                                      |
| rır         | سااآپ کی عظمت شان                                                             |
| rir         | ۱۸۱ بات ادرا بات کی بحث                                                       |
| rir         | ١١٩١١م محمر بن ادريس شافقٌ كاعقبده درباره حيات مسيح عليه السلام               |
| ria         | ۱۲۰رئیس المجد دین وسرتاج الاولیاء حضرت امام حسن بصری کاعقیده                  |

اال إمان أن مجدومدي مسلم قادياني كاعقيده حيات تعليد السلام

المرام محمد بن اساعيل بخاري كاعقيد ودربار وحيات عين عليه السلام

۱۲۳ ... آپ کی عظمت شان از اقوال مرزا قادیانی

rit

717

|     | 4.                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 114 | ۱۲۴۰ چیلخ از مولف                                                         |
| MA  | ١٢٥ام مسلمٌ كاعقيده حيات مسح عليه السلام                                  |
| ۲IA | ١٣٦آپ کی عظمت                                                             |
| 719 | ١٢٤عافظ الوفيم مجد دصدي جهارم كاعقيده حيات مسح عليه السلام                |
| 719 | ۱۲۸امام بهیقی مجد دصدی چهارم کا عقیده                                     |
| *** | ۱۲۹امام حاکم نیشا پوری مجد دصدی چهارم کاعقیده                             |
| rrì | ١٣٠٠امام غزالي ممبد وصدى پنجم كاعقبيه ه                                   |
| rrı | ۱۳۱امام فخرالدین رازیٌ مجد دصدی ششم کاعقیده                               |
| rrr | ۱۳۳۴امام! بن كثير كما عقيده                                               |
| ۲۲۳ | ۱۳۳۳ المام ابن جوزي كاعقبيده                                              |
| 770 | ١٣٣ بيران بيرحفرت شيخ عبدالقادر جيلاني ٌ كاعقيده حيات من عليه السلام      |
| rro | ٩٣٥عظمت شان بالفاظ قادياني                                                |
| rry | ١٣٦١١م ابن جريركما عقيده عظمت شان بالفاظ قادياني                          |
| rta | ١٣٤امام ابن تبيية تبلي محرد صدى جفتم كاعقيده درباره حيات عيني عليه السلام |
| rta | ١٣٨ آپ کې عظمت شان بالفاظ قاد يانی                                        |
| rrr | ١٣٩ حبوث بولنے والے پرمرزا قادیائی کافتو کی                               |
| rro | ۱۳۰۰! مام ابن قيمُ مجد دصدي بفتم كاعقيده                                  |
| rro | الهواآپ کی عظمت شان بالفاظ قادیانی                                        |
|     | ۱۳۲ دارج السالكين کی مبارت لوکان موسی و عیسی حیین ۱۰ الی                  |
| rr2 | آخره! ٢ قاديانيول كاستدلال وفات مح اوراس كالجيب وغريب رد                  |
| rrq | ۱۳۳ مام این حزم (فنافی الرسول) کاعقیده                                    |
|     |                                                                           |

١٨٨٨.. امام ابن حزم كى عظمت شان بحواله قاد ياني

| rri  | ١٣٥امام عبدالو ہاب شعرانی کاعقبیدہ                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| rri  | ۲ ۱۳۰ المام موصوف کی عظمت شان بالفاظ قادیانی                          |
| ***  | ١٣٧ركيس المحصو فين حضرت شيخ محى الدين ابن عر لي " كاعقيده حيات متح    |
| ***  | ۱٬۰۰۸ پ کی عظمت شان بحواله قاریانی                                    |
| tra  | ۱۳۹ها فظ ابن حجر عسقلانی" مجد دصد ی مشتم کاعقیده                      |
| try  | • ١٥امام جلال الدين سيوطئ مجد دصدى نم كاعقيده                         |
| try  | ا ۱۵ آپ کی عظمت شان                                                   |
| tr'A | ١٥٢١٥١م الزمان مجد دصدى دبهم إلمقلب بدملًا على قار ي كاعقيده          |
| TMA  | ١٩٣ مفرت مجد دصدي دېم څخ محمه طاهر محي السنة گجراتي" كاعقيده حيات مسح |
| 44.4 | ٣٠ ١٥ بجد داعظهم مجد دالف ثاني ٌ كاعقبيره                             |
| 179  | ١٥٥ آپ کی عظمت شان بالفاظ مرزا قادیانی                                |
| 10.  | ۲ ۱۵ مجد دوقت امام الزيان حفزت شاه ولى الله صاحب محدث د ملوي كاعقيده  |
| 10+  | ١٥٧ ٓ ڀِ کي عظمت شان بالفاظ قاديا ني                                  |
| tor  | ۱۵۸ امام توکانی مجد دصدی دواز دہم کا تحقیدہ                           |
| rar  | ١٥٩ بجد د وقت حضرت شاه عمبدالعزيز صاحب محدث د بلويٌ كاعقبيره          |
| ro r | ولا مير روقة حضرة بثان فعمال بالمراح شمرية وملوي كاعقب                |

الان بجد دوقت حضرت شاوعبدالقا درصاحب بحدث دبلوي كاعقيده

11a... تمام بزرگان دین کے اقوال نقل نہ کر کئے برمؤلف کی عذر خواہی

١٦٢... حفرت شخ محمدا كرم صاحب صابري كاعقيده

، . ۱۷۴...قادیانیوں کے اکابرصوفیاء کی فہرست

١٢٣... آپ کی عظمت شان

101

ror

۲۵٦

### **باب ششمه!** ۱۲۷۱...حیات پیمنی علیه السلام کا ثبوت از اقوال مرز اقاریانی دا کار جماعت قاریانیه

| , roz | ١٦٤مرزا قادياتي كے الوال لي مظمت |
|-------|----------------------------------|
| ron   | ۱۲۸ ټول مرزا قادیانی ۱           |
| FOA   | ١٦٩ قول مرزا قادياني ٣           |
| 109   | ٠٤٤ قول مرزا قادياني ٣           |
| 109   | ا ١٤ ان تينون اقوال كي عقمت شأن  |
|       |                                  |

۲4.

777

744

772

774

772

AFT AFT

TTA

۲ ۱ے ... مرزا قادیانی کاعذر لنگ اوراس کا تجزیه

سدار قول مرزاقادیاتی م سمار قول مرزاقادیاتی ه ه که ارقول مرزاقادیاتی ۲ ۲ که ارقول مرزاقادیاتی که سمار قول مرزاقادیاتی ۸ ۸ که ارقول مرزاقادیاتی ۸

9 ١٤ .. ټول مرزا قاد ياني ١٠

۱۸۰.. قول مرزا قادیانی ۱۱ ۱۸۱.. قول مرزا قادیانی ۱۲

۱۸۲.. ټول مرزا قاد ياني ۱۳

۱۸۳. قول مرزا قادیانی ۱۳

۱۸۳.. قول مرزا قادیانی ۱۵

۱۸۵.. قول مرزا قادیانی ۱۲ ۱۸۸.. قول مرزا قادیانی ۱۷

| FYA           | ٨٨قول مرزا تاوياني ١٨                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rya           | ۱۸۸ يول مرزا قادياني ١٩                                                    |
| PYA           | ٩٨ قبل مرزا قادياني ٢٠                                                     |
| 749           | ١٩٠ قول مرزا قاد ياني ٢١                                                   |
| 749           | ۱۹۱ قول مرزا قادیانی ۲۳                                                    |
| 719           | ۱۹۲ ټول مرزا تادياني ۲۳                                                    |
| ryq           | ۱۹۳ قول مرزا قادیانی ۲۳                                                    |
| <b>1</b> ′∠ • | ۱۹۳ قول مرزا قادیانی ۲۵                                                    |
| 14.           | ۱۹۵ <u>. ټول مرزا تا</u> دیانی۲۷                                           |
| 121           | ۱۹۷ قول مرزا قادیانی ۱۷                                                    |
| 121           | ۱۹۷ <u> ټول مرزا تاديا</u> ني ۲۸:                                          |
| <b>r</b> ∠i   | ۱۹۸قول مرزا تاویانی ۲۹                                                     |
| 721           | ۱۹۹ <u> ټول مرزا تاريانی</u> ۳۰                                            |
| 121           | · ۲۰۰. مرزابشيرالدين محموداحمه خليفه قادياني ڪاقوال                        |
| r∠r           | ۲۰۱نورالدین خلیفه قادیانی کاقول<br>۲۰۱نورالدین خلیفه قادیانی کاقول         |
| r <b>∠</b> r  | ۲۰۲سیدسر در شاه قاد یانی کا قول<br>۲۰۲سید سر در شاه قاد یانی کا قول        |
| K             | ۱۰۱۳ میر مرورشاه دادیان و دن<br>۲۰۱۳ میرومجمداحسن امرونهی قادیانی کی شهادت |
| ,<br>r∠r      | ۳۰۳اظهار تشکر دامتان ٔ<br>۲۰۳۰اظهار تشکر دامتان ٔ                          |
| *L*           | ۴ . ۴ . اطهار مشعر دامهان                                                  |
|               |                                                                            |



### توضيح الكلام فی اثبات حبات عيسلى الطيعين عقیدہ حیات عیسیٰ الطّیکا کی اہمیت

۔ قادیا نیوں کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت علماء اسلام کے لیے صدق و کذب مرزا کی بحث سے زیادہ عام نہم اور فیصلہ کن اور کوئی مبحث نہیں۔ باوجود اس کے میں نے حیات عینی اللی کے جوت میں کول قلم اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کلام اللہ میں مفضل بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم میں کی سینکروں اعادیث ضیحہ سے ثابت ہے۔ بزار با صحابه كرامٌ الى عقيده برفوت موئي \_ بيشار اولياءٌ وصلحًا بالضوص مجددين امت الى عقیدہ پر قائم رہے۔ پس اگر اب اس کی صداقت سے انکار کیا جائے تو اس سے ایک

فاوعظیم بریا ہوتا ہے۔جس کی تفصیل ورج ذیل ہے۔ ا .. حیات عینی علی کے انکار کے بعد مانا پڑے گا کہ قرآن شریف کا مطلب ساڑھے تیرہ سوسال تک نہ تو رسول کرئم ﷺ کو مجھ میں آیا۔ نہ صحابہ کرائم نے ہی سمجھا اور ند کسی مجدد امت یا مضرقر آن کو اس کی حقیقت معلوم ہوئی اور ید امر محال عقل ہے۔ ٢ .... قاديانيول نے جس قدر تاويلات ركيكه كر كے حيات مسيح الفيان كے عقيدہ كو غلط منرایا ہے۔ اس کے تنلیم کر لینے سے ہر ایک طحد اور محرّف کو کلام اللہ کا مطلب بگاڑنے کا موقعه أل جاتا ہے۔ مثلاً كندم بمعنى كر، يانى جمعنى دوره و بالعكس كرنے والا اليابى سيا مو سكنا ب جبيها كه مرزا قادياني ...

. جب قرآن شریف کی تغییر رسول مطافق تغییر صحابهٌ تغییر محدد بن قابل اعتبار ندیجی جائے تو اسلام کی عمدیب لازم آتی ہے۔ جس ندہب میں بقول مرزا ایک مشر کانه عقیدہ

صداقت کی ہوسکتی ہے؟ ٨. ... اگر كوئى شخص كمى نى مثلا يونس المنايع كى نبوت سے الكار كرے۔ يا جنگ بدريا

جنگ احد کی واقعتیت سے انکار کرے۔ یا حضرت نوح الظیر کی طوالت عمری کا انکار كرے يا مثلاً يوں كم كم مارون الله حضرت موكى الله ك بعالى نه تھے۔ يا حضرت المعيل الله معرت ابرائيم الله ك بني نه تحد يا مثلًا معرت يوسف الله ك

ساتھ ان کے بھائیوں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی تو بظاہر یہ سارے اقوال ایے ہیں کہ ا یک ظاہر بین انسان ان کی تروید کرنے کو ایک العنی فعل اور فضول کام قرار دے گا لیکن حقیقت سے بے کدان اقوال کی رو سے تکذیب کلام الله لازم آتی ہے۔مثلاً کلام الله میں حضرت اونس الغير كى نوت كا اقرار ب اور قائل اس سے انكار كرتا ہے۔ ليس اس سے کذیب باری تعالی لازم آتی ہے۔ ای طرح حیات می اللہ کے اٹکار سے تکذیب باری تعالى، كَذَيب رسول ﷺ، كذيب صحابة، كذيب مجدد بن امت بكد كذيب جيج ادلياء امت كا اقراركرنا ج تا ہے۔ اس كے قبول كر لينے كے بعد اسلام من چركوئى عقيدہ كوئى بات بھی قابل اعتبار جیل رہتی۔ اس واسطے میں نے عوام الناس بالخصوص سائنس زوہ انكريزى تعليم يافتة حفزات كيسامين مئله كي حقيقت الم فشرح كرني ضروري تجي ـ

العارض بندہ ابوعبیدہ۔ تی۔ اے

سيكوول سال مك اجماعي صورت مي قائم چلا آيا ہے۔ اس سے اور كون ى اميد

# يُهلِي مجھے پڑھیے

کرنے اس کی بید وجہ نشک کہ علاوا اسلام ہے پاس حیات میسی الفیفی نے جبوت میں تلصوس اور دلااک نبیری بلکد اس کی وجہ بیہ ہے کہ ا . . . - حیات و دفات میسوکی الفیفی کی بحث میں مرزا علام احمد قادیانی کی شخصیت کے ہر کھنے

کا موقد نیس سل۔

۱ عام طور پر مناظروں میں عوام الناس کا مجمع ہوتا ہے۔ وہ علوم عربیہ سے ناداقت
ہوتے ہیں۔ اس مجت میں قادیاتی مناظر آیات تر آئی اور احادیث نہوی پڑھ کر ان کے
غلط سلط متنی کرتے ہیں۔ علاء اسلام ان کو دقیق علمی گرفت میں مگیر لیتے ہیں۔ عوام
الناس انکی علمی الجھنوں کو مجمعے نیس۔ تیج یہ ہوتا ہے کہ جلس سے اٹھتے ہوئے یہ کیے
ہوئے سے جاتے ہیں کہ 'نھائی قرآن اور صدیت تو قادیائی مجمی نوب پڑھتے ہیں۔'
حالانکہ دہ بالکل ہے محل پڑھتے ہیں اور حض افتراء اور سلیس سے حق کو چھپاتے ہیں۔
خرشیکہ علماء اسلام اس مسئلہ کو صرف اٹھیں دد وجوں سے مجت بنانا تہیں جا ہے۔ ورنہ
حیات کی الفیقی کا مسئلہ اس قدر صاف ہے کہ اس سے زیادہ صاف شاید می کوئی اور
سئلہ ہو۔ جی اس محتمر رسالے میں اسلام والی کو تحقم طور پر بیان کروں گا کین افتاء
سئلہ ہو۔ جی اس محتمر رسالے میں اسلام والی کو تحقم طور پر بیان کروں گا کین انتاء
سئلہ ہو۔ جی اس محتمر رسالے میں اسلام والی کو تحقم طور پر بیان کروں گا گین انتاء
سئلہ ہو۔ جی الا ہاللہ

اعلان انعام الركوئي قادياني ميرب دائل حيات عين الفيلا كوغاط قابت كردي و

بشرائط ذیل ایک بزار روبید نقد لینے کا مستحق برگا اور قانونی طور پر مجھ سے اس رقم کا مطالبه كرسكنا ہے۔ اگر میں افكار كروں تو ميرى سيتحرير بطور دليل كے عدالت ميں بيش كر کے ایک ہزار رو پید مجھ سے وصول کر سکتا ہے۔ شرا لكرايك كالي محصور والمرادكا جواب لكه كرايك كالي مجعه و وريد سسب براس مضامین تین مسلمہ غیر جانب دار ٹالثوں کو دے دیے جا کیں گے۔ ٣ . . تنيوں ثالثوں كا متفقہ فيصلہ فريقين كو قبول ہوگا۔ ۵۔ اگر ٹالثوں کا فیصلہ میرے خلاف ہو تو میں فورا ایک ہزار روییہ بطور انعام قادیانی مناظر کو ادا کر دوں گا۔ بشرطیکہ ۲ ... اگر ٹالثوں کا فیصلہ میرے دلائل کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دے تو اڈل تو سارى جماعت قادياني ورنه كم ازكم ايك بزار قادياني يا صرف مرزا بشير الدين محمود احمد آ ف قادیان یا صرف محمع کی امیر جماعت احمد به لا ہور مرزائیت سے تو بہ کر کے جمہور اہل

ناظرين! خوب جانتے بيں كه ان ميں كوئي شرط غير مناسب نہيں۔ اب كوئي وجه نہیں آتی جس کی بنا پر قادیانیت کے علمبردار این ماید ناز محث پر میرے راس قدر انعام کو لینے کی سعی ند کریں۔ صرف ایک علی مکن وجہ ہے اور وہ مید کد دہ اپنے دلائل کی بودہ

میں اس رُسالے میں بحمالللہ دلائل وہی دوں گا جوعلاء اسلام کا معمول بہاہیں کیونکہ میں فخر ید عرض کرتا ہول کہ میں انھیں علبرداران اسلام کا ریزہ چین ہول مگر میرے دائل کا لباس ادر مزہ رنگ اور کشش بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی تمام کے تمام دلاگل

بیش گوئی میں نو کلاً علی الله اپ فوائن واال قرآنی واحد ی کے بل بوتے پر اعلان کرتا ہوں کہ قادیانی اور لاہوری دونوں سنفوں میں ہے کوئی بھی میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکدان کا جواب ان کے پاس سوائے دجل وفریب کے اور تو مجھ ہے ہی نہیں اور ٹالثوں کے سامنے رجل وفریب کی حقیقت الم نشرح کر دی جائے گی۔

ئی اور روسیدگی کو خوب سمجھتے ہیں۔

ہمارے دلائل کی فولا دی طاقت کا راز

قادیانیوں کے مسلمہ عقائد و اصولوں برجنی ہوں گے۔

اسلام کے ہم عقیدہ ہونے کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔

کی تائید قرآن شریف ہی میں ووسری آیات سے ہوتی ہو۔ یعنی شوابد قرآنی۔

(بركات الدعاص ١٨ فزائن ج ٢ ص ١٨)

r .... جبال کلام اللہ کے معانی و مطالب میں اختلاف ہو جائے وہاں رسول کریم ﷺ کی

تَشْير قائل قبولَ موگى۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے میں۔ فَلا وَرَبِّکَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

. قادیانی اصول وعقائد

ا.....'' قرآن شریف کے وہ معانی و مطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے۔ جن

وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمُا (ناء ١٥) يعني اع مُريكَ مِح ابني ذات ك فتم بي كه (بداوك) موئن تهیں ہو بکتے جب تک کہ دہ اپنے اختلافات اور جھڑوں میں آپ ﷺ کو اپنا ٹالث نہ بنا کمیں۔ پھر آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد دہ اپند دلوں میں کوئی بوتھ یا کدورت محسوں نہ کریں اور آپ ﷺ کے سامنے سرتنگیم فوثی کے ساتھ خم کر دیں۔'' چنا خی مرزا قادیانی کھتے ہیں'' دوسرا معیار تغییر رسول کری بھاتھ ہے۔ اس میں شک میس کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے بھنے دالے بمارے پیارے اور ہزرگ حفرت رسول الله علي صلى الر آخفرت على الله على الله على الله معلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کر لے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی (بركات الدعاص ١٨ خزائن ج ٦ ص ايضا) ٣ ... أكر قرآن إور حديث كي بحض ين اختياف بوجائ تو بجر صحابه كرام رضي الشعنم کی طرف رجوع نہونا جاہیے۔

چنانچە مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظه ہو۔'' تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر برافضل تھا اور نصرت الی ان ک

٨ .... كير أكر كسى وقت كلام الله و حديث رسول الله تلك الدر الم كرام عن كلام تجمع من اختلاف رونما ہو جائے اور خلقت گراہ ہونے لگے تو اللہ تعالی برصدی میں ایے علائے ربائیلن پیدا کرنا رہنا ہے۔ جو اختلافی مشائل کو خدا اور اس کے رسولﷺ کے حکم اور منشاء کے مطابق حل کر ویتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَنعُثُ

(بركات الدعاص ١٨ خزائن ج ٢ ص ابيناً)

قوتِ مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔''

يُحَكِّمُونَكَ فِئَى مَا شَجَوْبَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا ۚ فَى ٱنْفُسِهِمْ حِرجًا مِمَّا قَصَا

(ابوداؤدج ٢ ص١٣٢ باب مايذكر في قدر المائة) ''بین الله تعالی برصدی کے سر پر اس امت کے لیے ایسے علاء منسرین پیدا کرتا رہے گا۔ جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔'' اس کی تائید مرزا قادیانی اس طرح کرتے ہیں۔''جولوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے

علوم لدنیہ و آیات ساوید کے ساتھ آٹا ضروری ہے۔' (ازالد ادہام ص۱۵۳ فزائن ج سم م ۱۷۹) تيسرى جگه لکھتے ہيں۔" بيد ياد رے كەمجدد لوگ دين ميں كوئى كى بيشى نييں كرتے \_مم شده دین کو پھر دلول میں قائم کرتے ہیں اور بد کہنا کہ مجددول پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں۔ خدا تعالیٰ کے تھم سے انحراف ہے۔ وہ فرماتا ہے۔ مَنُ کَفَرَ بَعْدَ ذَالِکَ فَالُولَئِکَ هُمُ الْفَامِسِقُونَ (حَبادة الترآن من ٨٨ نوائن ج٠ م ١٣٣٣) چَيْتَى جَكُد مرزا كادياني كليسة بيل-''مجددول فوجم قرآن عطا موتا ہے'' (ايام السلح ص ۵۵ نوائن ج ١٩٥٨) يا نجويں جگ ارشاد ملاحظه كريں۔ ''مجدد مجملات كى تفصيل كرتا اور كتاب الله كے معارف بيان كرتا ب-" (مامته البشري م ٤٥ نزائن ج ٤ص ٢٩٠) چيمني جگد لكها ب-"مجدد خداكي تجليات كا مظہر ہوتے ہیں۔' (سراج الدین عیسائی ص ۱۵ خزائن ج ۱۲ ص ۳۳۱) اس سارے مضمون کا متیجہ سے کہ کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ ﷺ کا جومفہوم مجددین امت بیان کریں وہی

(ازاله خوردم ۴۰۹ خزائن ج ۳ ص ۱۳۳ وص ۵۳۹ خزائن ج ۳ ص ۳۹۰)

··· حدیث بانقسم میں تاویل اور اشتناء ناجائز ہے۔ چنانچہ مرزا قبادیانی تکھیتے ہیں۔ "وَالْفَسَمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّاهِرِ ٱلْاَتَّاوِيْلَ فِيْهِ وَ لَا اِسْجِيْتَاءَ وَإِلَّا أَيُّ فَأَلِدَةً فِي الْقَسِمِ. " (حامة البشر) ص ١٦ فزائن ج عص ١٩٢ ماشير) " كمي حديث على تتم کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی بی قابل قبول مول۔

٢..... "جو محض كى اجماع عقيده كا انكار كرے تو اس ير خدا۔ اس كے فرشتول اور تمام

انتخوال فروش نهیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر ٹائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور پر آ نجاب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالی انھیں تمام نعتوں کا وارث بناتا ہے۔ جو نبیوں اور رمولول كودى جاتى يين-" (فتح اسلام ص و خزائن ج سم ٤) چر دوسرى جكه لكصة بين-"مجدد كا

سیجے میر ہے سدس میں مدر۔۔۔۔ قابل قبول ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ \*\*\* ۵.....ا۔ ''نصوص کو ظاہر پرحمل کرنے پر اجماع ہے۔''

اس بين تاويل كرنايا اشتناء جائز نبين ورند من هي فائده كيا ربالهُ

لوگول کی لعنت ہے۔ یکی میرا اعتقاد ہے اور یکی میرامقصود ہے اور یکی میرا معاہے۔ مجھ ای قوم ہے اصول اجماعی میں کوئی اختلاف نہیں۔"

(انجام آئخم ص۱۳۴ فزائن ج ۱۱ص ابينا)

٤ .... حديث نوى درباره تغير بالرائ (١) مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآن بَرَأَيه فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأُهُ (رواه السَّالَى القال ج ٢ ص ٣٠٥ في شروط المفر و آوابه) (٢) مَنُ قَالَ فِيمُ الْقُرُّ أَن بغَيْر عِلْم فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَةً مِنَ النَّادِ. (رَمْرَى ج ٢ ص١٢٣ باب ماجاء في الذي بعسر القرآك برأيهُ انقان ج ٢ص ٣٠٥ في شروط المفر وآداب) اس كى تائيد شي مرزا قادياني كا قول بيش

كرتا بول-"مون كا كامنين كتغير بالرائ كري-"

(ازاله اوبام ص ۱۲۸ فزائن ج ۳ ص ۲۷۷) ٨ عسل معفى مصنفه مرزا خدا بخش قادياني، قادياني خدب كى مسلمه كتاب ب- مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور مصنف کی داد دی تھی۔ قادیالی اور لا ہور یوں کے سرکردہ ممبرول نے اس پر زبردست تقریظات کھی ہوئی ہیں۔ بالخصوص محمه علی لاہوری اور مرزا بشیرالدین محمود احمہ خلیفہ قادیانی نے۔ اس کے جلد اوّل ص

١٩٢١ ١٦٨ ير گذشته تيره صدايول كے مجددين كى فهرست درج ہے۔ ہم يهال مشهور مجددين مفسرین و محدثین نے اسائے گرامی ذیل میں آئندہ حوالوں کے لیے درج کرتے ہیں۔

۲... امام احمد بن محمد بن طبل مجد دصدي دوم ا امام شافعی مجد د صدی دوم ۳. . . ابوعبدالرحمان نسائی مجد د صدی سوم ۳ ابوجعفر طحاوی مجدو صدی سوم

۲. . امام حاكم غيثا يوري مجدد صدى جهارم ۵.... مافظ الوتعيم مجد دصدي جهارم ٨... المام غزالي " " " " " ينجم ۷ .....امام بيهتي " " " "

٩..... دام فزالدين رازي صاحب مجدد " ششم ١٠..... امام مفر اين كثير " " " " " ششم اا..... حضرت شباب الدين سبروردي " " "ا..... امام ابن جوزي " " " " " ٣ ..... حضرت فينغ عبدالقادر جيلاني " " " ١٠ ١٠..... امام ابن تيميه ضبلي " " " " " بفتم

١٥ ..... حظرت خولتمعين الدين چشتى ١٦ بفتم ١٦ .... حافظ اين قيم جوزى " " " " "

۱۵ حافظ این هجر عنقلانی """ بهشتم ۱۸..... مام جلال الدین سیوطی """ خم ۱۹ مانظ قاری """" دیم ۴۰.... مجمه طاهر گراتی """" دیم ۱۹ مانظ قاری """" دیم ٢١ .... عالمكير اورنگ زيب " " " يازوجهم ٢٢ ..... شيخ احمد فاروتي مجدد الف ثاني " يازوجهم ۲۳..... مرزا بنظهر جانِ جانان دبلوی ۱۰.۴ ۳۲..... حفزت شاه ولی الله صاحب محدث ربلوی " " " " رواز دہم

۲۵.....امام شوکانی ۳۳۳ ۱۱ ۲۲. ... سید احمد بریلوی مجد د صدی سیز دہم

٢٤ .... شاه عبدالعزيز صاحب دبلوى " " ١٨ .... مولانا محد اساعيل صاحب شهيد "

۲۹ ..... شاه رفیع الدین صاحب محدث و بلوی ۳۰۰ شاه عبدالقادر صاحب مجدد صدی سیزد بم یہال تک ہم نے تیرہ صدیوں کے مشہور مشہور مجددین کے اسائے گرای درج

كرويے بيں۔مرزا قادياني كا دعوى ہے كه وہ چودهويں صدى كے مجدد بھى بيں۔اس كے

بالقائل جمہور علماء اسلام كے نزديك چودهوي صدى كے مجددين ميں سے بزرگانِ ذيل

خاص طور پر مشہور ہیں۔ ا.. إن في العرب والعجم حضرت حاجى الداد الله صاحب مهاجر كلّ \_

٢.....حفرت مولانا رحمته الله صاحب مهاجر كلُّ \_

ر ٢ ...... في العرب والتيم الحدث الفقيه حفرت مولانا رشيد احمه صاحب النكوييّ.

٧٠ .... قاسم العلوم حضرت مولانا مولوي محمد قاسم صاحبٌ باني دارالعلوم ديوبند

۵ ..... حضرت مولانا مولوي محمه على صاحب موتكيري -

٢.....حضرت حكيم الامت مولا نا شاه اشرف على صاحب تقانوي مظلممٌ \_

جنفول في م وبيش ١٥٠٠ كاليس تصنيف فرمائي مين جن مين موجوده صدى

کے پیدا کردہ الحاد کی تروید کر کے دین محمدی کو دوبارہ اصلی شکل میں دکھایا ہے آپ کی

تغییر اور ترجمہ قرآن روئے زمین کے مسلمانوں میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اپنی کتابوں

ے مرزا قادیانی کی طرح کوئی دنیوی نفع نہیں اٹھایا۔ ۱۵۰۰ کتابوں میں کسی جگہ بھی اپنی تعريف مير وتمنيس لكعا-

٩..... انجل كو بطور وليل كم بيش كرنا قاديانيوں كے ليے جت بي چناني مرزا قاديانى لكت بين - "فاسنلوا أهل الذّيخو إن كُنتُم كا تَعْلَمُونَ" "ليني اگر حسين ان بعض امور

كاعلم نه موجوتم ميں پيدا مون تو اہل كتاب كى طرف رجوع كرو اور ان كى كتابوں كے

واقعات يرنظر والوتا اصل حقيقت تم يرمنكشف موجائي" (ازاله اوبام ص ۱۱۲ فزائن ج ۳ ص ۳۳۳)

دوسری جگه فرماتے ہیں۔''زبردی سے بینیس کہنا جاہیے کہ یہ ساری کتابیں (انجیل اور توریت) محرف و مبدل میں۔ بلاشبدان مقامات (رفع جسمانی اور پیشگوئیوں)

۲۷.

ے تحریف کا کچے علاقہ نہیں سکچر ہارے امام الحدثین حفرت اساعیل صاحب ای سیح بخارى ميس يد بعني لكيعة بين كدان كتابول مين كونى لفظى تحريف مبيس-"

(ازاله خوردص ۴۲۳ فزائن ج ۳ ص ۲۳۸ ـ ۹

( سرمه چیم آرید ص ۲۸۷ تا ۲۹۲ ماشی فخص تزائن ج ۲ص ۲۳۹ تا ۱۲۲۱ فخص )

١٠ . مرزا قادياني في ١٨٨٠ يا ١٣٠٠ على مجدد اور مامورمن الله اور مليم من الله بون

كا ووى كيا تفار چناني فكيت بين -"كتاب برابين احمديد جس كو خدا تعالى كى طرف ي

(تبلغ رسالت جلد اوّل ص ١٨ ـ ١٥ مجوند اشتهادات ج اص ٢٣ ـ ٢٣) ( دیکھو از الد او ہام خوروص ۱۸۱\_۱۸۵ خزائن ج ۳ص ۱۹۰\_۱۸۹)

(ازالداوبام ص ۱۹۸ خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

مؤلف نے ملم و مامور ہو کر بغرض اصلاح وتحدید دین تالیف کیا ہے ... اور مصنف کو

اب زراملم کی شان بھی ملاحقہ کرلین فرماتے ہیں۔"جو لوگ خدا تعالی ہے۔ الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے ممین بولنے اور بغیر سمجماعے تین مجھے اور بغیر فرمائے کوئی

دعوی خیس کرتے اور اپن طرف ہے کمی قتم کی ولیری نہیں کر سکتے۔"

اس بات كالمجي علم ديا كيا ب كدوه مجدد وتت بي-"

'''نجیل برنباس نہایت معتبر انجیل ہے۔''

باب اول

### حمات عبيئي الطيقلا

میں اینے دلاکل مندرجہ ذیل ۲ ابواب میں بیان کروں گا۔

باب ۲ ولائل از قر آن شریف باب ۳ ولائل از اقوال صحابه رضی اللهٔ عنبم باب ا دلائل از انجیل باب ۳ ولاكل از حديث باب.....۵ ولائل از ائمه اسلام بالخضوص مجدد بن امت جن كو قاد یانی بھی مجدد اور ائمه

باب ۲۰ ولاكل از اقوال مرزاغلام احمد قادياني اسلام کتلیم کر چکے ہیں۔

باب اوّل

· حفرت عيسيٰ الظيلا كي حيات جسماني و رفع جسماني كا ثبوت از انجيل ا ۔ انجیل متی باب ۲۳۰۔''اور جب وہ زینون کے پہاڑ پر جیٹھا تھا۔ تو اس کے شاگرہ

الگ اس کے باس آ کر بولے ہمیں بنا کہ یہ سب باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یبوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خمردارا کوئی حسین عمراہ مذکر دہے کیونکہ بجیرے بیرے نام سے آئیں گے اور کھیں گے کہ میں میں

ہوں اور بہت ے لوگوں کو مگراہ کریں گے۔ اس دقت اگر کوئی تم ہے کیے کہ دیکھو میج یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین منہ کرنا۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے <sup>ان</sup>بی اٹھ کھڑیں گے اور

ا پے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی ممراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہ دیا ہے ... کیونکہ جیسے بکلی پورب سے کوند کر چھم تک

د کھائی وین ہے ویے بی ابن آوم کا آنا ہوگا ۔ ابن آوم کو بری قدرت اور جلال کے ساتھ آبان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔" (آیت تا ۲۰ تکس ما) ا .... الجيل مرض باب ١٦ آيت ٣ تا علي المين مين يي مضمون ويكويس m....انجیل لوقا باب۲۲ آیت ۳۱ تا ۵۳نس ۸۷'وه پیه باتیل کری رہے ہے کہ یسوع آپ ان کے چیج میں آ کھڑا ہوا اور ان ہے کہا تہباری سلامتی ہو گر انھول نے گھیرا کر

اوبذوف کھا کریہ مجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے (بیوع نے) ان سے کہا کہ

تم كول محبرات بو اوركس واسطة تمعارك ول ميس شك بيدا بوت بين ميرك باتحد اور میرے پاؤل دیکھو کہ میں بی مول۔ جمعے چھو کر دیکھو کیونکہ روٹ کے گوشت اور بذی نہیں ہوتی جیسا کہ مجھ مین دیکھتے ہو اور یہ کہ کر اس نے اٹھیں اینے ہاتھ اور یاؤل د کھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان ہے کہا کیا تمحارے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ انھوں نے اے بعنی ہوئی مچھلی کا تلّہ دیا۔ اس نے کے کران کے رو برو کھایا .... مجر وہ انھیں بیت علیاہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اتے باتھ اٹھا کر اٹھی برکت دی۔ جب دہ اٹھی برکت دے رہا تھا تو اینا ہوا کہ ان ے جدا ہو گیا اور آسان پر اٹھایا گیا۔" م.... مرض باب ١٦ آيت ١٩ ص٥٠ "غرض خداوند يبوع ان سے كلام كرنے ك بعد آ سان پر اٹھایا گیا۔'' ه ..... رسولوں كي اتحال باب اقل آيت ٩ تا ١١ص ١١٤ "بير كه كر وه ان كے ويكھتے و کھتے اور اٹھا لیا گیا اور بدنی نے اے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آ سان کی طرف فور ہے دیکے رہے تھے تو ریکھو دو مرد سفید ہوشاک پہنے ان

کے پائن آ کھڑے ہوئے اور کہنے گلے۔ اے کلیلی مردوا تم کیوں کھڑے آسان کی طرف و کھتے ہو۔ یک بیوع جو تحارے پاس سے آسان پر اٹھایا میا ہے۔ ای طرح پھ آئے گا۔ جس طرح تم نے اب آسان پر جائے دیکھا ہے۔''

٢ الجيل برناس فعل ١١٣ آيت ١ ٢ ٢ ص ٢٥٥ "اور يوع كمر ي فكل كرياغ كى ظرف مزاتاكه نماز اداكر .... اور چونكه ميوده اس جكه كوجانها تعاجس مير يورع است شاكردول ك ساتھ تھا۔ لبذا وہ كابنول كے سردار كے ياس كيا اور كما اگر تو مجھے وہ دے جس کا تونے مجھ ب وعدہ کیا ہے تو میں آج کی رات بدوع کو تیرے سرد كروول كار جس كوتم لوك ومونده رب موراس ليے كدوه كيارال رفيتول كے ساتھ ك زديك بيني جس من يوع تفار يوع في ايك بعارى جماعت كا زديك آنا سار ب ای لیے وہ ور کر گھر میں جلا کیا اور گیارہوں شاگرد سورے تھے۔ اس جبکہ اللہ نے ا بية يند كو خطر بي من و يكوا - اب سفيرول جرائيل، ميكائيل، رفائيل اور اوريل كو تھم دیا کہ بیوع کودنیا ہے لے لیں۔ تب پاک فرشتے آئے اور بیوع کو رکھن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑ کی ہے لے لیا۔ پس وہ اس کو افغا لے مجئے اور اسے تیسرے آسان

یں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی شیج کرتے رہیں گے۔' فصل بر ۲۱۲ آیت ا تا ۱۰ ص ۳۵۸ "اور بهودازور کے ساتھ اس کرہ میں داخل ہوا۔ جس یں سے بیوع اٹھا لیا گیا تھا اور شاگروسب کے سب سورے تھے۔ تب عجیب اللہ نے یک عجیب کام کیا۔ پس میووا بولی اور چہرے میں بدل کر بیوع کے مشابہ مو گیا۔ یہاں تك كه بم لوگول نے اعتقاد كيا وي يبوع بيدليكن اس نے بم كو جكانے كے بعد علاق كرنا شروع كيا تھا تاكه و يكھيے كەمعلم (يوع) كہاں ہے۔ اس ليے ہم نے تعجب كيا اور جواب میں کہا۔ اے سید تو بی تو ہمارا معلم ہے۔ پس تو اب ہم کو بھول گیا گر اس نے مسرّاتے ہوئے کہا کیاتم افتق ہو کہ یہودا احر پوطی کونہیں پیچانے اور ای اثناء میں کہ وہ یہ بات کہدرہا تھا۔ سابی داخل ہوئے اور انھوں نے اپنے ہاتھ میبودا پر ڈال دیے۔ اس اور ساہیوں کا گروہ دیکھا تب ہم دیوانوں کی طرح بھاگ نظے۔" (شاگردوں کا لیوع کو اكيلا چيوزكر بحاك جانا ديكمومرض باب ١٦ آيت ٥٠) فصل نمبر ٢١٧ آيت ١ تا ٥٠ص ٣٨٥ ٢ ٣٨٥ "ليس سايموں نے يهودا كو پكرا ادر اس كو اے نداق كرتے ہوئے بائدھ لیا۔ اس کیے کہ یہودا نے ان سے اپنے بیوع ہونے کا افار کیا بحالیکہ وہ سیا تھا بیردانے جواب میں کہا شاہدتم دلوانے ہو گئے ہوئم تو جھیاروں اور جرافوں کو لے کر لیون نامری کو کڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چور ہے تو کیاتم مجمی کو باعدہ لو کے جس نے كتمصيل راہ دكھائى ہے تاكہ مجھے بادشاہ بناؤ'' ....'' يہودا نے بہت ى ديوانگى كى باتل کیں۔ یہاں تک کہ ہرایک آ دی نے تمنی میں انوکھا پن پیدا کیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ (یہودا) درحقیقت لیوع ہی ہے اور یہ کہ وہ موت کے ڈر سے بناوئی جنون کا اظہار کر رہا ہے۔ . اور میں یہ کیول کہول کہ کابنول کے سرداروں ہی نے یہ جانا کہ یہودا يوع ب بلك تمام شاكردوں نے بھى مد اس لكين والے (حوارى برنباس) كے يكى اعتقاد کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بیوع کی بیچاری مال کواری نے معداس کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے یہی اعتقاد کیا یہاں تک کہ ہر ایک کا رہنج تصدیق ے بالاتر تھارقتم ہے اللہ کی جان کی کہ یہ لکھنے والا (میں برنباس حواری) اس سب کو بول كياجوكه يموع في اس ي (جهد ي كها تحار ازي قبيل كدوه دنيا ي الحاليا بے گا اور بد کدایک دوسرافخف اس کے نام سے مذاب دیا جائے گا اور ید کدوہ دنیا كا خاتمه بونے كے قريب تك ندم كا- اى ليے يه لكھنے والا ليوع كى مال اور يوحنا

ك ساتھ صليب كے باس كيا۔ تب كابنول كى سردار نے تھم ديا كه يوع كومشكيس بندھا ہوا اس کے رو برو لایا جائے اور اس سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی نسبت سوال كيا\_ پس يبودا في اس باره ميس كچه جواب بهي نه ديا\_ كويا كه وه ديوانه موكيا\_اس وقت کا ہنول کے سردار نے اس کو اسرائیل کے جیتے جاگتے خدا کے نام کا حلف دیا کہ وہ اے سے کے کے۔ یہودانے جواب دیا۔ میں تم سے کہد چکا کہ میں وہی یہودا احر پوطی ہول جس نے بید وعدہ کیا تھا کہ بیوع ناصری کوتمھارے ہاتھوں میں سپرد کر دے گا۔ گر میں نہیں جانتا کہتم کس تدبیر ہے پاگل ہو گئے ہو۔ اس لیے کہتم ہر ایک وسیلہ ہے یمی چاہتے ہو کہ میں بی لیوع ہو جاؤں ..... کاہنوں کے سردار نے جواب میں کہا (بہودا کو يوع مجھے ہوئے)... كيا ابتم كويد خيال موجمتا ہے كداس سزا سے جس كا تومتى ہے اور تو ای لائق ہے پاگل بن کر نجات یا جائے گا۔ فتم ہے اللہ کی جان کی کہ تو ہرگر اس سے نجات نہ پائے گا ..... يبودا نے ( ماہم سے) جواب ميں کہا اے آ آتا تو جھے تھا مان کد اگر تو بيرے قل کا حکم دے گا۔ تو بہت بزے ظلم کا مرتک ہو گا۔ اس ليے کدتو ايك بے گناہ کو قل كرے گا كيونکہ ميں تود بيودا احر يولي بوں ند کہ دو يسوع جو کہ جادوگر ب\_ پس اس نے اس طرح این جادو سے مجھ کو بدل ویا ہے ... .. گر اللہ نے جس نے انجاموں کی تقدیر کی ہے۔ یہودا کوسلیب کے واسطے باقی رکھا تاکہ وہ اس ڈراؤنی موت کی تکلیف ، تطبع جس کے لیے اس نے دوبرے کو برد کیا تھا۔۔۔۔ افھول سے اس کے ساتھ ہی دو چوروں برصلب دیے جانے کا عظم لگای۔۔۔۔ بہودا کو نگا کر کے صلیب پر لكايا . اور يبودا نے كھ تبيل كيا۔ سوا اس جيخ كے كه اے اللہ! تو نے مجھ كو كيول جھوڑ دیا اس لیے کہ مجرم تو نی گیا اور میں ظلم ہے مر رہا ہوں۔ میں سی کہتا ہوں کہ یہودا کی آواز اور اس کا چہرہ اور اس کی صورت یسوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ کی تھی کہ بیوع کے سب بی شاگردوں اور اس ہر ایمان لانے والوں نے اس کو بیوع بی سمجا" فصل نمبر ۲۳۲ آیت ۱ تا ۴ ص ۳۱۹ "بیوع کے چلے جانے کے بعد شاگرو اسرائیل اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پراگندہ ہو گئے۔ رہ گیا حق جو شیطان کو پہند نہ آیا۔ اس کو باطل نے دبالیا جیسا کہ یہ بمیشہ کا حال ہے پس تحقیق شرروں کے ایک فرقہ نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے شاگرہ ہیں یہ بشارت دی کہ یسوع مر گیا اور وہ بی نہیں اٹھا اور دوسروں نے بی تعلیم بھیلائی کہ وہ در حقیقت مر گیا۔ بھر جی اٹھا اور اوروں نے منادی کی اور برابر منادی کر رہے ہیں کہ بیوع بی اللہ کا بیٹا ہے اور آتھیں لوگول کے

شار میں لوبھن نے بھی دھوکا کھایا۔ اب رہے ہم تو ہم محض اس کی منادی کرتے ہیں جو كه من نے ان لوگول كے ليے لكھا ہے كه وہ اللہ سے ڈرتے ہيں تاكه اخير ون من جو

الله كى عدالت كا دن ہوگا چھكارا يا كيں۔ آين۔ حضرت عيسلي الطينية كي دعا (انجیل برنباس فصل نمبر۱۲۴ آیت ۱۳۵۳ ص۳۵۳)

"اے رب بخش والے اور رحت میں غنی تو اسے خادم کو قیامت کے دن

اینے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔''

التماس مؤلف

عبارت نقل نہیں گی۔ تاہم جتنی عبارت آپ کے سامنے ہے اس سے مندرجہ ذیل نتائج

نكلتے ہیں۔

ا ..... یبودیوں اور ببودا حواری نے حضرت عینی النے کے گرفتار اور قبل کرنے کا منصوبہ کیا۔

r... خدا نے حضرت میسٹی الظیلا کو آسان پر اٹھا لیا۔

وہ حضرت مسیح کے لیے حابتا تھا۔

۲ ..... یبودا احر ریطی جس پر حفزت عیسیٰ ﷺ کی شبیه مبارک ڈال دی گئی تھی کو بہت

..... حواری اور حفزت عیسی الظفظ کی والدہ حفزت مریم سب کے سب یہودا کی لاش کو

حضرت عیسی النیں کی اللہ تجھتے رہے۔ تا آ نکہ خود حضرت عیسی النہیں نے دوبارہ نازل ہو

اور عیسائیوں میں سے بعض نے کہا کہ حضرت عیسی الظیلاقل ہو گئے اور باتی کہنے گیے کہ

٨..... يبودى سب كے سب يبودا كُ قتل كو قتل مسيح الله سبحت رہے۔ ايها عي عيسالي بھی۔ صرف تھوڑے سے آ دمی حقیقت حال سے واقف ہوئے مگر باطل نے حق کو دبالیا

كر برنباس حواري كو اطلاع دي\_ (ديكموانجل برنباس فصل ٢٢١،٢٢٠،٢١٩)

ذلت، تفحیک اور بعزتی کے ساتھ پھانی دی گئی۔

بالكل حفرت عيسى الفيلا في مجمد كراس كى ايك ندى اورات عالى يرافكا ديا-

۵..... يبودا منافق حوارى نے بيترا كباكه وه يبودا احر يولى بي مر يبود يول نے ال كو

م..... يبودا شكل وصورت اور آواز سب چيزول مين حضرت ميسني الظيع سے مشاب ہو گيا۔

سس... یہودا حواری کو اپنی خباشت اور منافقت کی سزا کے طور پر دہی سزا خدا نے دلوائی جو

ناظرین میں نے طوالت کے خوف سے انجیل برنیاس کی ساری کی ساری

لّل کے تیمر کے دن بعد زندہ ہو کر آسمان پر افعا لیا گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ 9 ... یہودا کی گرفتاری اور حضرت کی الفیاہ کے رفع جسائی کے وقت سب حواری ہماگ گئے تقے اس واسطے وہ المس حقیقت ہے بے تبر تھے لہذا وہ تھی یہود میں ہے مشنق ہو گئے۔ اسس حضرت کی الفیاہ نے است تھی کی شن شائل ہونے کی دعا کی تھی۔ حک عکم ہ کا کالمد۔ اُموٹ اگر اس بیان کو کوئی قادیاتی غلط کہنے کی جرات کرے تو رسالہ غذا میں اوریائی اصول و مقاید نمبر کے چوہ کر سنا دیں۔ اگر شرافت اور انسان کا نام بھی ہوگا تو تشایم کر لے گا ورند عَمَنَهِ اللّلٰهُ غلبی فلا بِعِهم کا مظاہرہ تو ضور میں ہوگا۔



## ر آن شریف سے حضرت عیسیٰ الطبیخ کے حیات و رفع جسمانی کا ثبوت

آیت ا ...... فَلَمَّا أَحَسُّ عِیسُنی مِنْهُمُ الْكُفُوَ..... وَمَكُووًا وَمَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمُناكِرِیْنَ٥ اس کی تغییر می ہم خود کیچہ بیان کرنا نہیں چاہج بلکہ ہم تادیانیوں کے مسلمہ

ال فی محیر میں ہم خود چھ بیان کرنا تھی چاہتے بلد ہم قادیانیوں کے سلمہ مجددین امت کی تقییر بیان کرتے ہیں تا کہ ان کو اماری دلیل کے دوکرنے کی جرأت نہ ہو سکے کیونکہ آپنے تسلیم کے ہوئے مجددین کی تغییر کے افکار سے حسب قول مرزا انجیس ذاتی منا در سرکال

(دیکھواصول مرزانمبرہ) فاسق بنا یزے گا۔ نغیر نمبرا: امام فخرالدین رازی قادیانیوں کے مجد دصدی ششم ای تغییر کبیر میں فرمات بين ـ وَامَّا مَكُرُهُمُ بِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَهُوَ انَّهُمُ هَمُّوا لِقَتْلِهِمُ وَامَّا مَكُرُ اللَّهِ بِهِمْ فَفِيْهِ وُجُوهٌ … مَكُرُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِمُ أَنَّهُ رَفَعَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ اِلَى السَّمَاء وَذَالِكَ أَنَّ يَهُوُداً مَلِكَ الْيَهُودِ آرَادَ قَتْلَ عِيْسْيي وَكَانَ جِبُرَائِيْل عَلَيْهِ السَّلاَمَ لَا يُفَارِقُهُ سَاعَةً وَهُوَ مَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَايَّدُنَاه بِرُوْح الْقُدُس فَلَمَّا ارَادُوُا ذَالِكَ اَمَرَهُ حِبُوالِيْلُ اَنْ يَدْخُلَ بَيْنًا فِيْهِ رَوزَنَةٌ فَلَمَّا دَخَلُوا الْبَيْتَ اخْرجَهُ جَبْرَالِيْلُ مِنُ تِلُكَ الرَّوُزَنَةِ وَكَانَ قَدْ ٱلْقَيٰ شِبَهَةً عَلَىٰ غَيْرِهِ فَأَخِذَ وَصُلِبَ ﴿ وَفِي الْجُمُلَةِ فَالْمُوَادُ مِنُ مَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِمُ أَنَّ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا مَكَّنَّهُمُ مِنُ إِيْصَالِ الشَّرِّ اليه. (تغير كبر جر ٨ص ١٩-٥٠) "أور يهود كا كر حضرت عيلى الظير ي يد تها كه انحول نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا محر یہود ہے۔ سواس کی کی صورتیں ہوئیں ..... ایک صورت مید کداللد تعالی نے حضرت عیلی علی کو آسان پر اٹھا لیا اور بداس طرح ہوا کہ یہود کے ایک باوشاہ نے حضرت عیلی الفیلا کے قتل کا ارادہ کیا اور جرائیل الفیلا ایک گری بھی حضرت عیلی اللہ سے جدا نہ ہوتا تھا اور یمی مطلب ہے۔ اللہ تعالی کے اس قول كا وَ أَيَّدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُمِي (بقره ٨٤) يعنى بم نے حضرت عيلي الله كو جبرائيل سے مدد دی۔ پس جب یہود نے قتل کا ارادہ کیا تو جرائل نے حفرت عیلی اللہ کو ایک مکان میں داخل ہو جانے کے لیے فرایا۔ اس مکان میں کھڑی تھی۔ پس جب یہود اس مکان میں واقل ہوئے تو جرائیل الظیم نے حضرت میٹی اللی کواس کھڑی سے نکال لیا اور حضرت

مسیلی اظلین کی شاہت ایک اور آ دمی کے اور ڈال دی۔ پس وہی پکڑا گیا اور پھانی پر لٹکایا

کو آسان پر اٹھا لیا اور بہود کو حفرت سی النکیا کے ساتھ مٹرارت کرنے سے روک لیا۔''

تغير ....: اب بم امام جلال الدين سيوطي كي تغير نقل كرت بير امام

موصوف قادیانی عقیدہ کے مطابق نویں صدی جری میں مجدد مبعوث ہو کر آئے تھے اور ان كا مرتبه اليا بلند تها كه جب أنحي ضرورت برتى تقى حضرت رسول كريم علي كى

بالمثافه زیارت كركے دريافت كرليا كرتے تھے۔

كتاب تاويل الاحاديث من فرمات بير\_

(اَعْلَمُهُمْ به)

فَلَمَّا أَحَسَّ (عَلِمَ) عِيْسلى مِنْهُمُ الْكُفْرَوُ (أَزَادُواْ قَتْلَهُ).... وَمَكُرُواْ (أَيُ كُفَّارُ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ بِعِيْسِنِي اِذَا وَكُلُو بِهِ مَنْ يَقُتُلُهُ غِيلَةٌ) وَمَكَرَ اللَّهُ (بهمُ باَنُ الْقَلَى شِبُهُ عِيْسَى عَلَىٰ مَنُ قَصَدَ قَتْلُهُ فَقَتْلُوهُ وَرُفِعَ عِيْسَى وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْن٥

الی جب عیلی اللی نے یبود کا کفر معلوم کر لیا اور یبود نے حفرت عیلی الظیلا کے قتل کا ارادہ کر لیا.... اور یہود نے حضرت عیسیٰ الظیلا کے ساتھ کر کیا۔ جب انصول نے مقرر کیا ایک آ دمی کو کہ وہ قبل کرے حضرت عینی الظیم کو دعوکا ہے اور اللہ تعالی نے یہود کے ساتھ محر کیا اس طرح کہ ڈال دی شبیہ حضرت میسی ﷺ کی اس فخض نرجس نے ارادہ کیا تھا ان کے قتل کا۔ پس بہود نے قتل کیا اس شبیہ کو ادر اٹھا لیے گئے حضرت عیسی الظی اور الله تعالی تمام مذبیری کرنے والول میں سے بہترین مذبیر کرنے والا ہے۔" تغیر ۳۰۰ اب ہم اس بررگ کی تغییر بیان کرتے ہیں جن کو قاریاتی و لا بورى مجدد صدى دوازد بم مائع بين اور مرزا قادياني لكحة بين كهشاه ولى الله صاحب کال ولی اور صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔ وہ اینے زمانہ کے مجدد تھے اور عالم ربانی تھے۔ (حمامتد البشر كاس ٢ عزائن ج عص ٢٩١) شاہ ولى الله صاحب محدث والوى الى

كَانَ عِيسْلَى عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَّهُ مَلَكٌ يَمْشِي عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضَ فَاتَّهُمَهُ

(ديكموازاله ادبام ص ١٥١\_١٥٢ نزائن ج ٣ص ١٤٧)

(تغير جلالين ص٥٢) .

كيا ... غرضيك يهود كے ساتھ اللہ كے كر كے معنى بير بين كه الله تعالى في حضرت عليلي الكي

الْيَهُوُدُ بِالزِّنْدَقَةِ وَٱجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ فَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ. فَجَعَلَ لَهُ هَيْئَةً مِثَالِيَةً وَرُفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَالْقَى شِبْهَهُ عَلَى رَجُلِ مِنْ شِيْعَتِهِ أَوْ عَدُوَّهِ فَقَتَلَ عَلَى أَنَّهُ عِيْسَى اللَّهِ ثُمَّ نَصَرَ اللَّهُ شِيْعَتَهُ عَلَى عَدُوِّهِمُ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ. "اور حضرت ميلي الظليظ تو كويا ايك فرشتة ستنص كه زمين پر حِلتے ستنے پھر يبوديوں نے ان پر زنديق ہونے كى تهت نگائى اور قل پر جمع ہو گئے۔ يس انھوں نے تدبیر کی اور خدا نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کے واسطے ایک صورت مثالیہ بنا دی اور حضرت عیسی النے کو آسان پر اٹھا لیا اور ان کے گروہ میں سے یا ان کے دشمن کے ایک آ دمی کو ان کی صورت کا بنا دیا پس وہ قتل کیا گیا اور

يبودي اي كونيسيٰ الظّينة بمجهة تقه\_'' الخ ( تاويل الاحاديث ص ٦٠ )

تغيير..... ١٤ امام وقت شيخ الاسلام حافظ ابن كثير كي تغيير ( قادياني اور لا موري

فَلَمَّا اَحَاطُوا بِمَنْزِلَةٍ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ ظَفَرُوا بِهِ نَجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِهِمُ وَرَفَعَهُ مِنْ رَوْزَنَةِ ذَالِكَ الْبَيْتِ الِّي السَّمَاءِ وَٱلْقَىٰ شِبْهَةُ عَلَى رَجُلٍ مِمَّنُ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلَ فَلَمَّا دَحَلُوا أُوْلِئِكَ اِعْتَقَلُوهُ فِي ظُلُمَةِ اللَّيْلِ عِيْسَى فَاَحَلُوهُ وَ صَلَبُوهُ وَوَضَعُوا عَلَى رَأْسِهِ الشُّوكَ وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكِرِ اللَّهِ بِهِمُ فَإِنَّهُ نَجْى نَبِيَّهُ وَرَقَعَةً مِنْ بَيْنِ أَظُهْرِهِمُ وَتَرَكَهُمْ فِي ضِلاَئِهِمْ يَعْمَهُونَ. (ابن كَثِرُ طِد اس ٣١٥) "جب يبود نے آب كے مكان كو كھيرليا اور كمان كيا كه آب ير غالب مو محك ميں تو خدا تعالی نے ان کے درمیان سے آپ کو تکال لیا اور اس مکان کی کھڑی سے آسان پر اٹھا لیا اور آپ کی شاہت اس پر ڈال دی جو اس مکان میں آپ کے پاس تھا۔ سو جب وہ اندر گئے تو اس کورات کے اندھرے میں سینی النے خیال کیا۔ پس اے پکڑا اور سولی دیا اورسر یر کافٹے رکھے اور ان کے ساتھ خدا کا بھی محر تھا کہ اپنے نبی کو بچا لیا اور اے ان کے درمیان سے او ہر اٹھا لیااور ان کو ان کی عمراہی میں جیران جھوڑ دیا۔'

ناظرین: جس قدر مجددین امت محربه میں گزرے ہیں۔ اس آیت کی ای تغیر پر فوت ہوئے ہیں۔ انجیل برنباس کا بیان بھی ای تغیر کا مؤید ہے۔ پس مجددین کی تغیر بی قابل قبول ہے اور ان کا مکر فائل ہے۔ (دیکھوعقیہ ونبرہ) اب ناظرین کی تفریح طبع کے لیے ہم مرزا قادیانی کی برلطف اور بر مذاق تغییر درج کرتے ہیں۔

(ديكموعسل مصفى حصداذل ص١٦٣ ـ ١٧٥)

بہ یک زبان) مجھٹی صدی کے سر پرتجدید دین کے لیے ان کا مبعوث ہونا مانتے ہیں۔

## يبود كا مرحفرت بيلي الله كرحاته

سل ملے رہے۔ ب "" البود بول نے نعوذ باللہ حضرت سے اللہ کو رض سے بے نصیب تعمیرانے کے لیے صلیب کا حیلہ سوچا تھا تا اس سے دیل کار تیں کہ میسی این مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے۔ جن کا رفع الی اللہ ہوتا ہے مگر ضدانے سیج سے وعدہ دیا کہ میں تیجے صلیب سے بچاؤں گا۔" (ضمیر تقد کولڑویش کہ فوائن تی سام سے)

. پودن ۵۔ حضرت علیہ کی انقلیخ کا یہود کے کمر سے گھرانا اور دعا مانگنا ا۔۔۔'' چنکدیک انقلیخ ایک انسان تھا اس نے دیکھا کرتمام سامان ہرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آئی ہی شمد مرخ اوس گا مو براعث ہیبت بخل طابی حالت موجودہ کو دکچ کرضعف بشریت اس پر عالب ہوگیا تھا۔ تب

تی اس نے ول پرواشتہ ہو کر کہا۔ ''اہلی ابلی لعا میں میں ''یتی اُ اُس میرے خدا اُ سے میرے خدا تو نے بھے کیل مجبور دیا اور کیوں اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گائیں۔'' ب۔۔۔۔'' دھنرت کی انقلیلا نے تمام راب رو کر اپنے بیچنے کے لیے وعا مانگی تھی اور بیہ بالکل جدیداز تھاں ہے کہ اپنا متجبول ورگاہ اُٹھی میں تمام راب رو روکر وعا مانگے اور وہ وعا

تول ند بور" أن من الارائيل ح. ..."به قاعده مسلم الثبوت ب كد يخ نبيول كي تخت الشطرار كي ضرور دعا قبول بو جاتى ب المائيل الارائيل من المائيل

حضرت مسيح الطيخ کي دعا کي قبوليت کا مظاہرہ لینی یہود کے مربعیلی العلیہ اور خدا کے مربد میود کا عجیب وغریب نقشه ا ..... " پھر بعد اس کے مح اللہ ان کے (بیود کے) حوالہ کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیوں اور مولویوں کے اشارہ سے طمانچ کھانا اور ہلی اور مختصے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا اس نے ویکھا۔ آخر صلیب دیے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت ..... تب یہود یوں نے جلدی ے میح ﷺ کو دو چورول کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا۔ تا شام سے پہلے بی التیں اتاری کا کیں۔ گر اتفاق ہے ای وقت ایک آندهی آئی۔ جس سے سخت اندهرا ہو گیا۔

يبوديوں كو يدفكر برع كى كداب اگر اندجرى من عن شام موكى تو ہم اس جرم كے مرتكب ہو جائیں گے۔ جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ سو انھوں نے ای قر کی وجہ سے متوں مصلوبوں کوصلیب یر سے اتار لیا۔ .... جب (سابی) چوروں کی مڈیاں توڑ کیے اور مسے کی نوبت آئی تو ایک سابی نے اول بی ہاتھ رکھ کر کبدویا کد بدتو مر چکا ہے۔ چھ ضرور نہیں اس کی ہڈیاں تو ڑی جا ئیں ..... پس اس طور ہے مسح زندہ ہے گیا۔''

... دمسے پر جومصیبت آئی کہ ووصلیب پر چر حایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں کھونگ گئیں۔ جن سے وہ عثی کی حالت میں ہو گیا۔ بدمصیبت در تقیقت کچھ موت سے کم

ج..... "مسيح نے تو ولى پر چڑھ كر يكى كہا۔ ايلى ايلى لما سبقتى اے ميرے خدا اے ميرے خدا تو فے كيول مجھے چھوڑ ديا۔" (تبلغ رسالت جدسم ٨٣ مجرد اشتبارات ٢٥ من ١١ ماشيه) و .... " دهنرت مي الله صليب ب نجات يا كر نصيبين كي طرف آئ اور پير افغانتان أح ملك مي بوتے بوئے كوونعمان مي ينيے ... وه ايك مت كوونعمان مي رے۔ پھراس کے بعد پنجاب کی طرف آئے آخر کشمیر میں گئے۔ … آخر سری گر میں ۱۲۵ برس کی عمر میں وفات یائی اور خانیار کے محلّہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔''

ه .... "توریت میں لکھا ہے کہ جوفض صلیب دیا جائے۔ اس کو رفع روحانی نہیں ہوتا

(ازاله اوبام ص ۳۸۰ تا ص ۳۸۲ خزائن ج ۳ ص ۲۹۵\_۲۹۷)

(ازاله ادبام ص۳۹۳ فزائن ج ۳ ص۳۰۳)

(تبلغ رسالت جلد ٨ص ٢٠ مجموعه اشتهارات ج ٣ص ١٨٩ نيز ديكيمو تخفه مولزويه ص١٠١ خزائن تْ ١٤٥ ص٢٦٣ ماشيه )

٣٨

الله تعالى كويدمنظور تعاكد يهود يول ك اس اعتراض كودوركر اور حضرت مسيح الظيي ك رفع روحانی پر گواہی دے۔ سوای گواہی کی غرض سے اللہ تعالی نے فرمایا۔ یا عیسلی انی مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِعِنَ اكْسِيلًا مِن كَتِّے دفات دوں گا ادر وفات کے بعد ُ مختبے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور بختبے ان الزاموں سے

یاک کروں گا۔ جو تیرے پر ان لوگول نے لگائے۔ (ایام اصلح ص ۱۱۱ نزائن ج ۱۲ ص ۳۵۳)

ا ..... مرزا! آپ کی ساری تحریر کا مطلب تو یہ ہے کہ یبود حضرت عیلی اللہ کو پھائی دے کر لعنتی ثابت کرنا جائے تھے اور یمی ان کا مرتفا۔ اس کے مقابلہ پر خدا نے معالٰی یر جان نہ نگلنے دی اور کسی کو حضرت عیسلی النگالا کے زندہ فاع جانے کا سوائے آپ کے پتد بھی نہ لگ سکا اس بناء پر تو یہودی اپنی تدبیر میں خوب کامیاب ہو گئے۔ لیعنی نه صرف حضرت عیلی الظین کو ملعون عی ثابت کر دیا بلکه کرور ما نصاری سے عیلی الظین کے ملعون مونے کے عقیدہ کا اقرار بھی لے لیا۔ پس بتلائے! کون اپنی تدبیر میں غالب رہا۔ یہودیا خدا اتھم الحاممین؟ آپ کے بیان کے مطابق تو یہود کا کری عالب رہا۔

سجان الله! يه بھی کوئی کمال ہے کہ يبوديوں نے جو کچھ جابا حضرت مسي الله ہے کہدلیا خدامنع نہ کر سکا۔ اگر کیا تو یہ کہ عزرائیل کو حکم دے دیا کہ دیکھنا اس کی روح مت نکالنا چرساتھ ہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمام تدبیریں کرنے والوں سے بہتر تدبیر

٢٠ .. مرزا قاوياني! آپ نے لکھا ہے كه توريت مس لكھا ہے۔ جو كاٹھ پر انكايا جائے۔ وہ لعنتی ہوتا ہے۔ ایمان سے کہا کیا دہاں یہ تعقا سے کہ ہر معلوب لعنتی ہوتا ہے۔ کیول توری پر افتراء باندھتے ہو؟ بلکہ داجب اختل مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ دیکھوتوریت باب ۲۱۔ اسس پھر آپ کے خیال میں خدا کے مال بھی کبی قانون مروج ہے کہ ہر مصلوب اگر جہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ لعنی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے عقیدہ کے مطابق خدانے ای وجہ سے حضرت عیسیٰ النبھ کی روح صلیب برند نکلنے دی۔ بدآپ کامحض افتراء ہے۔ کیا بے گناہ مقتول شہید نہیں ہوتا کیا جس قدر انبیاء علیم السلام قل کیے گئے۔ وہ سب کے

(تخذ گولژوبه ص۴ اخزائن ج ۱۰۹ ص ۱۰۹)

متیحد ..... ا "يبود بوج صليب من ع ملعون بونے كے قائل بو سے ادر نصاري نے بھى

لعنت کو مان لیا۔'' سوال از روح مرزا

كرنے والا ہوں۔

حَقِّ (سورة آل عمران ١١٢) وَيَقْتُلُونَ النَّبِيئُنَ. (سورهٔ بقر ۲۱ و آل عمران ۲۱) مومن کے قل کرنے واکے کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مَنْ فَعَلَ مُؤْمِنًا

مُتَعَمِّداً فَجَزَأُهُ جَهَدَّمَ خَالِداً فِيْهَا. (سورة نساء ٩٣) لِعِنى جوموَّن كو جان بوجِه كرقل كرب- اس كے ليے وائمي جہم بے ليني خود قائل ملعون ہو جاتا ہے۔ مون مقول ك

سب نعوذ بالله ملعون تصے-الله تعالی يهود کا حال بيان فرماتے ہيں۔ وَيَقَتَلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر

نوٹ: ''صلیب پر مرا ہوا بھی مقتول ہی ہوتا ہے۔'' لاہوری، صدی عشم کا مجدد اعظم قرار دے چکے میں اور دنیائے اسلام میں وہ امام فخرالدین رازی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ تغیر کبیر میں بذیل آیت کر يمه فرماتے ہيں

اور قریاً سات سو (۷۰۰) سال پیشتر قادیانوں کے الحاد ادر تحریف کا جواب دیتے ہیں۔ قرماتٌ بين ووجَدَ هٰذَا الْمَكُرُ إِذْ قَالَ اللَّهُ هٰذَا الْقَوُلَ (اني متوفيك) وَمَعُنَى قَوْلِهِ تعالى إنِّي مُتَوَفِّي اي مُتَمِّمُ عُمُرَكَ فَحِنتيذٍ ٱتَوَفَّاكَ فَلاَ ٱتُرُكُّهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوكَ بَلُ آنَا رَافِعُكَ إِلَى سَمَائِي وَمَقَّرٍ مَلاَئِكِينِي وَأَصُونُكَ أَنُ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قَتْلِكَ وَهَلَا تَاوِيُلُ حَسَنَ ..... أَنَّ التَوَقِيمُ آخُذُ الشيءِ وَافِيًا وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنُ يَخُطُرُ بِبَالِهِ أَنَّ الَّذِي رَفَعَهُ هُوَ رُوحُهُ لَا جَسَدُهُ ذَكَرَ هذا الْكَلامُ لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوتُ وَالسَّلامُ رُفِعَ بِتَمَامِهِ إِلَى السَّمَاءِ بِرُوْحِهِ قَرِيجَسَدِهِ.... وَكَانَ. إِخُواجُهُ مِنُ ٱلْاَرْضِ وَاصْعَادُهُ إِلَى السَّمَاء تَوْفِيًا لَهُ فَإِنْ قِيْلَ فَعَلَى هِلْدَا الْوَجُه كَانَ

ر ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس مفسر اعظم کی زبان سے بیان کرتے ہیں جن کو قادیانی اور

مُتَعَلَّقُ ارثاد ہے۔ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُوَاتَاط بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ النح (سورة آل عران ١٦٩) "ات مخاطب تو نه مجهم مروه ان لوكول كوجو خدا ك راستہ میں قتل کیے گئے بلکہ وہ اپنے خدا کے ہاں زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں۔'' پس بنائي كه أكر حفرت عيلى الظي صليب دي جاتے اور قل موجاتے تو وہ خدا كے بال لمعون کس طرح ہو جاتے؟ بلکہ وہ بھی دیگر مقتول انبیاء کی طرح شہید ہو گئے ہوتے ' قرآئی دلیل.....۶ ا ..... وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيُسْى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٌّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبُعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ الخ (آل مران ٥٥)

( ديکھوايام الصلح ص ۱۱۳ اثرائن ج ۱۱۳ م ۳۵۰ ـ ۳۵۱)

التَّوَفِّي عَيْنَ الرَّفعِ الَّيْهِ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَرَافِعُكَ الْمَّ تَكْرَاراً قُلْنَا قَوْلُهُ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ يْدُلُّ عَلَى حَصُوْلِ التَّوَقِي وَهُوَ جِنْسٌ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ بَغْضُهَا بِالْمَوْتِ وَبَغْضُهَا بِالْأَصْمَاد اِلَى السُّمَاءِ فَلَمَّا قَالَ بَعُدَهُ وَرَافِعُكَ اِلَّى كَانَ هذا تَعْيِئنَا لِلنُوْعَ وَلَمُ (تغیرکبیر ۶ز ۸ص ۷۱\_۷۲) امام رازی مجدد صدی عشم فرماتے بین"اور سی مرالی اس وقت بایا گیا جبد کہا

يَّكُنُ تَكُورَارًا.... وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوًا والمعنى مُخُرجُكَ مِنُ بَيْنهمُ

وَمُفَرِقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمُ.

فدا نے انی متوفیک اور انی متوفیک کے معنی بین (اے عیل) میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تجھے وفات دول گا۔ پس میں ان یہود کو تیرے قل کے لیے نہیں چیوڑوں گا بلکہ میں تھے اینے آسان اور ملائکہ کے مقر کی طرف اٹھا لوں گا اور تھے کو ان ك قابويس آنے سے بيا لول كا اور ساتغير نهايت على اليجى بي سي تحقيق توفى كے معنى ہیں کی چیز کو ہر لحاظ سے اپنے قابو میں کر لینا اور کیونکہ اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ بعض آ دمی (سرسیدعلی گڑھی اور مرزا غلام احمد قاویانی وغیرہم) خیال کریں گے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ کا جهم نہیں بلکہ روح اٹھائی گئ تھی اس واسطے انٹی مُتوَقِیْک کا فقرہ استعال کیا تا کہ یہ کلام ولالت كرے اس بات پر كه حفرت عيلي الله جم بمعه روح آسان كي طرف افعالي سے ان کی توفی کے معنی زمین سے فکل کر آسان کی طرف اٹھایا جانا ہے اور اگر کہا جائے كداس صورت مين تو توفى اور رفع مين كوكى فرق ند موا بلكه دونول بم معنى موت اور اگر ہم معنی ہوئے تو چر دافعک المی کا فقرہ باضرورت تکرار کام من ثابت ہوا (جس سے كلام الله پاك ہے) جواب اس كا جم يه ديت جين كه الله تعالى كے قول انى متوفيك ے صرف معرت بیلی اللہ کی وفی کا اعلان کرنا ہے اور وفی ایک عام افظ ہے جس کے اتحت بہت تعمین میں ان میں کے ایک وفی صوت کے ساتھ موتی ہے اور ایک وفی

آسان کی طرف بمعرجم الحالیا ہے۔ اس جب اسی معوفیک کے بعد اللہ تعالی نے فرمايا ورافعك الى تواس فقره بي تونى كي أيك قتم مقرر ومعين بوكى (يعني رفع جسمانی) پس کلام مس کرار نه را اور مطهر ک من اللین کفروا کے معنی میر میں کہ میں تجے ان یہود کی محبت سے جدا کرنے والد ہوں اور تیرے احد ان کے درمیان علیحد کی

.... تغيير از امام جلال الدين سيوال جن كو قادياني اور لا مورى دونول مجدد صدى لم مان -کے علاوہ اس مرتبہ کا آ دی سمجھتے ہیں کہ وہ آنخضرت ﷺ سے بالشافہ مسائل متازع فیہ

كرنے والا مول " ختم ہوا ترجمہ تغیر كبير كا .

پوچھ لیا کرتے تھے۔ (ازالداوبام ص ۱۵۱ فزائن ج ۲س ۱۷۷)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسُنِي إِنِّيُ مُتَوَفِّيْكَ (قَابِضُكَ) وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (مِنُ الدُّنْيَا مِنْ غِيْرِ مَوْتٍ) وَمُطَهِّرُكَ (مُبَعِّدُكَ) مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ

اتُّبَعُوْكَ (صَدَّقُوا نَبُوَّتَك مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَالنَّصَارِيٰ) فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بكَ وَهُمُ الْيَهِيوُدُ يَعُلُونَهُمُ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ. (تغيرجلالين ص٥٢)

"جب كما الله تعالى في اعليني النها الله على المنها من تهوكواية بقد من كرف والا

والا ہوں کافروں کی صحبت سے اور تیرے تابعداروں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک

ولائل اور تلوارے غالب رکھنے والا ہوں۔''

ویگرمجدوین امت نے بھی اس آیت سے حضرت میسلی الظیمیٰ کے رفع جسمانی

میں رفع کے معنی رفع روحانی کیے ہوں۔ ہاں بعض بزرگوں نے اس آیت میں تونی کے مجازی معنی تعنی موت دینا اختیار کرنے کی اجازت دی ہے گر ساتھ ہی تقدیم و تاخیر کی شرط لگا کر پھر بھی رفع جسمانی کے قائل رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیجیے! اس کے متعلق بھی ہم صرف تین مجددین کے اقوال پیش کرتے ہیں جن کا رد کرنے والا مرزا قادیانی

وقوله رافعك الى يقتضي انهُ رفّعه حيا والوا ولا تقتضي الترتيب فلم يبقِ الا ان يقول فيها تقديم و تاخير و المعنى اني رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا و متوفيك بعد انزالي ايّاك في الدنيا و مثله من التقديم والتاخير كثير في القرآن. (تغيركيرج ٨ص٤٢) "قول البي رافعك الى تقاضا كرتا بكرالله تعلل نے آپ کو زندہ اٹھا لیا اور واؤ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ پس سوائے اس کے کھے نہ رہا کہ کہا جائے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی یہ بیں کہ میں تحقی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کفار سے بالکل پاک و صاف رکھنے والا ہوں اور تجھے دنیا میں نازل کرنے کے بعد فوت کرنے اللہ ہوں۔ ادر اس فتم کی تقدیم و تاخیر قرآن

اس سے ذرا پہلے فرماتے ہیں۔ اَنَّ الْوَاوَّفِيُ قَوْله مُتَوَقِيْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ

کے فتو کٰ کی رُو ہے فاسق ہو جائے گا۔

شریف میں بکثرت ہے۔''

ا ..... امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم کا ارشاد ملاحظه ہو۔

می کو دابت کیا ہے۔ ایک مجدویا محدث بھی ایما چیش نہیں کیا جاسکتا جس نے اس آیت

ہول اور دنیا سے بغیر موت کے آسان کی طرف اٹھانے والا ہول اور تجھے الگ کرنے

لِاتْفِيْدُ التَّرْبِيْبَ فَالآيةُ تَدُلُّ عَلَى أَبُّهُ تعالَى يَفْعَلُ بِهِ هَذِهِ ٱلْأَفْعَالَ فَأَمَّا كَيْفَ يَفْعَلُ وَمَتَى يَفْعَلُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ مَوْقُوفَ عَلَى الدَّلِيْلِ وَقَدْ ثَبْتَ الدَّلِيلُ أَنَّهُ حَيَّى وَوَرَدَ الْحَبُرُ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَنُولُ وَيَقُتلِ الدَّجَّالَ ثُمُّ انه تعالَى يَتُوفَّاهُ بَعُدَ ذَالِكَ. (تغیر کبیر جز ۸ص ۷۲\_۷۷)

تہیں پس یہ آیت صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیمی الفلا سے

بدسب معاملات كرے كاليكن كس طرح كرے كا اور كب كرے كار پس بدسب كچمكى

اور دلیل پر موقوف ہے اور اس کی ولیل ٹابت ہو چکی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور نی ﷺ

ے حدیث وارد ہے کہ آپ ضرور اتریں گے اور دجال کو قل کریں گے۔ چر اللہ تعالیٰ آپ کواس کے بعد فوت کرے گا۔''

''واؤ عاطفہ جو اس آیت میں ہے وہ مفید ترتیب نہیں۔ یعنی وہ ترتیب کے لیے

٢.... الم سيوطيٌ مجدد صدى تم فرمات بير. عن المضحاكّ عن ابن عباسٌ في قوله انی متوفیک و رافعک الی یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان. (درمنثرر ع ٢ ص ٣٦) '' حضرت ضحاكٌ تا بعي حضرت ابن عباسٌ ہے قول البي انبي متوفيک ورافعک الی کمتعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا۔ مراد اس جگدیہ ہے کہ

r .. تغییر از علامه محمد طاهر همجراتی مصنف مجمع البحار جن کو قادیانی مجدد صدی دہم تسلیم كرتے ہيں۔ "اني متوفيك و رافعك آلي على التقديم و التاحير 💎 و يحيي اعوالزمان لتواتز خبر النزول" ''انی متوفیک و رافعک الی ش تخدیم و تاثیر ہے تعنی معنی سیہ ہیں کہ میں تخفیے اوپر اٹھانے والا ہول اور پھر فوت کرنے والا ،ول حضرت عیسی الظفیلا آخر زمانہ میں آ جا کمیں گے کیونکہ احادیث نبوی زول کے بارہ میں توارّ تک چیخی ہوئی ہیں'۔غرضیکہ تمام علماء اسلام سلف و خلف کا بھی ندہب ہے کہ بیہ آیت حضرت عیلی اللی کے رفع جسمانی کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر قادیانی امت ۱۳ صدیوں کے علاء مجددین میں سے ایک مجدد بھی ایبا پیش کر سکے۔ جس نے اس آ س میں رفع سے مراد رفع روحانی لیا ہو۔ تو ہم انعام مقررہ کے علاوہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک سال تک تر دید مرزائیت کا کام چھوڑ دیں گے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ تیرہ صدیوں کے محدوین امت (جن کی فہرست قادیانیوں کی ماید ناز کتاب دعسل مقعلی ج اوّل ص ۱۲-۱۲۱ پر بکھی ہے) میں سے ایک بھی اس رفع کے معنی رفع روحانی نہیں کرتا بلکہ تمام

تحقي الله الول كار چرآ خرى زماند مين فوت كرول كار"

مہم کے تمام اس کے معنی رفع جسانی پر ایمان رکتے ہیں۔ تو جو آدمی ان کے فیصلہ کے سامنے سرتسلیم خمنہیں کرے گا وہ قادیانی فتوی کی رو سے فاس ہو جائے گا۔ (ديكموقادياني اصول نبرم) توفی کی پڑلطف بحث میرے معموز ناظرین! توفی کی تغییر میں نے ایے مفسرین کی زبان سے بیان کر دی ہے کہ جس آ دی میں ذرا بھی انصاف اور حق برتی کا مادہ ہو۔ وہ قبول کیے بغیر

کو حقیقت حال ہے مطلع کر دول۔ پہلے میں مرزا قادیانی کے خیالات کو ان کی کتابوں ك حواله سے "توفى كى بحث" آب كى سائے ركھتا ہوں۔ اس كے بعد خود اپنا مافى

جواب .....ا از مرزا" تونی کے حقیق معن وفات دیے اور روح قبض کرنے کے ہیں۔

جواب "(قرآن شريف من) دونوں مقامات من نيند برتوني كے لفظ كا اطلاق كرنا ایک استعارہ ہے جو بانصب قرینہ وم استعال کیا گیا ہے۔ لین صاف لفظول میں نیندکا ذكركيا كياب تابرايك فخف مجه لے كداس جكدتونى سے مراد حققى موت نيس؟ بلك مجازى .

سوال..... ٢٠ قرآن كريم من بالفظ كن معنول من استعال مواج؟ جواب ....ا از مرزا قادیانی "قرآن شریف می اول ے آخر تک جس جس جگه

(ازاله اوبام ص ۲۰۱ فزائن ج ۳ ص ۳۲۵)

(ازالدادبام ص ٢٦٦ فزائن ج ٣ ص ٢٦٩)

نہیں رہ سکنا کیونکہ یہ سارے حضرات قادیانی اور الاموری مرزائیوں کے مسلمہ مجددین

الضمير عرض كرون گا۔

سوال.....ا تونی کے حقیقی معنی کیا ہیں؟

سوال.....١ تونى كے مجازى معنى كيا ہيں؟

موت مراد ہے جو نیند ہے۔"

r.....را توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں۔"

گز رہے ہیں اور مجد دعلوم لدنیہ اور آیات ساویہ کے ساتھ علوم قر آنیہ کی صحیح تعلیم کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ وہ دین میں نہ کی کرتے ہیں نہ زیادتی۔ (دیکھو قادیانی اصول ۴) مگر

تاہم چونکہ قادیاتی مناظر ہر جگہ تونی کے متعلق بڑی تحدی اور زور سے پیلنے ویا کرتے ہیں۔ لبذا مناسب سجمتا موں کہ بقدر ضرورت میں بھی اس پر روشنی ڈال کر اپنے ناظرین

توفى كالفظ آيا بان تمام مقامات من توفى كمعنى موت عى ليے محت ميں " ( هاشيه از الداويام ص ٢٣٦ خزائن ج ٣ ص ٢٢٣ هاشيه )

٢ .... "توفى كے سيد معے اور صاف معنى جوموت بين وي اس جگه (قرآن كريم مين) (ازاله اوبام ص ۲۳۷ خزائن ج ۳ ص ۲۲۳)

چيال بي-" ٣ ... "ہم ابھی طاہر کر چکے میں کہ قرآن کریم اوّل ہے آخر تک صرف بی معنی ہر ایک جگہ

مراد لیتا ہے کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم سے کچھتل نہ رکھنا بلکہ اس کو برکار چھوڑ دینا۔''

(ازاله ص۱۹۸۵ نزائن ج ۳ ص ۳۹۱) 

معنول مين مستعمل موا اوركس جكه مجازي معنول مين؟"

جواب از مرزا قادیانی "اس بات کے دریافت کے لیے کہ مکلم نے ایک لفظ بطور

حقیقت مسلمہ استعمال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کھلی کھلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک مبادر اور شائع و متعارف لفظ سمجد کر بغیر احتیاج قرائن کے

وبنی مخصر بیان کر دیتا ہے مگر مجازیا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پندنہیں کرتا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی الی علامت ہے جس کو ایک دانشمند مجھ سکے اپنے اس مدعا کو

ظاہر كر جائے كديد لفظ اسي اصلى معنوں برمستعل نبيس بوا-" (ازاله اوبام ص ٣٣٣ فزائن ج شاص ٢٦٩) 

افتیار خدا کے سواکس اور بستی کو بھی ہوسکتا ہے؟" جواب از مرزا قادیانی: "خدا تعالی این ادن ادر اراده سے کی فخص کو موت اور

حيات ضرر اور نفع كا ما لك نبيل بناتاً." (ازاله اوبام ص ١٦٣ فزائن ج ٣ص ٢٥٩ ماشيه) سوال.....١ از ابوعبيده: "قرآن شريف من توفى كالفظ كتني جكه آيا ب ذرا تمل

نظرات کی صورت میں پیش کیجئے؟"

جواب از مرزا جی ا .... وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ. (بقروپ۲) وَ الَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ. (بقره پ۲)

(کل پ۱۳)

(الم مجده پ۲۱) (يۇنس پ ١١)

(سورۇ رىد پ١٣)

(سورۇ مۇمن پ٣٣)

(سورۇ جى ساسا)

(سورۇ مۇمن پ٣٣)

(آل عمران پس)

(اعراف پ ۹)

(بوسف یاره ۱۳)

(انعام پ ۷)

(زمرپ۳۳) (ازاله اوبام ص ۳۳۰ ۳۳۰ تزائن ج ۳ ص ۲۲۸)

(نحل پ١١١)

حَتَّى يَتَوَفُّهُنَّ الْمُؤْتُ. (نباءپم) تَوَفُّهُمُ الْمَلْئِكَةِ ظَالِمِي ٱنْفُسِهُمُ. (ناءپ۵) تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا. (انعام پ ۷) (اعراف پ ۸) رُسُلُنَا يَتَوَفُّونَهُمُ. إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْنِكَةُ. (انفال پ١٠) (محرب۲۲)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ. الَّذِيْنَ تَعَوَقُهُمُ الْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسَهُمُ.

ٱلَّذِينَ تَتَوَفُّهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيِّين. قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوْتَ الَّذِي وُكِلَ بِكُمُ.

.....1 \*

. ... I **r** 

..... I 6°

.... . 1 ۵

..... I Y

.. ... 1 4

....1 9

....٢•

ثُمَّ يَتُوَقَّكُمُ.

وَمِنْكُمُ مَنُ يُتَوَفِّى.

وَمِنْكُمُ مَنُ يُتَوَفَّى

وَتُوَفُّنَا مَعَ الْاَبُوَارِ.

تَوَقَّني مُسُلِمَا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِيُنَ.

قَضَى عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرْسِلُ الاحرىٰ إلى اَجَلِ مُسَمِّى.

تُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

أَجَلُ مُسَمِّيٰ.

(نحل پ١١)

وَامَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ (وَنَتَوَقَّيَنَّكَ

,,

هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمُ بِالَّيْلُ وَيَعْلَمُ مَاجَوَحْتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيْهِ لِيقض

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكَ الَّتِي

سوال ..... از ابوعبيده: "مرزا قادياني! آپ نے آيات نقل كرنے ميں ديانت سے كام ۔ نہیں لیا۔ صرف آخری دو آیتیں کماحقہ نقل کی ہیں۔ میں ہر ایک آیت کے متعلق ابھی مفصل عرض کروں گا۔ گر اتنا تو آپ کے اصول سے مجھ میں آ گیا کہ اگر میں ثابت کر دول کہ تونی کے حقیقی معنی موت دیانہیں بلکہ جس طرح آپ تونی کے مجازی معنی نیند دینا مانتے ہیں۔ بعینہ ای طرح ہم توفی کے مجازی معنی موت دینا بھی مانتے ہیں۔ ولاکل ذیل میں ملاحظہ کیجئے اور پھرائیان سے فرمائے کہ آپ کے جھوٹا ہونے میں کوئی فک ہے؟ تونی کے حقیق معنی کسی چز کو این تمام لواز مات کے ساتھ قبضہ میں کر لینا ہے وجه ملاحظه کریں۔

ا...... "اساس البلاغة" ميس لكها بـــ "استوفاه و توفاه استكمله. يعني استيفاء اور توفي

ج.....تغییر کبیر میں علامہ فخرالدین رازی مجدد صدی ششم نے بھی دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے r.... مرزا قادیانی! آیات نمبر ۴،۸،۷،۵،۵،۰۱۱ میں توفی کرنے والے فرشتے قرار دیے گئے میں اور آپ کے جواب نمبر میں آپ نے فرمایا ہے کدموت و حیات بغیر خدا کے کوئی دے نہیں سکتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اگر تونی کے حقیقی معنی موت دینے کے ہیں تو چر فرشتے آپ کے نزد یک خدا تھبریں گے اور اگر فرشتے خدانہیں اور یقینا نہیں تو پھر

میلی صورت میں فعل مجہول ہے اور دوسری صورت میں معروف ہے۔ دوسری صورت میں توفی بمعنی موت کرنے، ناممکن ہیں کیونکہ والمذین اس کا فاعل ضمیر ہے مرزا

ا ..... توفی کا لفظ وفا سے لکلا ہوا ہے اور باب تفعل کا صیغہ ہے۔ اس طرح ایفاء توفیہ اور

استیاء بھی ای مادہ وفاء سے بالترتیب بال افعال، تفصیل اور استفعال کے صینے ہیں۔

اب یہ بات تو ادنیٰ طالب علم بھی جانا ہے کہ کی صیغہ کے حقیق معنوں میں مادے (اصلی

رُوث) کے معنی ضرور موجود رہتے ہیں۔ اس سب صیفوں میں وفا کے معنی بائے

جانے ضروری ہیں۔ وفاء کے معنی بیں پورا کرنا۔معمولی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ باب نفعل اور استعمال میں اخذ لینی لینے کے معنی زائد ہو جاتے ہیں۔ پس توفی اور استیفا

ے معنی ہوئے احد الشبعی وافیاً کینی کی چز کو بورا بورا لے لینا۔ لینی تمام جزئیات

کرتے ہیں۔

سمیت قابو کر لیما۔ چنانچہ ہم اپنی تصدیق و تائید میں ماہرین زبان عرب کے اقوال پیش

دونوں کے معنی بورا بورا لے لیما ہے۔"

ب..... "لسان العرب ج ١٥ ص ٢٥٩" مين بھي يبي لكھا ہے۔

توفی کے حقیق معنی موت دینانہیں ہو سکتے اور یقینانہیں ہو سکتے؟ ٣ .... آيات نمبرا ونمبرا مين يُعَوَقُونَ وَيَعَوَقُونَ دونوں طرح برُ هنا جائز ہے۔

قادیانی! آپ کےمعنی قبول کر لیں تو یوں معنی کرنے بڑیں گے۔'' وہ لوگ جو اپنے آ ر کو موت دیتے ہیں۔'' یہ بالکل بے معنی ہوا۔ اس سے بھی ٹابت ہوا کہ تونی کے حقیقی موت وینانہیں نہ م .... آیت نمبر میں بیونی کا فاعل الموت ہے۔ اگر توفی بمعنی موت دینا ہوتو آیت کے معنی یوں کریں گے۔ یہاں تک کہ موت ان کو موت دے دے۔ مرزا قادیانی! کچھ تو انصاف کیجئے کیا موت ہم کوموت دیا کرتی ہے۔ یا خدا؟ موت تو خدا دیتا ہے۔ پس اس سے بھی ثابت ہوا کہ توفی کے حقیقی معنی موت دینانہیں۔ ۵... قرآن شریف میں توفی کے معنی بطور مجاز جہاں موت دینا کیے گئے ہیں۔ وہاں ای

كه اگر امات كے حقیق معنى موت دينا ہے تو يقينا تونى كے حقیق معنى موت دينانميس مو سكتے۔ ورنہ وجہ بتائى جائے كه كول سارے قرآن كريم ميں احياء اور امات كے استعال میں نبت فاعلی خدانے این طرف کی ہے اور توفی میں سب طرح جائز رکھا ہے؟ ٢ .... آپ نے جس قدر آيات نقل كي جين اركمل برهي جائيں تو ہرايك مين قريد

. نمرا .... من آپ نے صرف اتنا نقل کیا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور اس کے آگ و يذرون ازواجاً وصية لا زواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج المنع (معنی) تم میں سے جو لوگ ائی عمر پوری كر ليتے ميں۔ (يعنی فوت ہو جاتے ميں) اور چھوڑ جاتے میں اپنی عورتیں۔ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیبیوں کے واسطے۔"

آ بت تمبرٌ مِن بَحِي و يَذُرُونَ أَزُوَاجًا يَتَربصن بَانفسهن اربعة الشهر و ع موا النع يهال بهي يبيول كاليجي حجور جانا اور ان كى عدت كا تحم صاف صاف قريد صارفہ موجود ب\_ یعنی متوفون کے معنی ہول گے اپنی عمر پوری کر لیا۔

ای طرح آیات نمبر ای اا تک موت کے فرشتوں کا فاعل ہونا قرید ہے۔ بعض میں حیات کا ذکر کرنے کے بعد توفی کا استعال ہوا ہے۔ جو قرینہ کا کام دیتا ہے۔

فعل کا فاعل یا تو خدا ہے یا فرشتے۔ یا موت یا خود آ دمی۔ حالانکہ اس کے برنکس امات جس کے حقیقی معنی موت وینا ہے اس کا فاعل قر آن کریم۔ یا حدیث نبوی۔ یا اقوال صحابہٌ یا اقوال اہل لسان میں کی جگہ بھی سوائے خدا کے اور کی کو قرار نہیں دیا۔ اگر توفی کے

تعقق معنی موت بیں تو قرآن کریم میں اس کا فاعل بھی سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہوتا۔ پس الله تعالی کا دونوں فعلوں کے فاعل مقرر کرنے میں اس قدر اہتمام کرنا ثابت کرتا ہے

موت موجود ہے مثلاً

49 البعض آیات میں خاتمہ بالٹیر کی دھا قرید موت موجود ہے۔ آیت نمبر ۲۱ میں باللیل دفیرہ . قرید فید کا موجود ہے۔ اس داسطے بہال توفی کے معنی فیڈ دیا ہے۔ ورنہ اگر توفی کے حیقی معنی موت کے ہوں تو مرزا قادیاتی کو مانا پڑے گا کہ تمام دنیا رات کو حقیقی موت مر جاتی ہے۔ سج کیر ددبارہ زمدہ ہو جاتی ہے۔ (ادر یہ بات مرزائیوں کے زدیک مجمی سجح جمیں) آیت نمبر ۲۲ تو توفی کے معنوں کا فیصلہ می کر دیتی ہے۔ توفی کا مفعول انس ہے لینی روح۔ اگر آپ کے معنی قول کر لیے جا کیں تو مانا پڑے گا کہ اللہ روح کو موت دے دیا ہے۔ حالانکہ بیدامر بالکل فلط ہے۔ بال۔ مجر و النی تکم قدت فی مَدَاجِهَ (ادر

اللہ ان روحوں کی بھی توٹی کرتا ہے جن پر موت وارونیس ہوئی) کا اعلان کر کے مرزا قادیانیٰ! آپ کے سارے تانے بانے کو توڑ پھوڑ دیا ہے کیونکہ یہاں توٹی کا تھم بھی جاری ہے اور لمھ تصت (نہیں مریس لینی زعرہ ہیں) کا اعلان بھی ہورہا ہے۔ لینی توٹی کا عمل ہو جانے کے بعد بھی آوی کا زعرہ رہا تمکن ہی نہیں بلکہ ہر روز کروٹہا انسانوں پر اس کا عمل ہورہا ہے۔ خرشیکہ اس آ یہ شن ایک دی لفظ توٹی مستعمل ہوا ہے۔ اس کے

متیجیے ، آپ نے موال جواب نبر م میں فرمایا تھا کہ آگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعال ہوتو اس کے ساتھ قرآئ نہیں ہوتے اور جن کے ساتھ قرینہ موجود ہو۔ وہ ضرور مجازی معنوں میں استعال موجود ہیں۔ اس واسطے ٹابت میں موت اور نینم کے معنی کرنے کے لیے زپروست قرآئ موجود ہیں۔ اس واسطے ٹابت ہوا کہ توفی کے حقیقی معنی صرف احدٰ المضمی وافعیا کینی کئی چڑ کو ٹوری طرح اپنے قبضہ میں کر لینا ہے اور اس کے معنی کرتے وقت قرینہ کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ بغیر قرید کے اس کو اپنے تعقیق معنول سے

۔... قرآن شریف میں حیوٰۃ اور اس کے مشتقات کے مقابلہ پر صرف موت اور اس کے مشتقات عی مشتعل ہیں۔ تمام کلام اللہ میں کہیں بھی حیات کے مقابلہ پر توفی کا استعال نہیں ہوا۔ میں چینٹی کرتا ہول کہ آپ بھد اپنی جماعت کے قرآن کریم جزارہا احادیث رسول کریم کینٹی اقوال سحابہ اقوالی بزرگان دین اور سینکلوں کتب لبان عرب کے کہیں ایک عی ایما مقام وکھا دو۔ جہال احیاء (زندہ کرنا) اور قوفی (پوری پوری گرفت کرنا) بالقائل استعال ہوئے ہوں۔ افثاء اللہ تاقیات نہ دکھا سکو گے۔

معنی مجازی طور پر مارنے کے بھی ہیں اور مجازی طور سلانے کے بھی۔

پھیرنا جائز نہ ہوگا۔

٨.... امام ابن تيميد كومرزا قادياني! آپ ساقوي صدى كا مجدد تعليم كر چك بين اور مجدد ك فيعلد سے انحراف كرنے واللا فائل ہوتا ہے۔ د يكھئے وہ فرماتے ہيں۔ "لْفَطُ التَّوْفِي فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ الْإِسْتِيْفَاءُ وَالْقَبْصُ وَذَالِكَ ثَلْثَةُ أَنُواعِ أَحَلُهَا تَوَفَّى الْنَوْمِ وَالنَّانِيُ تُوفِي الْمَوْت. وَالنَّالِثُ تَوَفَّى الرُّوحُ وَالْبَدُن جَمِيْعًا فَإِنَّهُ بِذَالِكَ خَرَجَ عَنْ حَالِ أَهْلِ الْأَرْضِ" (الجواب الصحيح لمن بذل وين أسح ج ٢٥٠ ١٨٠) "لفظ توفی کے معنی میں کی چیز کو پورا پورا لے لینا اور اس کو اسے قابو میں کر

لیا اور اس کی چر تمن قتمیں ہوتی ہیں۔ان میں سے ایک نیند کی تونی ہے۔ دوسری موت

الدين سيولى آپ كے مجدو صدى تم بحى تسليم كر رہے يى -د كيف افتر كير اور تشير جالين وغيره - تلك عشوة كامله

کی تونی اور تیسری روح اور جم دونوں کی تونی ہے اور عینی ﷺ اس تیسری تونی کے ساتھ اہل زمین سے جدا ہو گئے۔" 9 ..... توفی کے بیم معنی امام فخرالدین رازی آپ کے مجدد صدی ششم اور ۱۰ ..... امام جلال

توفی عیسی الظفظا کی بحث ناظرين بآمكين! جب يه امر ثابت مو چكا كه تونى كے حقیق معنى اخذ الشي وافیا کے میں اور یہ کہ مارنا اور سلانا اس کے مجازی معنی میں۔ یہ بھی ولائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ کلام اللہ میں جہال کہیں توفی بمعنی مارنا استعال ہوا ہے۔ وہال موت کا قرید موجود ہے ادر جہال بھنی سلانا مستعمل ہوا ہے وہاں نیند کا کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہے۔ پس جب بدلفظ بغير قرينه موت اور نيند يايا جائے گا۔ تو كوئي مخص اس كمعنى موت وينا یا سلانا کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔ کلام اللہ میں حضرت عیلی اللہ کے لیے توفی دو جگہ آیا ب\_ ایک تو آیت انی متوفیک و رافعک الّی ش دو برا فلما توفیتنی ش\_ اب می والل سے ثابت كرتا مول كد إلى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إلَى كَا توفى

ے میں محترات! یہ کلام اللہ کا مجزہ ہے اور علام الغیب کے علم غیب پر زبردست ، دلیل ہے کہ اس آیت کے الفاظ کی بندش اور لفظ توٹی کا استعمال عی اس طریقہ ہے کیا گیا ہے کہ توٹی کے سارے معنی حقیق یا مجازی چہاں کر کے دیکمیس سب محمک میشتے ہیں۔ ای واسط جس کم مضر نے جو معنی اس کو مرفوب گلے وہی لگائے۔ گر یہ تقییر

کے معنی کیا ہیں۔

س.... جبور علاء اسلام نے توٹی کے حقیق معنی ہی میاں مراد لیے ہیں۔ یعنی اے مسئی الفاق اسلام نے توٹی کے حقیق معنی ہی میاں اور اپنی طرف اضائے والا ہوں اور اپنی طرف اضائے والا ہوں۔ "اور بیکن معنی موزوں ہیں۔ جس کے وائل ہم انگی عرض کرتے ہیں گر یقینا ہے جبورہ کام اللہ ہے کہ اس آسے کی بندش الفاظ توٹی کو اینے تمام معنوں میں چہاں کرنے کے بعد بھی حیایت پھیٹی الظیمیٰ کا بنا تک دلل اطمان کرتے ہیں۔ خدائے عالم الفیوب نے مرزا کا دیا تھا کہ الفیار کی کے والا کا انتظام کر دیا تھا۔

توفی عینی کے متی ''مارتا'' کرنے کے ظاف جم و دوح پر بشنہ کرنے کی تاکیہ میں ولاکل اسلامی ناظرین! اٹیل کے بیان اور وَمَکُورُوا وَمَکُورُاللّٰہِ کی بحث سے میں قادیانی

(يراين احديدم ٥٢٠ عاشية زائن ج اص ١٢٠)

پوری کرنے والا ہول اور تجھے اپن طرف اٹھانے والا ہول۔"

فالحمدللُه رب العالمين.

مسلمات کی رو سے ثابت کر آیا ہوں کہ یہود نے مکر وفریب کے ذریعہ حضرت عیلی النے یر قبضہ کر کے اٹھیں قتل کرنے کا اجتمام کر لیا تھا اور مرزا قادیانی کے اینے الفاظ سے ٹابت کر آیا ہول کہ حفزت عیسیٰ الظیمیٰ کوموت سامنے نظر آنے لگ گئی اور بی بھی ٹابت کر

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوُم الْقِيَامَةَ. " (١٦ عران ٥٥)

ساتھ موجود نہیں بلکہ باوجود تونی اینے حقیق معنوں میں یعنی روح بمعہ جسم کو قبضہ میں لے لینا یهال منتعل ہے۔ پھر یکی مرزا قادیانی جیسے محرفین کلام الله اور مدعمیان مجدویت و

مسحیت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہال بہت سے ایسے قرائن بیان فرما دیے ہیں جو قبض روح معداجسم پر ڈیکے کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں اور وہ قرائن یہ ہیں۔ قرینہ .....ا تونی کے بعد جب رفع کا لفظ استعال ہوگا اور رفع کا صدور بھی تونی کے بعد ہو تو اس وقت تونی کے معنی بقینا غیر موت ہول گے۔ اگر کوئی قادیانی لفت عرب سے اس کے خلاف کوئی مثال دکھا سکے تو ہم یک صدرو پیے خاص انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ قَرْيِيْدِ..... ] آيت وَمَكَرُوا وَمَكُو اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ كَ بَعَدَ إِنِّي مُتُوَقِيْكُ وارد ہوئی ہے اور یہ اللہ کے تحر کی گویا تغییر ہے۔ یہود کے تحر اور اللہ تعالیٰ کے مریس تضاد اور خالفت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالی فرمائے ہیں۔ یہودیوں نے مرکیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب مکر کرنے والوں سے اچھے میں۔ اللہ کا مکر (تدبیر لطیف) مجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہودیوں کی تدبیر معلوم کریں۔ سنیئ! اور بالفاظ

" چنانچہ یہ مات قرار پائی کہ کس طرح اس کوصلیب دی جائے پھر کام بن

جب حضرت عیسی الظفاف نے میہ حالت دیکھی تو ان کے ظلم و جور سے بیخے کے لیے دعا مانگی۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس کے متعلق لکھتا ہے۔" حضرت مسیح نے خود اینے

(تخذ گولزویه ص۱۲ خزائن ج ۱۵ ص ۱۰۹)

آیا ہوں اور وہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی کد حفرت عیلی علی نے اس معیبت سے بیخ کی دعا تمام رات کی۔ وہ قبول بھی ہوگئی۔ قبولیت کی آواز بذر بعیہ وحی ان الفاظ قرآنی مِنَ آئَى "يَاعِيْسَلَى اِنِّىُ مُتَوَقِّيْكُ وَرَافِعُكُ اِلَى وَمُطَهِّرُكُ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوْا نچنے کے لیے تمام رات دعا ما تی تھی اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول البی تمام رات رو رو کر دعا ما نکے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔' (ایام تسلح ص۱۱۴ خزائن ج ۱۴ ص ۳۵۱) اس دعا عیسوی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بذر بعیہ وحی حضرت عیسیٰ الظیٰ﴿ كُو فرايا - "إِنِّي مُتَوَلِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْلِيْنَ كَفُرُواً" أَكُر تُولَى ك

معنی موت دینا یہال تعلیم کیے جائیں تو مطلب یوں ہوگا۔ اے عینی اللی یہودیوں نے

جوتمھارے قل اورصلیب کی سازش کی ہے۔ ان کے مقابلہ پر میں نے یہ تدبیر لطیف کی

خدا تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں تم مرو گے اور ضرور مرو گے۔سجان اللہ! یہ یہودیوں کی تجویز اور قدیر کی تائید ہے یا اس کا رد بے۔ اگر کھو کہ اس سے مراوطیق موت دیتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبی موت کی چڑکس طرح قبول کی جا سکتی ہے۔

اگر یہودی مخل کرنے اور صلیب دینے میں کامیاب ہو جاتے تو اس صورت میں موت وینے والے کیا یہودی ہوتے۔ کیا اس حالت کی توفی خدا کی طرف منسوب نہ ہوتی؟ پس اگر اِنِّی مُعَوَقِیْکَ کے معنی یہ کیے جا کیں کہ میں شمصیں موت وینے والا ہوں۔ تو ریہ یہودیوں کی تائید اور ان کے مرکو کامیاب کرنے کا اعلان تھا۔ حضرت علی اظامی کے لیے اس میں کون می تسلی تھی۔ اس واسطے تونی عیسیٰ کے معنی روح وجسم پر قبضہ کرنا ہی سیج ہے۔ قریبہ....۳۰۰ مرزا قادیانی کو بھی خدائے مرزا نے الہام کیا تھا۔ اِنِّی مُنَوَفِّیٰکَ وَرَ افِعُكَ إِلِّي (براين احمديش ۵۵٦ و ۵۱۹ نزائن ج ۱ ص ۲۲۳،۲۲۰) وبال مرزا قاديالي اي ليتوني بمعنى موت سے گھراتے ميں۔ وہال سدمعنى كرتے ميں۔ 'ألني مُعَوَقِيْكَ لینی میں کھیے پوری نعمت دول گا یا پورا اجر دول گا۔'' پھر یہی مرزا کس قدر دیدہ دلیری

"وثبتِ ان التوفى هو الا ماتة والافناء لا الرفع والاستيفاء <sup>ليم</sup>ن ثابت<sup>.</sup> ہو گیا کہ تونی کے معنی موت دینا اور فنا کرنا ہے نہ کہ رفع اور بورا بورا لیما یا دینا۔'' (انجام آتھم ص ۱۳۰ فزائن ج ۱۱ ص ایونا) پس جیبا اپنے لیے موت کا وعدہ مرزا قادیانی کو مرغوب نہیں ہے حضرت علیلی کے لیے موت دینے کا وعدہ خداوندی کیونکر قبول کر سكتا ہے۔ بالخصوص جبكہ موت حضرت عيسيٰ النامج كوحسب قول مرزا نظر آئى رہى تھى۔ جيسا

ہے لکھتا ہے۔

كهمرزا قادياني لكصة بين

ہے کہ میں ضرور شمسیں موت دول گا۔ یہودی بھی حفرت عیسیٰ اظلین کو مارنا جا ہے تھے اور

"مسی ایک انسان تھا اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود

میں۔" (ازالہ اوہام م ۳۹۳ خزائن ج ۳ ص ۳۰۳) معزز ناظرین اس حالت میں معزت عینی اللی نے جو دعا کی تھی اس کا ذکر بھی مرزا قادیانی کے الفاظ میں ملاحظہ سیجئے۔

" حفرت كي الله في أنهم وات الني نجي كي لي دعا ما كي تحى "

(ایام اصلح ص ۱۱۴ خزائن ج ۱۴م ۳۵۱)

"يد بالكل بعيد از قياس ب كدابيا مقبول اللي تمام رات رو روكر دعا ماتكم اور وه دعا قبول نه جو ـ (حواله بالا)

ان حالات میں بقولِ مرزا اللہ تعالیٰ حفزت عیسیٰ ﷺ کو بشارت ویتے ہیں کہ

ات عليلي الكينة من واقعي تخميم موت دين والا هول-خوب مرزا قارياني كوتو الله تعالي

تلك اذا قسمة ضيزي (سورة الجم) (يوتو بهت بي ب وصلى تقيم ب) قرید ... این منوفیک کمن رسول پاک عظفی سے لے کرآج می جس قدر علاء مغرین و مجددین مسلمه قادیانی گزرے میں انھوں نے تو یہ کیے میں۔ "اے عيى الظير من تهوكو بمدجم آسان كى طرف الفاني والا بولي" قادياني اس كمعنى يول كرتي مين" المعيني الله من تهادا رفع روحاني كرون كاء" تي صليب يرمرني نیں دوں گا بیک بیودی تعمیں ولیل کریں گے۔تمعارے منہ پرتھوکیں گے۔تمعارے جم میں کیل شوکیں گے۔تعمیس مردہ مجھ کرچیوڑ جائیں گے گر تمباری بیل روح نیمیں نکنے دوں گا۔ روح تمباری کی اور موقع برطبی موت سے نکالوں گا کوئلید اگر اس وقت وكال لول تو تم لعنتي موت مروكي" (مفصل ديكس بحث وَمَكُرُوا وَمَكُرُ الله) سان الله ميد ميں قادياني كے نكات قرآ في۔ بھلے مائس كو ميہ بھتنيس كدر فع روحاني كا تو ہرايك

بغیر کسی خطرہ کی حالت کے وعدہ اِنِّی مُعَوَ فِیکَ کا دیں اور مرزا قادیانی بقول خود بمطابق اُ لغت عرب اس کے معنی اپنے لیے موت تجویز نہیں کرتے بلکہ لغت کے خلاف اس کے منی کرتے ہیں۔'' میں شمصیں پورا پورا اجر دوں گا۔'' لیکن حفرت میسی ﷺ کو ان ٹا گفتہ به حالات کے درمیان اللہ تعالی بشارت ویت میں اینی مُتوَقِیْک اور مرزا قادیانی اس

کمعنی کرتے ہیں۔'' میں شمصیں موت ویے والا ہول۔''

' الله تعالی فرماتے ہیں۔ ا..... يَرُفَع اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات (سررة مجادله) "الله

تعالی مومنوں اورعلم والول کے درجات کو بلند کرتا ہے۔"

واسطے یہاں اس کے معی درجات کا بلند کرنا ہے) ٢.... حضرت عيلي اللي في فروي يمن كهدويا تحار ا .... والسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِلْتُ وَ يَوْمُ أَمُونُ وَيَوْمُ أَبُعَتُ حَيًّا (سورة مريم ٣٣) "اورسلام بالله كالمجه يرجس دن يس پیدا ہوا اور جس دن مرول گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤل گا۔'' ۲..... وجعلنی . مبار كا اينما كنت (مريم ٣١) "اور الله نے بنايا مجھ كو بركت والا جهال كهيں رمول ي ٣. ... الله تعالىٰ نے حضرت عميليٰ 🕮 ڪحق ميں فرمايا تھا۔ وجيھا فھي المدنيا والاحرہ

ومن المقوبين (آل عران ٣٥) ''حفرت عيني النكي ونيا اور آخرت دونول مين صاحب عزت وجابت میں اور خدا کے مقرب بندول میں سے میں۔'' ہ ۔۔۔ کَلِمَهُ اللَّهِ ٱلْقَاهَا اِلَىٰ مَوْيَهَمَ (سورهَ نساء ١٤١) ''وه الله كے كلمہ تھے جو القا كيا گيا تھا۔ طرف مريم كے۔''

۵.... خود مرزا فادیانی لکھتے ہیں۔ "بمرمومن کا رفع روحانی خود بخود موتا ہے۔ تمام انہیاء کا

مومن کو خدا وعدہ دے چکا ہے۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ ﷺ کو تو پہلے ہے پیۃ تھا۔

لینی رفع روحانی ہے۔ (دیکھیے رفع کے ساتھ درجات کا لفظ مذکور ہے۔ اس

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۱۳۳۳ ملخساً) رفع روحانی ہوا ہے۔''

ہونے کا یقین تھا۔ ہاں سارے سامان قمل اور صلیب اور ذلت کے دیکھ کر بتھا ضائے بشریت فکر پیدا ہوا تھا، جس ہر اللہ تعالی نے بطور بٹارت ارشاد فرمایا۔ اِنّی مُتَوَفِّیکَ ا عيلي الكي من خودتم ير بقله كرف والا مول و الى تحمراؤنبين يبودى تم ير بصنبين كريكة) چر بقاضائ بشريت خيال آيا كه خداوند كريم كس طرح قبضه كري كـ اس وکی صورت کیا ہوگ۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا۔ وَرَ افِعُکَ إِلَى اور قِعَد كر كے (تم كو اپنى طرف لینی آسان کی طرف) اٹھانے والا ہوں۔ پس ٹابت ہوا۔ یہاں توفی اور رفع

کیا اس دعدہ سے پہلے ان کو علم نہ تھا کیا انھیں وجیہہ۔ کلمۃ اللہ۔ روح اللہ ہی اولوالعزم ہونے کا یقین نہ تھا۔ کیا انھیں اپنی نجات کے متعلق کوئی شک پیدا ہو گیا تھا؟ جس کا دفعیہ یبال کیا گیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ انھیں ابنی نجات، معصومیت، روح اللہ، ککمۃ اللہ اور نبی

۵۲ اور ف سرمانی اور رفی روحانی نمین ہو سے یک بلک قبض جسانی اور رفی جسانی وونوں کے معنی موت ویتا اور رفی روحانی نمین ہو سے یک بلک قبض جسانی اور رفی جسانی کے بغیر اور معنی بیان وسیان اور قوائیں لغت عرب کے تخالف ہیں۔

مقابلہ پر اس فعل کو تقریر لطیف بیان کر سے سب محر کرنے والوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرتے معنا بلہ پر اس فعل کو تقریر لطیف بیان کر سے سب محر کرنے والوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرتے کہ یک کے تکد یہ سلوک تو اللہ تعنان کا ہم مون مصلان ہے کرتے ہیں۔

حمق الحد بر اس فعل کو تقریر لطیف بیان کر سب محر کرنے والوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرتے کہ یک ہوئے ہیں۔

حمق الحد بھی موت اللہ محتی موت طبعی دیتا ہوتا اور رفع الی اللہ سے مراد رفع روحانی محلی موت دینے کا وعدہ مسلوں ہے بیان کر نے کی مورت میں کا وعدہ مشور فیکھنے کہا گیا۔ بی کی مورت سے بیا کہ رفع روحانی کی فرض سے اینی معنان تھا۔ بی کا محتی ہوت ہے بیا کہ رفع روحانی کی فرض سے اینی میں مرزا تا دیائی کی طرح اندھ الفاظ کو موقعہ ہے موقعہ استعمال اپنے فتیح و بلنے کا میں مرزا تا دیائی کی طرح اندھ اوندا الفاظ کو موقعہ ہے موقعہ استعمال نہیں فرایا کر کے۔

مشور نے سے کہا تا ہے وفد گجران کی آمہ پر نازل ہوئی تھی۔ یعنی بیسائیوں کا ایک گروہ وہ اللہ یک کی تھی۔ بیسائیوں کا ایک گروہ وہ سے اللہ تو اللہ تو کی تعمانیوں کا ایک گروہ وہ اللہ بین کو اللہ تاکی کو اللہ تو کی تعمانیوں کا ایک گروہ وہ اللہ تو کر اللہ تو کی تعمانی کے بیات میں اللہ تو ائی نے یہ رسول پاک کیکھنے کہ بیان آبیا تھا۔ ان کے موالات کے جوابات میں اللہ تو کئی تعمانی نے بیا کہ ا

آیات آل عران اتاری تھیں۔ اب ہر ایک آدئی پڑھا کھا جاتا ہے کہ عیمائی حضرت اللہ علاق کے حالی اللہ علی ال

''یہ بالکل غیر ممکن اور بعید از تیاں ہے کہ ضا تعالی اپنے ملیخ اور فصیح کلام میں ایسے تنازع کی جگہ جو اس سے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے۔ ایسے شاذ اور مجبول الفاظ استعمال کرے۔ جو اس سے تمام کلام میں ہرگز استہال نہیں ہوتے۔ (تمام کلام اللہ

مواقع کے لیے ہم مرزا قادیانی کا قول نقل کرتے ہیں۔

میں کہیں بھی صرف رفع الی اللہ کے معنی رفع روحانی نہیں آئے۔ (مؤلف) اگر ایسا كرية كويا وه خلق الله كوآب ورطه شبهات من ذالنه كا اراده ركهتاب اور ظاهر بكد اس نے ہرگز ایانہیں کیا ہوگا۔" (ازاله ص ۲۲۹ فزائن ج ۳ ص ۲۷۷)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ چونکہ صرف رفع إلى الله سے مراد تمام قرآن میں

كبيل بحى رفع روحانى نبيل ليا كيا- اس واسطى عيلى على كل رفع إلى الله سے رفع

جسمانی مراد ہوگا۔ قريية.....٨ ٪ آيت كريمه وَإِنَّ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِيم حضرت عیلی الن کے وفات بانے سے پہلے اس وقت کے تمام الل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے چونکہ دنیا میں امجی تک اہل کتاب کفار موجود میں۔ پی معلوم ہوا کہ حفرت عيلي الظين بحل البحى تك فوت نهيل موعد الله في وَافِعُكَ إِلَى سي بمل إنَّى مُتَوَقِيْكَ كَمِعْنَ سوائ تبض جسماني و روحاني اورنبين مو كتـ ے ان ایت کی مفصل بحث تو آگے آئے گی۔ گر مناظرین کے کام کی چند ہاتیں یہاں بھی نقل کرتا ہوں۔ ا .... اكر قَبْلَ مَوْتِهِ مِن هِ كَاخْمِير كَالَى كَي طرف راجع بوتى تو لَيُؤْمِنَنُ بِصِيغِهُ مَتَعْبَل مؤكد ب نون تقیلہ وارد نہ ہوتا۔ اس کے معنی ''ایمان لاتے ہیں'' کرنا لغت عرب کے قوانمین پر چری چیرنے کے مترادف ہے۔ اگر خمیر کتابی کی طرف چرتی تو ہرایک کتابی ایمان لاتا موكًا اس صورت من لِيُوْمِنُ جا عِي تَعاند كم لِيُوْمِنَنَّ. ۲..... اگر خمیر موته کی کتابی کی طرف چیری جائے تو اس کے معنی میہ ہوں گے" کہ اپنی ·

موت سے پہلے تمام الل كتاب حضرت عيلى الله يرايمان لے آئي كي كي-جس قدريد

منی بے منی بیں اور کالات عقل و فُقل مع مجرے ہوئے ہیں ان کی تفریح محمان بیان نمیں۔ واقعات ان معنوں کی تفعد تی نمیں کرتے۔ یعنی ہم مشاہرے میں کس اہل کیا ہو اس حالت میں مرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اگر حالت نزع میں ایمان لانے کا جواب دیا

جائے تو یہ بھی صحیح نہیں اس وقت کے اقرار کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر وہ ایمان کہلا سکتا ہے تو الیا ایمان تو ہر ایک کافر کومیسر ہوتا ہوگا۔ پھر یہود کے ایمان کی تخصیص کیوں کی گئی؟ ا ایمان سے بہلے تو ہر کتابی کا ایمان مشاہرے کے خلاف ہے۔ اگر اس سے مراد

عین موت کے وقت کا ایمان لیا جائے تو وہ "قبل" کے خلاف ہوگا۔ اس صورت میں

لوگوں کی احت ہے۔ یہی میرا احتقاد ہے اور بھی میرا مقصود ہے اور بھی میری مراو مجھ اپنی قوم ہے امول ابتعاقی میں کوئی اختلاف میں۔ ' (انجام آخم میں انترائی ن اس ایدا) کیا کوئی قاویائی ایبا ہے جو قرآن، صدیت یا احت عرب میں سے کی میں یہ دکھائے کہ وَمَا فَنَلُوْءُ بَقِیْنُ بَلُ وَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَّيْهِ مِنْ آلار رافع جس ترکیب کے ماتحت استعال ہوئے ہیں۔ لینی قبل کی نئی کر کے اس کے بعد رفع کا اعلان کیا گیا جو تو وہاں رفع کے معنی قبض روح بھی ممکن ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی قادیاتی قیامت تک

قریند... ۱۰ یه تمام امتوں کا مسلمہ اور متفقه مسئلہ ہے کہ انبیاء کے لیے جرت کرنا

"جرت انبیاء علیم السلام میں سنت الی سی ہے کہ وہ جب تک لکالے نہ جا کیں ہرگز نہیں لگلتے اور بالانقاق مانا گیا ہے کہ لکالئے یا قبل کونے کا وقت صرف فننہ

انجیل میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا کہ نی بعزت نہیں گر اپنے وطن میں۔

برایک بی کے لیے ہجرت منول ہے اور سے نے بھی این ہجرت کی طرف

اس امول سے نابت ہوا کہ حضرت عیمی الفقاۃ پر دوسرے نیوں کے طریقے پر جُرت کرنا ضروری تھا یہ مجل معلوم ہوا کہ فتر صلیب سے پہلے انھوں نے ججرت نہیں کی تھی۔ یہ جمی معلوم ہوا کہ ججرت سے مراو ہے عراتی سے نکاس کرعزت حاصل کرنا ہے۔

(تخذ گولژوییص ۱۳ فزائن ج ۱۵مس ۱۰۶ عاشیه)

(تحفه گولژوییص۳ا خزایُن ج ۱۰۸ ص ۱۰۸)

ا پے موقع بررفع کامعیٰ قبض روح نہیں دکھا سکے گا۔

مسنون ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔

صليب كا وقت تقايه ''

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جرت صلیب پر پڑھنے، بعزت ہونے اور وجود میں مینیں تھوکے جانے، منہ پر تھوکے جانے اور کیبودیوں کی طرف سے طمانچے کھانے اور قبر میں تین دن تک مردول کی طرح بڑا رہنے کے بعد اس طرح ہوئی کہ ان کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ وہ اچھے ہوئے حوار یوں کو چھوڑ کر چیکے چیکے بھاگے بھاگے

راسته تشمیر میں جا کر سانس لیا۔ وہاں ۸۷ سال زندہ رہ کر خاموثی میں مر گئے۔ سحان اللہ! قادیانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں کوئی ثبوت کلام اللہ

ے، حدیث سے، انجیل سے یا تاری سے چین نہیں کیا۔ لہذا بیسارا واقعہ ایجادِ مرزا مجھ كر

مردود قرار دیا جائے گا۔ ہم سے سینے حضرت سی اللیہ کی جرت کا حال۔

وقت ہجرت تو وی تھا جو قاویانی نے بیان کیا لینی فتنه صلیب کا وقت۔ ہجرت

کوئی فادیانی مجھی بینہیں دکھا سکتا کہ نبی بعد پھرت کے مصائب و آلام برواشت کر کے ممانی کی زندگی بسر کرنے کے بعد مرعیا ہو۔ بلکہ نی بعد جرت کے ضرور کامیاب اور عزت حاصل کر کے رہتا ہے۔ قادیانی کی مزعومہ ب سرویا اجرت سیحی میں کون کی بات لائق جرت انبیاء ہے؟ چونکہ حسب قول مرزا حضرت سی علیہ ف صلیب بے پہلے تو جرت میں کی تھی اور وافقہ صلیب کے بعد قر آن اور حدیث اور تاریخ سے ان کی ارضی زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ماتا۔ البذا معلوم ہوا کہ واقعہ صلیب کے زمانہ ہی میں وہ كبيل ججرت كر مكئے تھے اور وہ جگه قرآن و حدیث اور اجماع امت كى رو سے آسان ہے اس ثابت ہوا کہ إنّي مُتوفّيك كمعني "ميں تجھ كو مارنے والا مول-" غلط ميں-يند .....ا يبود في ببت ي سيح رسولول كوجمونا مجهد كرقل كرا ديا تفار چنانيداللد تعالى فرمات جي \_ سورة بقره الا وسورة آل عمران ٢١ ميس وَيَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بجرسورة آل

مسح میں اللہ تعالی نے کی باتوں کا خیال رکھا ہے۔ حضرت مسے ﷺ میں ملکوتیت کا غلبہ تھا۔ کلمۃ اللہ تھے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہود ان کی پیدائش کو ناجائز قرار وية تتھے۔ اس واسطے الله تعالى في ان كى جرت كو بھى آسان كى طرف رفع كوقر ار ديا۔ دہاں وہ قرب البی صحبت ملائکہ اور آ رام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور قرب قیامت میں آ كر پھر اپني مگراہ امت اور اپنے مكر يہوديوں كو دائرہ اسلام ميں داخل كريں گے۔ يہ ہے

هجرت عبسوى كى حقيقت

افغانستان کی راہ لی۔ درۂ خیبر میں نے ہوتے ہوئے پنجاب، یو بی، نیبال، جمول کرکے

عمران ۱۱۲ میں دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَیَقَمُلُونَ الْاَنْبِيّاءَ بِغَیْرِ حَقِ لِیحِیْ یہود ناحق اللہ تعالیٰ کے نبیوں کونٹل کر دیتے تھے اور یاد رہے کہ صلیب دینا بھی قُل ہے۔ جیسا کہ خود مرزا جی (تخد مولاوید م ۲۲ وق ۲۰ خزائن ج ۱۵ ص ۱۰۸ وص ۱۰۸) برتشلیم کرتے ہیں۔ نیز (ایام اصلی ص ۱۳۳۰ و ۱۳ توان ج ۱۳۵ مه ۱۳۵ و ۱۳۵ پر صلیبی موت کولی ای تثلیم کیا ہے اور اپنے زع باطل جس پیودی ان تمام نیول کوچوٹے ہی مجھ کرلی کرتے ہے۔ ابترا ان سب کو وہ المعون بی قرار دیے تھے۔ ایبا بی انھول نے حضرت مسی الطفی کوسمجھا۔ (معاذ الله) اب سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ صرف حضرت میں الفظ کا لفظ استعال کیا ہے اور کسی نبی کے حق میں استعال نہیں فرمایا؟ اگر اس کے معنی قبض روح یا

ر فع روحانی لیے جائیں تو کوں دوسرے نبیوں کی خاطر یہ لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ کیا

ان کی طہارت بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی؟ معلوم ہوا کہ دَافِغکَ کے معنی رفع جسمانی کے بغیر اس آیت میں ممکن عی نیس۔ پس جب بد ثابت ہوا تو ساتھ عی بدیمی ثابت ہوگیا کہ اینی مُعَوَقِیٰک کے معلی سوائے قبض جسمانی اور لیے ممکن عی نیس کیونکہ

رفع جسمانی سے سلے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ موت سے بچانے کے لیے رفع

قریبنہ.....<u>۱۲</u>... توفی کے معنی قادیانی کے زعم باطل میں سوائے موت دیے کے اور ہوتے ہی نہیں اور مراد اس سے وہ طبعی موت لیٹا ہے۔ حالانکہ قر آن کریم میں جہاں توفی ے مراد موت لی گئی ہے۔ وہاں برقم کی موت بے نہ کو طبق موت، کوئی ایک جگہ می تمام کلام اللہ سے ویش میں کی جا سکتی جہاں تو فی سے معنی مرف طبق موت ہی لیے گئے ہوں۔ پھر پہال کیول طبعی موت سے مارنا معنی لیے جا کیں؟ اگر صرف موت کے معنی لیے جاکیں تو اس میں یہود کے دعویٰ کی تائید ہے نہ کہ زدید اور اس میں بجائے حضرت من الله کو میودیوں کی سازشوں کے ظاف تلی دیے کے میودیوں کی کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے۔صلیب بھی قتل کی ایک صورت ہے جیہا کہ میں قادیانی کے اپنے الفاظ سے ٹارٹ کر چکا ہوں اور آل موت کا آیک ذریعہ ہے۔ یعنی منتول کے لیے بھی ہم کم کے سکتے ہیں۔ تُوفُونُهُ اللَّهُ بِا استَّهُ اللَّهُ جِيها کِرِ کام اللهِ مِیں توفی کا لفظ سب تم کی موتوں کے لیے ۔ خور قادیانی سلیم کرتا ہے۔ حضرت کی الظی کا قال کیا جانا ہر ایک کو معلوم ہے۔ یعنی وہ قُلْ كَ موت مرے بتے ممر پھر بھي الله تعالى فرماتے بيں۔ سَكامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

جسمانی عمل میں آیا۔

يَمُونُ (مريم ١٥) ليتن سلام ب ان پر جس دن وه پيدا ہوئ اور جس دن وه فوت ہوئے۔ ٹابت ہوا کہ اس آیت میں توفی کے معن طبعی موت کرنا تمام کلام اللہ کے خلاف ب اور صرف مارنا کے معنی لیما اس میں یہود کی کامیابی کا اعلان ہے۔ حضرت میں اللہ

كى كوئى تىلى نبيل ـ اس واسط ئابت بواكد إنِّي مُعَوَقِيْكَ مِن توفى كمعن يقينا جم و ردح دونوں پر قبضہ کر کے بیود نامسعود کے ہاتھوں سے حضرت سے الظی کومحفوظ کر لینے

کا اعلان ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ مَيْقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اس آيت يس قُل اور رفع ك قرینه....ا ورمیان تضاد ظاہر کیا گیا ہے۔ قادیانی رَفَعَهُ الله کے معنی کرتے میں کہ خدا نے حضرت

عیلی الن کوطبی موت سے مار لیا۔ صلیبی موت سے بیا کر طبی موت دینا لعنت کے ظاف ہے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ'' إِنِّی مُعَوَفِيْکَ مَن بھی بھی اعلان ہے کہ اے

سین کی ان او الحق موت مینی ملیس موت برنبین مرے گا۔" مارا موال یہ ہے کہ مجر بہال توفی کا لفظ کیوں استعمال نبین کیا گیا۔ آئی اور رفع روحانی میں تو کوئی ضد اور مخالف

نہیں۔ کیا حضرت کی اللہ کو یہود نے قتل نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالی نے ان کے حق میں الیا اعلان کہیں نہیں کیا حالانکہ یہودانہیں بھی نعوذ باللہ الیا ہی ملعون سجھتے تھے۔ جبیا کہ

حضرت عیسیٰ الظیھے کو، علاوہ ازیں بل کا لفظ بنا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ الظیھے کے مزعومہ قتل اور رفع کا وقت ایک می ہے۔ مثلاً جب یوں کہا جائے کہ زید نے روثی نہیں کھائی بلکہ دودھ پیا ہے۔ اس فقرہ میں روٹی کھانے کا انکار اور دودھ پینے کا اقرار ایک عی وقت ہے متعلق میں۔ بینبیں که روثی تو نہیں کھائی تھی ایک سال پہلے اور دودھ پیا تھا کل، بلکہ روئی نہ کھانے اور دودھ پینے کے فعل ایک بی وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعینم ای طرح نفی قتل میعنی قتل نه کیا جاناً معفرت میسیٰ الظاملا کا اور ان کا رفع عمل میں آنا ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ گر قاد مانیوں کے نزد یک آپ کا رفع روحانی واقعہ صلیب کے ٨٥ سال بعد كشمير مين موا- اس سع محى ثابت مواكد حضرت عيلى الطبية زنده مين لي

تونی عیسی القلا کے معنی موت کرنے نامکن ہیں۔ قریبنہ..... ۱۳ یہود کے کر کا نتیجہ تھا حضرت عیلی الظیہ کوموت کا سامنے نظر آ نا۔ اس کے بالقابل خدا کے مرکا ظہور حیات جسمانی کی صورت میں ہونا جاہے۔ اس ظہور مکر کا وعدہ إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ كے الفاظ سے بورا كيا گيا۔ پس ثابت ہوا كہ يہال توفي

موت کے مقابل پر استعال کیا گیا ہے لہذا اس کے معنی موت دینا مطحکہ خیز تھہرتا ہے۔ ان تمام دلاکل سے ثابت ہوا کہ اگر إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى مُنْ ہم

مرزا قادیانی کی ضد مان کر واو کوخلاف علوم عربیهِ ترتیب وقو می کے لیے قبول بھی کر لیس تو پر بھی حضرت عیسی الظینی کی موت ابت نہیں ہو سکتی بلکه اس صورت میں بھی یقینا ان کی

حیات تن ثابت ہوتی ہے.

حيات عيسلي الطَّفِيلاً برِ قرآ ني وليل .....٣

وَلَكِنَّ شُبَّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي شَكِّب مِنْهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْم إلَّا اتِّباعَ الطَّنِّ

وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًان (ناء ١٥٨ـ ١٥٥) اس آیت مبارکه میں الله تعالی بالگ وال اعلان فرما رہے جی که حفزت عیلی علی اس جم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھا لیے مکئے تھے۔ ترجمہ ہم اس آیت مبارکہ کا اس بستی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ جس کے انکار پر قادیانی عقیدہ کے مطابق آ دی کافر و فاسق ہو جاتا ہے۔ یعنی مجدد صدی تم جو امام جلال الدین سیوطی کے

اسم گرای سے دنیائے اسلام میں مشہور ہیں۔

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيئَحَ عِيْسنَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَيُوهُ

"اورلعنت کی ہم نے یہود پراس وجہ سے بھی کہ وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ یقینا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعویٰ قتل کی تر دید کرتے موے فرماتے ہیں اور ند لل کر سکے یہود حضرت میسی الفید کو اور ند بھانی پر می لفا سکے ان کو۔ بلکہ بات بول ہوئی کہ يہود كے ليے حضرت ميح الطبع كى هيب بنا دى گئ اور وہى لمَلَ کیا گیا اور سولی دیا گیا اور وہ یہود کا آ دمی تھا حضرت عیسیٰ الظفیٰ کے ہمراہ۔ یعنی تفصیل اس کی بد ہے کہ الله تعالی نے حفرت عینی اللی کی صورت و همید بهود کے آدمی یر ڈال دی اور یہود نے اس هیمیه عیسیٰ انتظاما کو عین عیسیٰ انتظامات سمجھ لیا اور شخفیق جن لوگوں نے حضرت میسی ﷺ کے بارہ میں اختلاف کیا وہ ان کے قبل کے متعلق شک میں مثلاً تھے کیونکہ ان میں سے بعض نے جب متقول کو دیکھا تو کہنے گئے کہ اس کا منہ تو بالکل عینی الظین کا ہے اور باقی جم اس کا معلوم نہیں ہوتا اور باقی کہنے گئے کے نہیں بالکل وہی ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسی الفید کے قل کے بارہ کوئی بیٹی علم نہیں ب بلد صرف اس طن کی بیروی کرنے لگے۔ جو خود انھوں نے گر لیا اور یقنی بات ب

کہ انصوں نے حضرت عیسیٰ الظیھ؛ کو تمل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اور الله تعالی این بادشای می برا زبردست اور این کامول میں برا بی حکمت والا بے۔" ( دیکھوتنیر جلالین ص ۹۱ زیر آیت کریمه )

ناظرین اس تغییر کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی قادیانی دمنیس مارسکتا کوئکہ ہم نے ان کے اپنے مسلم امام اور مجدد کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کر ویا ہے۔ اگر اٹکار

كرين تو رساله بندا كے ابتداء ميں درج شدہ قادياتي عقائد و اصول سامنے ركھ ديں۔ اب

ہم کچھ نکات اس آیت کریمہ کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الفاظ کی بندش کے متعلق

موض کرتے ہیں۔

تھبرائے جاتے۔ لینی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یبود نے حضرت میسی ﷺ کو نہ صلیب پر چے حالیا اور ند ان کے ہاتھوں میں سینیں لگا کیں۔ ند ان کے مند پر تھوکا گیا۔ اگر فی الواقع ایبا ہوا ہوتا تو اللہ تعالی ضرور لعنت کا سبب ان کے فعل کو تھہراتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی نے حضرت عیسیٰ النہ کا کی ذات گرامی تک یہود کو پہنچنے تک نہیں دیا۔ r..... إِنَّا قَتَلْنَا لِعِنى بَم نِ يقينا قُل كر ديا\_ ان الفاظ مِن الله تعالى يبود كا دعوى بيان فرماتے ہیں۔ لیعنی یہود کو یقین تھا کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ الظیٰۃ کوضرور قتل کر دیا تھا۔ m.... فَعَلْنَا لِعِنْ وَ قَلَ كر ديا بم نے'' ان الفاظ مِن قَلَ كا اعلان ہے اور قل صليبي موت، کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یبودی حضرت عیسی الطبی کی صلبی موت بی کے قائل تھے۔ خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''یہود بعبد صلیب سیح کے

معون ہونے کے قائل ہو گئے۔

لینی صلیبی موت کے لیے قتل کا لفظ خود یہود نے استعال کیا۔

(تخذ گولژوریش ۱۲۴ خزائن ج ۱۵ص ۱۰۹)

· پر تحریر کرتے ہیں۔"نالائق ببودیوں نے حضرت می النا کا کوفل کرنے کے ليصلب پر چرها ديا تھا۔ "يبودي صرف اے صليب دينا چاہتے تھے كى اور طريق ے قل کرنائبیں چاہتے تھے کوئکہ یہودیوں کے فرجب کی رو سے جس محف کوصلیب کے ے میں ہے۔' ذریعہ بے قمل کیا جائے خدا کی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے۔'' (ایام اسلام میں ۱۱۱ ترائن بچ ۱۲م ۱۳۹۹) پس ثابت ہوا کہ قتل عیسیٰ الغامل کے دعویٰ میں یبود کا مقصد قتل بالصلیب عی تھا

م ..... وَمَا قَنَلُوهُ مِن الله تعالى يهود ك وعوى قل عيلى بالصليب كى ترويد كررب مين يبود كا دعوى تھا جيها كه بم اقوال مرزا سے ثابت كر آئے ہيں كه بم (يبود) نے عینی النا کا کوصلیب کے ذریعہ تل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ای فعل کی نفی کا اعلان کر دیا یعی ببود حضرت مستایل کوصلیب کے ذراید بھی قبل کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ ۵..... وَمَا صَلَبُوهُ اس فقره میں الله تعالى يبود كے دعوى قل أسيح بالصليب كى ترويد كے

سکتا تھا جیدا کہ وہ اب کہتا ہے کہ آئل شکر سے گر سول پر ضرور لاکایا گیا تھا اور واقعی اس وقت مرزا قادیانی کو تحریف کے لیے بچھ تو ایک کے تعلق میں۔ گر اب تو باری تعالیٰ نے وَمَاصَلَبُوهُ كَا فَقره برُها كر مرزا قادياني كى تحريف كالممل سدباب كر ديا ہے ليكن مرزا قادیانی نے پھر ایک اور چال چلی۔ صلب کے معنی قرآن، حدیث اور لسان عرب کے خلاف سولی پر مرنا یا مارنا مشتهر کر دیے گر قیامت تک علماء اسلام کا لا جواب چیلنج قائم رے گا کہ صلب کے معنی صرف سولی پر تھنچنا ہیں۔ موت صلب کے ساتھ ضروری نہیں۔

ب اگر مَاصَلَبُوهُ كم معنى "يبود حفرت مي الله كوسول يرند مار سكي" صحيح موت تو صرف مَاقَتَلُوهُ ما مَاصَلَبُوهُ عِي كافي تها ودباره صَلَبُوهُ لان كي كيا ضرورت تقي \_ ج ..... کسی مجدومسلمہ قاویانی نے تیرہ سوترین سال تک مَاصَلَبُوٰهُ کے معنی ''صلیب پر

د ..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی قادیانی جماعت کے مسلم مجدو صدی دوازدہم "وَمَاصَلَبُو وَ" كمعنى كرتے ميں۔"و روار كروند اورا" اور شاہ عبدالقادر صاحب

بعد سولی یر چ ها سکنے کی بھی کفی فرماتے ہیں۔ یعنی یہود تو حضرت مسے الظی کو سولی پر بھی نہیں چڑھا کیے۔ قربان جاؤں کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت پر اگر مَافَتَلُوهُ کے بعد وَمَاصَلَبُوهُ فه موتا تو مرزا قادیانی بوی آسانی ہے تحریف قرآنی کرسکتا تھا کیونکہ وہ کہہ

مجد د صدی سیز دہم فرماتے ہیں''اور نہ سولی پر چڑھایا اس کو'' ھ ....غیاث اللغات وصراح میں ہے۔ صلب۔ بردار کردن (سولی پر چڑ ھانا) و اگر صلب کے معنی " بھائی پر مارے" کے قبول کر کیے جائیں تو قادیانی ہمیں بتلائیں کہ صرف سولی پر چڑھانے کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ ہے۔سوائے صلب

مارنے'' کے نہیں کیے۔

لینی صلب کے معنی سولی پر مارنا نہیں۔ دلائل اسلامی ملاحظہ کیجئے۔ ا .. . اگر صلب کے معنی کھائی ہر مارنا ہوتے تو یہود بجائے فَتَكُنا کے صَلَبُنا كہتے كونكه يبود حفرت مسي الطنع كرسولى يرج هان كاعقيده ركمت بير-

کے اور کوئی لفظ ہے بی نہیں۔

ز..... خود مرزا قادیانی کی زبان اور قلم سے باری تعالی نے ہاری تائید کرا دی ہے۔ ر سیست در مرد این می این می این از این می این می میلیب سے بحاول گا۔ اقوال مرزا ''خدا نے می سے دعدہ دیا کہ میں نفجے صلیب سے بحاول گا۔ ( میر تفد کوزویز دیا تو این میں میں اور میر تفد کوزویز دیا تو این میں ۴۳۱)

دیکھیے یہاں بقول مرزا قادیانی خدا "صلیب" سے بھانے کا وعدہ کر رہے

چر لکست ہیں۔" انھوں نے ای قرکی وجہ سے تیوں مصلوبوں کوصلیب پر سے

اتار ليا\_ (اداله اوبام ص ٢٨١ خزائن ج ٣ ص ٣٩٦) و يكفئ يد تينون مصلوب اتار لي جاني

کے وقت زندہ تھے جیسا کہ مرزا قادیانی ای صفحہ پر اقرار کرتے ہیں۔ جائے عبرت ہے کہ مرزا قادیانی کے قلم سے اللہ تعالی نے صلب کا اسم مفعول "مصلوب" صرف" سوئی پر

چ ھائے گئے" کے معنوں میں استعال کر کے ابو عبیدہ کی ہنی گرفت کا سامان مہیا کر دیا کیونکہ اگر صلب کے معنی سولی پر مارنا سیح ہونے تو مصلوب کے معنی سولی پر مارا ہوا ہونا چاہیے لیکن مرزا قادیاتی خود مصلوب کو''سول دیا گیا'' مانتے ہوئے اس کا زندہ ہونا بھی شلیم کرتے ہیں۔ ح .... صلیب کی حقیقت بھی ہم بالفاظ مرزا قادیانی عرض کرتے ہیں۔ جس سے معزز ناظرین کو یقین ہو جائے گا کہ صلب یعنی صلیب پر چڑھانے کا بتیجہ لازی طور پر موت نبیں ہوتا تھا۔ لکھتے ہیں۔" بالانقاق مان لیا گیا ہے کہ وہ صلیب اس قتم کی نہ تھی جیسی کہ آج کل پھاکی ہوتی ہے اور گلے میں رسہ ڈال کر ایک گھنٹہ میں کام تمام کیا جاتا ہے بلکہ اس فتم كا كُونَى رسه كلُّ مِن نهين والا جاتا تعاله صرف بعض اعضاء مِن كُلين مُو لَكُّ تَتِي اور پھر احتیاط کی غرض سے تین تین دن مصلوب بھوکے پیاسے صلیب پر چڑھائے رہے تھے۔ پھر بعد میں اس کے بڈیاں توڑی جاتی تھیں اور پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب

(ازاله اوبام ص ۱۸۱ فزائن ج ۳ ص ۲۹۲)

محرّم ناظرین غور کیجے! کہ اگر مصلوب جو صلب کا اسم مفعول ہے کے معنی ''سولی پر مرا ہوا یا مارا ہوا'' ٹھیک ہوں تو وہ مرا ہوا آ دی بھی بھی بھوکا پیاسا ہوسکتا ہے؟ جیا کہ مرزا قادیانی مصلوب کا بھوکا پیاسا ہوناتشلیم کر رہے ہیں۔ نیز اگر مصلوب کے معنی پھانی پر مارا ہوا میج ہوں تو پھر مرزا قادیانی کے فقرہ مصلوب مر گیا' کے معنی کیا ہوں گے یہی نہ کہ'' پھاکی پر مارا ہوا مر گیا'' جو بالکل واہیات ہے۔''مصلوب مر گیا'' کا

ہیں۔ صرف ''صلببی موت' سے بچانے کا وعدہ نہیں۔

فقرہ جبی بامعی فقرہ قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ مصلوب کے معنی صرف سولی پر لٹکایا حمیا بعنی صلب کے معنی صرف سولی پر لٹکانا بغیر موت کے لیے جائیں۔ ط ..... اگر وَمَاصَلَبُوهُ كم معنى حسب قول مرزا قاديانى بم قبول كر ليس لينى يدكه "يبود حفرت سی الظاف کوسول پر چرهانے میں کامیاب ہو گئے۔ انھیں تازیانے لگاتے رہے

ان کے مند پر تھوکتے رہے اور ان کے اعضاء میں کیلیں ٹھو کلنے میں بدرجہ اتم کامیاب ربے لیکن خدا نے صلیب پر حضرت عیسی اللیں کی جان نہ نکلنے دی تو یہ سارا مضمون وَمَكُرُواْ وَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ؟ كَ ظَافْ جَاتا بِ كَيْرَكُ قَادِيالْ معول ك صورت میں یہود کا کر خدا کے کر پر غالب رہتا ہے حالانکہ خدا نحیْرُ الْمَاکِرِیْنَ ہے۔

لین بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ پس ان نودلائل سے نتیجہ یہ نکا کد صلب کے معنی صرف سولی ۔ .. پر چڑھانا ہی ہیں۔موت اس کے ساتھ لازم نہیں اور اس آیت میں خدا تعالیٰ حضرت

رین ریار کو رک میں گائے ہوئیں۔ ۲۔۔۔۔۔ اللہ تعالی نے یہود کو قتل اور صلب محض کے دعویٰ میں جھوٹا قرار نہیں دیا ملکہ قتل و

إِنَّا قَعَلْنَا الْمَسِيع ك جمله س صاف ثابت موتا ب كديبود قل مي كا وتوى برے جرم کے ساتھ کرتے تھے۔ گھن اس کہنے سے کہ ہم (یبود) نے می اللہ کو قتل کر دما \_ كوئى وجد احنت كى نظرنبين آتى \_ اگر قتل وصلب فى الواقع كسى مخفص يرجى واقع نه ہوتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی کلام بلاغت نظام میں بقولھم کی بجائے بکذبھم یعنی ان کے حجوب بولنے کے سبب ان کے ملعون ہونے کا اعلان کرتے تکر چونکہ تل و صلب کے افعال ضرور كى ندكى فخص برواقع موت تنے اس واسط الله تعالى نے يہ جواب نيس ديا كه وَمَاقَتَلُوْا اَحَدًا وَلَاصَلَبُوا يا وَمَا قُتِلَ اَحَدٌ وَلَا صُلِبَ لِينْ يهود نے تو نہكى كولّل كيا اورنه معانى ديايا نه كوكي قلّ كيا كيا نه مهاني ويا كيار وَهَا فَتَلُوهُ وَمَاصَدُونُ في مِن عمير یہ سرمہ ہوں دیو یہ مدت و میں گئی ہوئی ہیں۔ ''ہ'' کو استعمال کر کے بتا دیا کہ قبل کا فضل اور پھائی چڑھانے کا عمل حفرت علینی ﷺ پر وارد نبیں ہوا۔ کی اور پر وارد ہوا تھا۔ ملحض مضمون بالا۔ ا ..... يهود ير خدا نے لعنت كى اور اس لعنت كا سبب حضرت عسى الله كا ح قل وصلب كے

ت الله ك ملب ير يرهائ جاني بي كي نفي كررب بين-

دعویٰ کو بطور فخر کے بیان کرنا قرار دیا۔

عمیا اور قتل کیا عمیا تھا۔ چنانچہ ونیا کے کروڑہا یہودی اور عیسائی کسی ایک فخض کے قتل و صلیب دیے جانے کا عقیدہ رکھنا۔ اپ ایمان کا جروقرار دیتے ہیں۔ اس فض کو یہودی وعيمائي وونول في مسيح الله تعالى اس مقول ومصلوب ك متعلق اعلان فرماتے بین کدوہ متنول ومصلوب حضرت عیسیٰ ابن مریم ند تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ مخض کون تھا جس کو بہود ایول نے میسیٰ الفیاری بھتے ہوئے پھالی پر افکا دیا اور مل کر دیا اور ان کے اتباع میں کروڑ ہا عیمائی مجمی حفرت عیمی علی کے قبل بالصلیب کے قائل ہو گئے۔اللہ تعالی اس وہم کا ازالہ اپن عجیب کلام میں عجیب قصیح و بلیغ طریقہ سے بيان فرائے بين ارشاد موتا ئے وَلكِيْنْ هُنِهُ لَهُمْ جَسَ كَا بِورَى رَكيبُ (طَلْمُوكَ كَ جانے دالے برخی فیمیں) اس طرح ہوگ۔ وَلَكِنْ قَلُواْ وَصَلَوْا مَنْ هَبَهُ لَهُمْ مِين انوں نے اس فیمی کول کیا ادر صلیب پر چاھا جو ان کے لیے شکھتے کی مشاہد بنایا کیا تھا۔ مرزا قادیانی بیچارے علوم عربیہ ہے تھن کورے تھے ہاں جس طرح بعض آ دی گورہ شاہی انگریزی بول لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی عربی کی ٹانگ توڑ سکتے تھے۔ہم ان کی عربی کا نام'' پنجابی عربی'' تجویز کرتے ہیں. وَلَا کِنْ هُنِهَ مِی رَکِیتِن قرآن، حدیث ادر عربی علم ادب کے ماہر ین پر طل نہیں۔ ہم یہاں علم محر کے مسلم امام این بشام کا قول کراب مثنی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرات بين\_ "إِنَّهُ لَكِنْ غَيْرُ عَاطِفَةٍ وَ الْوَأَوْ عَاطِفَةً بِجُمُلَةٍ حُذِفَ بَعْضُهَا عَلَى رَّحَ بِجَمِيْعِهَا قَالَ فَالنُّقُدِيْرُ فِي نَحْوِ مَاقَامَ زَيْدٌ وَلَكِنُ عَمُرٌ وَلَاكِنُ قام عَمْدٌ " " وولاكن مل لاكن عطف ك ليفيس ب اور واؤ عطف كرف والى باس جمله كوجو بورى طرح بيان كر ويا محيا مو مثلاً مَاقَامَ ذَيْلًا وَلَا كِنْ عَفْرٌ والى مثال كو بورا پردا اس طرح لکسیں گے۔ مَافَامَ زَیْدَ وَکا بِیْنَ فَامَ عَمْرٌ ' مَبِیں کُرا ہوا زید بلکہ کُرا ہُوا عرب' پس معلوم ہوا کہ دلاکن ہے پہلے جس قتل کی نئی ندکور ہے۔ ای کا اثبات ولاکن عر۔' کی معلوم ہوا کہ واکن سے پہلے جس قعل کی فئی فدکور ہے۔ ای کا اثبات والکن کے بعد والے فقرہ میں مطلوب ہے۔ مرف فل کی نسبت فاطل یا مفعول میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لیعنی جس قعل کے وقوع کی لئی کی جا رہی ہے۔ صرف ایک خاص فاعل یا

مفول کے لحاظ سے کی جا رہی ہے۔ ورنہ فی الواقع فعل واقع ضرور ہوا ہے۔ مثلاً مثال مَافَامَ زَيْدٌ وَلَا كِنْ عَفِرٌ مِن كَرْب بون كاعمل يافعل واقع تو ضرور بوا بـ اس كى

نفی اگر کی می بے تو مرف زید کے لیے لینی زید کھڑانہیں ہوا۔ و لاکن کے بعد عمر فدکور ہے۔ پس ای قطل کا وقوع عمر کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی کھڑا ضرور ہوا

تفد بعينه آى طرح وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلا كِن شَيّة لَهُم مِن بديريال بارى تعالى ولاكن سے يہلے حضرت عيلى اللي كتل بالصليب اورصليب ير ج حائ جانے كى فقى کا اعلان فرماتے ہیں چراس کے بعد ولاکن کا استعال فرما کر صاف صاف اعلان فرما رے ہیں کہ قل وصل کے افعال ضرور وقوع پذیر ہوئے تھے لیکن کس پرہوئے تھے۔ (جواب) اس برجس بر والى كى شبيه حضرت عينى الكلاكى - بى تفير آئمه مجددين مسلمه قادیانی سے مروی ہے۔ اگر قادیانی اس کی تصدیق سے انکار کریں تو مرزا قادیانی کے (ديكموقادياني اصول نمبرم) فتویٰ کی رو سے کافر اور فائل بننے کے لیے تیار ہو جا کیں۔ آ گے ارشاد باری ہے۔ وَانُ الَّذِينَ احْتَلَقُواْ الِّذِي لَيْنَ شَكِّ مِّنَهُ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِبَيَّاعَ الظَّنْ. '' اور حَتَّقَ وہ لوگ (حِسائَی) جنوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا وہ تو بالکل شک میں ہیں۔ ان کو کوئی تیتی علم حضرت عیلی الظیمیٰ کے بارہ میں ہے ہی

نہیں۔ صرف ظنی ڈھکوسلوں کا اتباع کرتے ہیں۔'' نوت: إنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَقُواْ فِيْهِ كَ اللَّين مِن يَهُود ثَالَ نَبِينَ مِن يَكُمُّ كَيْنَكُم ان كم متعلق تو يهلي بى اعلان بو يكا ب- وقَوْلِهمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ يعنى بم في يقينا

میں ایک کو آل کر دیا ہے۔قل میں ایک کے بارہ میں یہود میں نہ مجمی اختلاف ہوا اور نہ اب ہے۔ ہال عیمائول نے اس بارہ میں بہت اختلاف کیا ہے۔ جیما کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔ عیمائیوں میں بہت ے فرقے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔

چنانچد اجیلوں کے بڑھنے والے برمخی نہیں۔ ان کے اختلاف کے متعلق باری تعالیٰ کا یہ فيهله بــ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ علم إلا اتِّبَاعَ اطُّنِّ يعنى ان كوتو واقعات كاعلم بي نهيل وه تو صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وجدال کی بدے کدعیسائی امت کے افراد موقعہ صلب ول کے وقت تو حاضر بی نہ تھے۔ ان کو یقینی علم کہال سے ملا۔ چنانچہ حوار ایول کا موقعہ سے بھاگ جانا خود مرزا قادیانی نے بھی تتلیم کیا ہے۔جیسا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کرآئے ہیں۔ يهال تك الله تعالى في يبود ك فخريد دوي قل وصل مسي الله كا ردكيا آ ك ان كو قل م كلف كا يخته عقيده كاردكرت مين- يهود في كها- بم في يقينا قل كيا ك الله كور الله تعالى فرمات وي وماقتلوه يَقِينًا "يقينا يبود ف قل نبيس كياعيسى الله کو۔" ایک وہم تو پہلے پیدا ہوا تھا بعنی مید کہ اگر بہود نے می اللہ کا کو قتل نہیں کیا اور صلیب پڑنیں چ طایا تو محرس کو چ طایا۔ اس کا جواب و لیکن شبه اَلَهُم سے دیا۔ ''لینی حضرت سے اللہ کا کا علیہ جس پر والی گئی تھی اس کولل کیا ادر سولی چ طایا۔' یہاں ایک نیا وہم پیدا ہوتا ہے جو پہلے میود بول کو بھی لاحق ہوا اور قادیانی جماعت کو بھی آ رام نہیں كرنے ديتا۔ وہ بيك مجرحفرت ميح القيد كهال كئے وہ كيا ہوئے۔ اس كا ازاله اس طرح بيان فرمات بين - مَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ " بلكه الله الله تعالُّى في ان كو اين طرف يعني آسان كى طرف-" آ م اس رفع جسانى كى حكمت بيان فرمات بين- وتكانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِينُمُا ٥ اور الله تعالى بهت عى زبردست اور ب صحكتول والا ب-یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم چنوعلمی نکات سے ناظرین رسالہ کی تواضع کریں۔ ا ..... بَلُ اللَّ عربي لفظ ہے۔ جس كے استعال سے بارى تعالىٰ نے قيامت تك ك ليے

قادیانی ایسے محرفین کلام اللہ کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ کتب نمو کے جانبے والوں سے بچشیدہ نہیں کہ بذکر سے بعد والے مضمون اور مضمون ماقبل کے درمیان تضاد کا ہونا ضروری ہے۔

مثلاً اگر کوئی یوں کے کہ 'زید آوی نہیں بلکہ قادیانی ہے۔ ' تو یہ فقرہ ہر ذی عقل کے نزدیک غلط بے کیونکہ بکل کے پہلے زید کے آ ومی ہونے سے انکار ہے اور اس کے بعد اس کے قادیانی ہونے کا اقرار ہے گر ان دونوں باتوں میں کوئی مخالفت نہیں کیونکہ آخر قادياني بھي آ دي تو ضرور ہيں۔ پس محيح فقره تو يوں جا ہے۔" زيد مسلمان نہيں بلكه قادياني ہے۔'' کیونکہ کہنے والے کا مطلب اور عقیدہ بیہ ہے کہ قادیانی کا فرین جومسلمان کی ضد میں یا بہ فقره صحح ہے۔"زید آوی نہیں بلکہ جن ہے۔" کیونکہ زید کے آوی ہونے کی فنی کر کے اس کے جن ہونے کا اقرار ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بکل کے پہلے اور بابعد والے مضمون میں ضد اور تفاخت ضروری ہے۔ قتل اور سولی پر چڑھانے اور زندہ اٹھائے جانے میں تو مخالفت بے مرتقل اور روح کے اٹھانے میں کوئی مخالفت نہیں بلکہ بے گناہ متقول کا

٢٠٠٠ بَلُ ابطاليد من جويهال يارى تعالى في استعال فرمايا ب-ضرورى ب كريك ك مابعد وا کے مضمون کا فعل فعل ماتبل سے پہلے وقوع میں آ چکا ہو۔ اس کی مثال یول تجھے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ نہیں یہ غلط ب بلکہ فرشتے تو اس کے نیک بندے ہیں۔ ویکھئے یہاں بلکہ (جس کوعربی میں بل کہتے ہیں) ے پہلے مشرکین کا قول فرشتوں کو اللہ تعالی کی اولاد بتلانا ندکور ہے اور بَلُ کے بعد فرشتوں کے اللہ تعالی بے نیک بندے ہونے کا اعلان ہے۔ فرشتے خدا کے نیک بندے پہلے سے ہیں۔مشرکین نے ان کے نیک ہونے کے بعد کہا کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں۔ دوسری مثال ''وه کیج سر ز و لا بهور گیا تفانهیں بلکه وه تو سیالکوٹ گیا تھا۔''

رفع روحانی تو تمام غداہب کا ایک مسلمہ اصول ہے۔

و كھتے! زيد كا سالكوٹ جانا يہلے وقوع ميں آيا تھا۔ اس كے بعد لوگوں نے كہا تھا كہ وہ یں ۔ لاہور کیا تھا۔ ای طرح حضرت عیلی علی کے رفع کو بنل کے بعد استعال کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کا رفع پہلے کیا گیا تھ اور اس کے بعد یہود نے کہا کہ ہم نے عیلی ﷺ کولٹل کر ویا ہے۔ اگر دَ فَعَهُ اللَّهُ مِن رَفْع سے رفع روحانی مراد لیا جائے جو حسب قول وعقیدہ قادیانی جماعت واقعصلین کے ۸۵ برس بعد طبعی موت سے تشمیر میں وقوع پذیر ہوا تھا تو چر یہ کلام مرزا قادیانی کی کلام کی طرح "بنجابی عربی" بن كرره جائے گا کونکہ بل کا استعال میں اس بات کے مانے پر مجور کر رہا ہے کہ جب عفرت سیل اللہ کا رفع ہو چکا تھا اس کے بعد يبود نے اعلان قل كيا۔ قادياني مرب قيامت

تك اس بل كے بل (ليب ) سنيس فكل سكا - إلى رفع جسمانى كى صورت ميں قانون

ٹھیک بیٹھتا ہے۔ س..... ہٰلٰ ہے پہلے جس چیز کے تل اور سولی کا اٹکار کیا جا رہا ہے۔ ای کے رفع یعنی اٹھا

لين كا اقرار اور إعلان مورما ب- بل ع يبلح عفرت عيلي الله ك زنده جم (مجوعد جم و روح) کے قبل وسولی سے انکار کیا گیا ہے۔ پس بَلُ کے بعد رفع بھی جم و روح دونوں کا بی ہونا جاہے۔ اگر تل وسولی سے انکار تو حضرت عینی اللے کے جم و روح کے متعلق ہوا اور اٹھانا صرف روح کا فدکور ہوتو یہ بالکل فضول کلام ہے کیونکہ تل کیا جانا اور سولی دیا جانا روح کے اٹھائے جانے کے مخالف نہیں بلکہ ان وونوں سے بے گناہ مظلوم کا

م بل سے پہلے اور بکل کے بعد والے افعال میں جومفعول ضمیریں ہیں وہ ساری ایک الله فض ك لي مونى چائيس ميلى مميري وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ مِن سارك كى سارى معرت عيلي النا كالم على مروح وونول كى طرف محرتى بين ساس ك بعد وَلَعَهُ الله میں "ہ" کی خمیر بھی حضرت عیسیٰ ﷺ کے جم و روح دونوں کے لیے ہے نہ کہ صرف

۵.... يبود كا عقيره قباكر افعول في تعينى ابن مريم الليك كوفل كرويا قبار اكثر عيمانى ان كرام عيمانى ان كرام عيمانى ان كرام الله على المرام كرام الله الله كالله كرام كوفر كرام كرام أنهان بر الحالي كئے۔ دونوں قوموں كا بيعقيدہ حضرت رسول كريم ﷺ كے وقت ميں اى طرح عویرو تھا۔ اگر رفع جسمانی کا عقیدہ غلط ہوتا اور جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔شرک ہوتا تو میشودی تھا کہ خدا اس موقعہ پر رفع کے ساتھ روح کا بھی ذکر کر دیتے کیونکہ صرف رفع

رفع روحانی تقینی ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسی الظیلا کی روح کے لیے۔

ك معنى بغير قريد صارفه ك جمم كا اور الهاناي ب- الريان ليا جائ كدرفع كمعني ر فع جسمانی اور رفع روحانی دونوں طرح مستعمل ہیں تو بھی ایسے موقعہ پرخصوصیت کے ساتھ رفع روحانی کا اعلان کرنا چاہیے تھا تا کہ عیسائی عقیدہ رفع جسمانی کا انکار اور رد ہو جاتا بلکہ یہاں ایبا لفظ استعال کیا کہ جس کے معنی تیرہ سو سال کے مجددین امت محديد على اور صحابه كرام ن بهي وبي سمجع جوعيسا كي سمجعت بين-ر ۲ .... رفع جسمانی سے دونوں غمامب باطله يهوديت اور عيسائيت كى ترديد ہوتى ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بہود نے کہا ہم نے حضرت عیسی ﷺ کو قتل کر دیا تھا اور بھائی بھی

وے دیا تھا اور اس وجہ سے اتھوں نے حضرت عیسی النہ کا کے (نعوذ باللہ) لعنتی ہونے کا اعلان كرويا توعيسائيول في ان سے بموا بوكر آپ كالمعون بونا تسليم كرليا۔ اس كے

ہاتھوں فکل اور سولی سے بچانے اور زندہ آسان پر اٹھا لینے کا اعلان کر کے دونوں نداہب

٤ .... رفع كم معلق بم ببائك والى يه اعلان كرتے بين كه جب رفع يا اس كي مشتقات من سے کوئی سالفظ بولا جائے اور اللہ تعالی فاعل ہو اور مفعول جوہر ہو ( عرض نہ ہو ) اور اس کا صله الی مذکور ہو۔ مجروز اس کاضمیر ہو۔ اسم ظاہر نہ ہو اور وہ تنمیر فاعل کی طرف راجع ہو۔ وہاں سوائے آسان پر اٹھا لینے کے دوسرے معنی ہوت ہی نہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی قادیانی قرآن، حدیث یا کلام عربی سے کوئی مثال بیش کر سے تو منه مانگا انعام کے کیکن یادر کھیں قیامت تک ایسا کرنے سے قاصر رہیں گے اور آخر ذکیل ہول گے۔ ٨ .... قاويانى عقيده يه به كه يهودى حضرت عينى القلا كول كرف مين ناكام رب اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ علیٹی النظیلا کو انھوں نے بکڑ لیا۔ ان کو طمانیجے مارے، ذلیل و خوار کیا، مند پر تفویکا، سولی پر پیزهایا ان کے جم میکن کیلیں منوکی گئیں۔ اس درد و کرب ے وہ بہوش ہو گئے۔ یہور انھیں مردہ سمجھ کر چپوڑ گئے۔ گر فی الواقع اللہ تعالیٰ نے حفرت عینی علی کی روح کو" کمال قدرت اور حکت" سے ان کے جمم سے جدا نہ ہونے دیا۔ یمی الله تعالی کا مربعی تدبیر اطیف تھی۔ جارا یبال بیسوال ہے کہ اس سے

حطرت عسى القلا كى موت كے وقوع پذير ہونے كا تو عيمائيوں كا پہلے سے عقیدہ ہے۔مرزا قادیانی یا ان کی جماعت نے اس کو ٹابت کر کے عیسائیت کے عقائد کی

، کا باطل ہونا اظہر من ائٹٹس کر دیا۔

ایک گونہ تائید کی ہے۔ نہ کہ تردید۔

بعد کفارہ اور تلیث کا باطل عقیدہ گھڑ لیا۔ الله تعالی نے حضرت عیسی الطبی کو یہود کے

27

زرا پہلے ہو نامسود کا فعل فہ کور ہے۔ و قضابهم آلانبیانا بعقیر حقی بیتی ہیرد انبیاہ بلیم
المام کو باخی قمل کرنے کے سب ملون قرار دیے گئے۔ اب طاہر ہے کہ میرد ک

زریک وہ قمام انبیاہ جونے نے تھے اور میرد آھی قمل کر کے ملون عی خیال کرتے تھے

کیککہ وہ ہر بحرم واجب آلٹل کو لفتی قرار ویئے تھے اور ذریعے قمل ان کے پہلے حلیب پ

لاککا اور بعد اس کے اس کی فہیاں قرق قو کر مار ڈالٹا ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم ای باب میں

پہلے بیان کر آئے ہیں۔ الشرق الی نے میرد کے دفوی آئی انبیاہ کا دفیس کیا بکہ اس آئی کو

ہم کی کہ ان کا باعث قرار ویا۔ ای طرح آگر میرود صورت میسی الفیق کو ذکیل وخوار کرنے

ادر ملیب پر چھ صانے میں کا میاب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ وقولهم کی بجائے وصلیهم

ادر ملیب پر چھ صانے میں کامیاب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ وقولهم کی بجائے وصلیهم

زمان میں ہم روست میں ملمون میرد علی ہیں۔ حضرت میسی اعظیٰ کے مرف روحانی کا

قرمان میں پیرائیس ہوتا کی تک درف روحانی کا

قرموال عی پیرائیس ہوتا کی تک رفت روحانی کا و مسلوب و متحول لفتی ہو جاتا ہے۔

ذریا میں کوئی فہرب اس بات کا قائن ٹیس کہ کے کاناہ مسلوب و متحول لفتی ہو جاتا ہے۔

ہاں اور انی فیدب کا اصول ہوتو مکن ہے کی کھراس کی ہم بات اجلی اور انچونی ہے۔

ہاں اور انی فیدہ اس بات کا قائن ٹیس کہ کے کہاں مسلوب و متحول لفتی ہو جاتا ہے۔

مطلب اس ساری بحث کا ہیے ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء علیم السلام کا باوجود متنول ومصلوب ہو جانے کے خدا کے نزدیک رفع روحانی ہو چکا تھا اور ان کی مضافی کی ضرورت ہی ورچش نمیں ہوئی۔ ای طرح اگر حضرت عشیلی ﷺ محص متنول یا مصلوب ہو جاتے تو اس کی صفائی کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ دو تو مظلوم تھے۔ پس ثابت ہوا کہ

۔۔۔۔۔ قادیاتی نبی اور اس کی جماعت نے بکل رَفَعَهٔ اللّٰهُ اِلَیْدِ مِیں رفع سے مرادعزت کی موت قرار دیا ہے۔ ہم چین کرتے ہیں کہ تمام جہاں کے قادیاتی قرآن یا حدیث یا کلام عرب سے رفع بمعنی عزت کی موت نہیں دکھا تکئے۔ اگر ایک عی مثال ایک وکھا ویں تو علاقۂ مقررۂ انعام کے ہم وی روپے اور انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔

اور اگر ایک ایک بھی مثال چیش نہ کر عیس اور یقینا قیامت تک بھی چیش نہ کر سکیں گے۔ پس کیول وہ قیامت ہے بے خوف ہو کر محص نفسانی افراض کے لیے مخلوق

ا اسسالی کے متعلق قادیانی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ضا کی طرف رفع سے مراد جسمانی رفع اس واسطے محیح نمیں کہ خدا کچھ آسان پر تھوڑا عی بیضا ہوا ہے۔ وہ تو ہر جگہ موجود

یہاں رفع سے مراو رفع روحانی نہیں بلکہ رفع جسمانی عی ہے۔

خدا کوفریب ادر دھوکا کا شکار کر رہے ہیں۔

ے۔ کیا خدا زمین پر موجود میں ہے۔ اس کا جواب ملاحظہ ہو

آسان براٹھانا

''خدا بے شک ہر جگہ موجود ہے لیکن چونکہ اوپر کی طرف میں ایک خاص

عظمت ورعب بایا جاتا ہے۔ اس لیے کتب ساوی میں إلى الله (خداكى طرف) سے

ہمیشہ آسان کی طرف ہی مراد لی منی ہے۔" ولائل ذیل ملاحظہ ہوں۔

ا .....قرآن كريم من اداثاد بارى ب- أأمِنتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ "كماتم ب خوف مو كح

(ویکھوتخذ گواڑو میں ۱۳ خزائن ج کاص ۱۰۸)

(تحنه گولژویه ص۳۱ نزائن ایضاً)

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ۱۰۸ مجموعه اشتبارات ج اص ۳۲۸)

ج ..... تولِ مرزا خدا کی طرف۔ دو ادلجی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے۔

د ... ميح كى ردح أسال كى طرف الحالى حيد (ازالداد بام معدم ترائن ج عص ٢٣٣) ھ ... البام مرزا۔ ينصوك رجال نوحى اليهم من السماء لين الي لوگ تيرى مدد كرير كي جن بريم آسمان سے دتى نازل كريں كے۔

پس ثابت ہوا کدرفع الی اللہ سے مراد رفع الی السماء ہی ہوتی ہے۔ اا .... وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْوًا حَكِيْمًا كَ الفاظ في تو اسلاى تغير كى صحت يرم رقعديق الى ثبت كردى ب كة وافيانى قيامت تك اس مركو تو دنيس سكتداس كي تفير بم قاديانون ، مسلم امام اور مجدوصدى عشم امام فخرالدين رازي كالفاظ من بيان كرت بين والمراد من العزة كمال القدرة ومن الحكمة كمال العلم فنبه بهذا على ان رفع عيسى من الدنيا الى السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتى والى حكمتى. (تغير كبر جرااص١٠٠) "اور مطلب عزيز كا قدرت ميس كال مطلب عيم كاعلم ميس كالل بيد يس ان الفاظ ميس خدا تعالى نے بتلا دیا کہ حضرت عیسی اللے کا دنیا ہے آسان کی طرف اٹھانا۔ اگر چہ انسان کے لیے مشكل سائے ممر ميرى قدرت اور حكمت كے لحاظ سے اس ميں كوئى وجه باعث اشكال نميس

اورکهی قتم کا ال بین تعذر نہیں ہوسکتا۔

خود مرزا قادیانی نے اس کی تغییر میں اللی الشماء لینی آسان کی طرف لکھا ہے۔

ب .... إلى وَبِكَ قرآن شريف من دارد مواب جس كے منى "فداكى طرف" بيل

اس سے جوآ انول میں ہے۔" دیکھے بہال خدا کی طرف سے آسان مرادلیا گیا ہے۔

44. نوٹ: ہماری اس تغییر ہے جو قادیانی اٹکار کرے اس کو مرزا قادیانی کا اصول نمبز م پڑھ کر سنا ویں۔ پھر بھی اصرار کرے تو اے کہیں کہ جواب لکھ کر ہم سے انعام طلب کرے۔ چیانے اس آیت کی تغیر کا مخص یہ ہے کہ یہ آیت بالگ والی اعلان کر رہی ہے کہ معرت عینی علی کو خدا نے زندہ ای جم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا تھا اور یمی تغیر رمول کریم ﷺ - آپ ﷺ کے صحاب کرام نے مجھی اور آئمہ مجدوین مسلمہ قالیانی مجی انھیں معنوں پر جے رہے۔ (کوئی قادیانی اس کے خلاف ثابت نہیں کرسکا) پھر قادیانی علوم عربیہ سے نابلد محض ہونے کے باوجود کیوں اپنی تغییر مخترعہ پر ضد کر کے اپنی آخرت خراب كررب بين- أمين خدائ قبر ي يخوف مين مونا عايد- إنَّ بَطْسُ رَبِّکَ لَشَدِیدُ کا ورد ہروقت ان کے لیے ضروری ہے۔ حیات عیسلی التکنیلا پر قرآنی دکیل.....۴

وَإِنْ مِنْ اَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهمُ شَهِينُدًا. (ناء ١٥٩) يه آيت بهي و في في جوث اعلان كرري ب كه حفرت عيني النيك ابھی تک زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم ایسے بزرگوں کی کتابوں سے

نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی قادیانی نے اپنی حماقت کے سبب اس کی صحت پر اعتراض کیا تو بحكم مرزا غلام احمد قادياني كافرو فاس بوجائ كار ريكيمو قادياني اصول وعقايد نمبرم. ترجمه از شاه ولی الله صاحب محدث دولوی مجدو (مسلمه قادیانی) صدی

ونباشد في كس از الل كتاب الا البته ايمان آورد بنيسي النفط بيش از مردن

ترجمه اردو: "أور الل كتاب ميس ےكوئى نه جوكا كريكه وه يقينا ايمان لائے گا حضرت میس الفید بر حضرت میسی الفید کی موت سے پہلے اور حضرت میسی الفید قیامت کے دن ان الل کتاب پر اس کی گوائ دیں گے۔'' ناظرین بائیس! بید وہ ترجمہ ہے جس پر جمہور علاء مضرین اور مجدد میں امت ملمة قادياني تره مدسال عمنن علية رب بن ادرسب اس آيت عديت میسی اللی پر دلیل بکرتے مطے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت قرآن کریم میں فرکور ہے۔ وہ وی ہے جو ہم نے ولیل فمبر میں بیان کی ہے۔ اس کے پڑھنے یا سننے والے

دواز دہم عسل مصفیٰ جلد اوّل ص ۱۶۵\_۱۲۳\_

عيسى الطَّفلا وروزٍ قيامت باشدعيس مُنْفِقلاً گواه ير ايشان - "

۷۵ يريدخيال پيدا بو جاتا ہے كداس قدر اولوالعزم رسول كا ونيا بس آنا اور رَسُولاً إلى بني

إُسُوَالِينُلُ كالقب ليهَا كيا بِمعنى عن تها؟ يعني جس قوم كي طرف وه مبعوث موكر آئے تھے۔ ان میں سے ایک میں ان پر ایمان ند لایا اور خدائے ان کو آسان پر اشالیا۔ اب

آسان پروہ کیا کریں گے؟ کیا بہود کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے؟ عملی طور یراس بات كاكيا ثبوت بيا كدحفرت عيلي على زعره بجسد عضرى موجود بي اور مرالله كايورا

پورا مظاہرہ تو اس طرح ممل نہیں ہوسکتا کہ یہود دنیا میں موجود رہیں۔حضرت عیسیٰ الظیمٰ:

کوسولی پر چڑھانے اور قتل کرنے کا عملی ثبوت دیتے رہیں یہاں تک کہ دھوکا میں آ کر

عيمائي مجى ان كے معوا مو جائيں۔ الله تعالى صرف بذريعه وى عى ان كے دعوى مل كى تر دید کرتے ہیں۔ غیر جانبدار مخص ضرور اس تر دید کے لیے کوئی علی ثبوت طلب کرے گا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وحی من جانب الله نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی اس تفسیر

اب فوڈ بیجئے اکر یہاں خداوند کریم نے حضرت میسی الفیدی کی حیاستہ جسمانی کا اعلان بذرایعہ دی کر دیا۔ گر مرزا قاویانی اس پر فعلی شہادت کیا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں فعلی شہاوت پیش کرتے ہیں اور شہادت بھی کیسی؟ ایس کہ خود وہ ساری مخالف قوم (بنی اسرائیل) بجائے انکار کے خود بخود اقرار اور اقبال کرنے لگ جائے۔ چانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک سارے کے سارے اہل کتاب حضرت عینی النام کو نبی برقل اور زنده بجیده العصری تشکیم نه کرلیس گے۔ حضرت عینی النام پر موت نہیں آئے گی اور ان کے اس طرح ایمان لانے پر حفرت عیسی علی قیامت کے

علاوہ ازیں دنیا سے کسی نبی کا جو صاحب کتاب اور صاحب امت ہو ناکام

جانا سنت الله ك خالف بـ چنانچه مرزا قادياني بهي ماري تائيد مين لكيم بيل

"جس حالت مين شيطاني البهام بهي موت بين اور حديث النفس بهي تو پركسي قول کو کیونکر خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ اس کے ساتھ خدا کی فعلی شہادت زبردست نہ ہو۔ ایک خدا کا قول ہے اور ایک خدا کافعل ہے۔ اور جب تک خدا کے قول یر خدا کا فعل شہادت نہ دے ایبا الہام شیطانی کہلائے گا اور شہادت سے مراد ایسے آسانی نشان ہے کہ جوانسانوں کی معمولی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہیں۔

(تترحقيقت الوي ص ١٣٩، ١٨٠ نزائن ج ٢٢ ص ٥٤٤، ٥٤٨)

میں میرے ساتھ کلی اتفاق ظاہر کر رہے ہیں۔

ون گوای بھی ویں گے۔

"إِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَا يَنْفَلِبُونَ مِنْ هَلِهِ اللُّنْيَا إِلَى دَارِ الْاَخِرَةِ إِلَّا بَعْدَ تَكْمِيْلَ رسالات" (مامد البرئ ف م م فرائن ع عص ٢٣٣) لين انبياء اس ونيا س آ فرت كى ۔ طُرف انقال نہیں فرماتے گرایے کام کی عجیل کے بعد۔ چنانچہ لکھے ہیں۔ " سيح نبول اور مامورين كے ليے سب سے پہلى يمى دليل ب كه وہ اين کام کی پخیل کر نے مرتے ہیں۔'' (اربعین نمبرس ۵خزائن ج ۱۷م ۴۳۳) اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ النظیٰ اپنے مثن کو یابیہ

لے گئے ہیں تو یہ دوحال سے خانی نہیں۔ اگر مر گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئیں کے تو سنت الله کے مطابق حسب قول مرزا وہ سے نبی نہ تھے لیکن مرزا قادیانی بھی انھیں سے نبی اور مامور من الله ضرور مانتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کامیابی کے متعلق میں صرف مرزا قادیانی

ا ..... " یہ کہنا کہ جس طرح موی الفیلانے نی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی تھی۔ ای طرح حضرت علی الظی نے اپنے تابعین کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دی۔ بداليا ببوده خيال ب كدكوني فض كوكياى الخاص كرف والا مواس خيال يراطلاع يا کر اپنے تیکن میننے ہے روک نہیں سکے گا۔'' (تحنہ کوڑ دیدص rn خزائن ج ۱۵م ۲۰۰۰) ٢ ..... "بدايت اور توحيد اور وين استقامتون كي كالل طور ير دلون من قائم كرنے كي بارہ میں ان کی کارروائیوں کا نمبرایا کم رہا ہے کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔"

٣.... " دهزت من العلاق تو انجيل كو ناقص كى ناتص جيوز كراً سانوں پر جا بيٹھے."

پس سنت الله کے مطابق حضرت عیسی الفی بھی فوت نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو لیں۔ سیاق و سباق کلام بھی لیمی نقاضا کرتا ہے۔ يبودى حفرت عيى الكلي اوران كى مخترى امت كوفا كرنا جائب تقد الله تعالى ف حضرت عيلى النه كوجعى ان كے ضرر سے بياليا۔ ان كى امت كو بھى يبود يوں ير غالب، كر دیا گر ممل غلبہ اس طرح ہوگا کہ ظاہری غلامی کے بعد جو آج کل میبود یوں پر لعنت دائی ثابت ہوری ہے۔ اللہ تحالی فرماتے میں کہ آخری زمانہ میں ہم عیسی الظیرہ کو مازل کر کے

(ازاله اوبام ص ا۳ عاشيه نزائن ج ۳ ص ۲۵۸)

(برامین احدیدص ۲۱۱ فزائن ج اص ۳۳۱)

کے اقوال عی نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔

. محیل مک پہنچا گئے ہیں تو خواہ وہ آسان پر زعرہ بحسد عضری ہیں۔ اب ان کے آنے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ اپنامشن اشاعت توحید و رسالت پورا کرنے سے پہلے ہی تشریف

ان كَ مُحَرِّ يهود يون كو حضرت عين القضة كا روحاني ظام يحى بنا دي كر وَ وَل مِن بَم 
چند مجدوين و اوليا ملمين سلم قادياً في كنير نقل كرت بين اس كر بعد قادياً في المعتراف و الميا ملمين سلم قادياً في كنير نقل كرت بين اس كر بعد قادياً في كرا الميا المين قادياً في كرت المين حوث المعتراف المعتروف عن جو مردة عام المعتروف عن جو مردة عام المعتروف عن المعتروف على منوف المعتروف المعتروف عن المعتروف على منوف على منوف المعتروف المعتر

را به بهم من رویوی ک نے ان کو این طرف )'' تحریف لفظی ادر معنوی کر کے وفات میں کا سیک سے مرزانی مناظرین تحریف لفظی ادر معنوی کر کے وفات میں کا مصفح کی تعمیر درج کرتے ہیں۔ معزز ناظرین! اس بم اس محض کی تعمیر درج کرتے ہیں۔ جو قادیانی جماعت

ریف می در حرص و سیس می مستوری می میرون می تر سیس بین برای می معت معزز ناظر بن اب بم اس مخص کی تغییر درج کرتے ہیں۔ جو قادیاتی بماعت کے مسلمہ محمد معدی بغتم بعد تھے اور آپ سالویں معدی شمل کاام اللہ کے مقبق مطالب بیان کرنے کے لیے مبدوث ہوئے تھے۔ اس بزرگ ہمتی کا اہم گرای احمد بن عبدالحکم تھے الدین این تیریہ تھا۔ خود مرزا قادیاتی اس امام کا وکر خیران الفاظ میں فرماتے ہیں۔
" ناصل و محدث و مضرا این تیریہ و این قم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں۔

حضرت عيسىٰ الظيلا كى وفات كے قائل ميں۔" (كتاب البريدم ١٩٣ ماشية زائن ج ١١ص ٢١١ ماشير)

الم موصوف ايني بـ مثل كتاب "اَلْجَوَابُ الْصَّحِيْح لِمَنُ بَدَّلَ دِيْنَ سِیْع" میں فرماتے ہیں۔

ترجمه اردو: "وَإِنْ مِنْ اَهُلَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" ال آيت كى تغیر اکثر علماء نے یک کی ب که مراد قبل موته سے "حضرت می الله کی دفات سے

يهل عن اور يبودي كى موت كم معنى بھى كى نے كي جي اور يهضيف بے كونكدار موت سے پہلے ایمان لایا جائے تو نفع وے سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی تو بہ قبول کرتا

ب جب غرغرہ تک ند پنج اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان سے مراد غرغرہ کے بعد کا ایمان

يول فرمات وَإِنْ مِّنُ اَهُل الْكِتَابِ إِلَّا مَنُ يُؤْمِنُ بِهِ اور لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِرَّكُرْ ندفرمات اور نيز وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْمُكِتَابِ بِيلْفظ عام ہے۔ ہر ایک یہودی ونصرانی کو شامل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام اہل کتاب بہود و نصاری حضرت عیسی النے کے نزول کے وقت ان کی موت ے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ الطبی بر ایمان لے آئیں گے۔ تمام یبودی و نصاری ایمان لا كيس ع كممتح ابن مريم الله كارسول كذاب نبيل عيد يهودي كت بي اور ندوه خدا ہیں جیسے کہ نصاری کہتے ہیں۔ اس عموم کا لحاظ زیادہ مناسب ہے اس دعویٰ سے کہ موت ے مراد کتابی کی موت ہے کیونکہ اس سے ہر ایک یبودی و نفرانی کا ایمان لانا ثابت ہوتا ہے اور یہ واقع کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جب خدا تعالی نے بیخر دی کہ تمام الل کتاب ایمان لائمیں گے تو ثابت ہوا کہ اس عموم سے مرادعموم ادر لوگوں کا ہے۔ جو نزول المسے کے وقت موجود ہوں گے۔ کوئی بھی ایمان لانے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ جو اہل كماب فوت مو يك مول ك وه اس عموم من شامل نهيل موسكة - يدعموم ايها ب- جيس به كها جاتا ہے۔ لايبقى بلد الا دخله الدجال الامكة والمدينة ليس يهال ماكن (شہروں) سے مراد وہی مدائن ہو مکتے ہیں جو اس وقت موجود ہوں گے اور اس سے ہر ایک یہودی و اسرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے وہ یہ کہ ہر ایک کومعلوم ہو جائے گا کہ

ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے بعد ہرایک امرجس کا وہ منکر ہے

اس پر ایمان لاتا ہے۔ پس مسے الظی کی کوئی خصوصیت نہیں اور یہال ایمان سے مراد

ایمان نافع ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالی نے اپنی پاک کلام میں اس ایمان کے متعلق قبل موقد فرمایا ہے ، اس آیت میں گئو میڈ بدمقع علیہ ہے بیخی قسیہ خبر دی گئی ہے اور بیہ مستقبل میں بی ہوسکا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ ایمان لانا اس خبر (نزول آیت) کے بعد ہوگا اور اگر موت سے مراد مبودی کی موت ہوتی تو پاک اللہ اپنی پاک کتاب میں

می الله الله به جر جس کو الله تعالی کی تائيد حاصل ہے۔ نہ وہ كذاب بين نہ وہ خدا ہیں۔ اپس اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا ذکر فرمایا ہے جو مصرت میں ﷺ کے تشریف لانے کے وقت ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ الطبیہ کا رفع اس آیت میں وکر فرمایا

(اِنَّى مُعُوَلِيْكَ وَرَالِفَكَ إِلَى اور تَحَالِينَ قيامت. يَ يَثِيَّرُ زَمِّن پراترين كَ اور فوت بول كه اور اس وقت كي خروى كسب ال كما كي كي موت سے يشتر ايمان

(الجواب الصحيح لمن بدل دين أسيح ج من ١٨١ وص ٢٨٣) لائمیں گے۔'' رسول کریم ﷺ کی تفسیر

ناظرین! مناسب معلوم ہوتا ہے لہ ہم یہاں چند احادیث اپنی پیش کردہ تغییر

کی تصدیق میں بیان کر دیں۔ ان احادیث کی صحت اور تغییر پر جو قادیانی اعتراض کرے

( ديکھو قادياني اصول وعقا ئدنمبرم) دہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔

حديث.....ا عن ابى هريرةٌ قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبلة احد حتى تكون السجدة الواحده خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرةً فقرؤا ان شنتم وان من اهل الكتاب

(رواه البخاري ج آص ٩٩٠ باب زول عيلي بن مرع القيدة وسلم ج اص ٨٨ باب زول عيلي الفيد > " حضرت الوہريرة آ مخضرت على سے روایت كرتے بيل كه آب على نے فرمایا۔ مجھے اس ذات واحد کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تحقیق ضرور اتریں گے تم میں ابن مریم حاکم و عاول ہو کر۔ پس صلیب کو توڑیں گے اور خزیر کو قل كرائيں كے اور جزيد الحادي كے ان كے زمانديس مال اس قدر موكا كدكوكى قبول ند کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک مجدہ عبادت الی دنیا وما فیھا ہے بہتر ہوگا۔ اگرتم جاہوتو (اس مدیث کی تائید میں) پڑھو قرآن شریف کی بیہ آیت وَاِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتَابِ اِلَّا

جواب ما حب! بي صديث بالكل صح ب دلاكل ما حظه كرس-

ا .... بیه حدیث بخاری ومسلم دونوں میں موجود ہے جن کی صحت پر مرزا قادیانی نے مہر

الا ليؤمنن به قبل موته.

لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلٍ مَوْتِهِ. " سوال کیا یہ مدیث صحح ہے؟

(ديكموازاله اوبام ص٨٨٥ فزائن ج٣ ص٥٨٢) تصدیق ثبت کرا دی ہے۔ (تبلغ رسالت حصد دوم ص ٢٥ مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٥)

ہے۔ (ایام السلم ص ۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ، ۹۱ ، ۱۷ ، ۲۸ فرائن ج ۱۸ ص ۸۸۵ و ۸۳۸ ، ۴۸۸ س

(تَحَدَّ كُولُ وبيص ٢٥ فرزائن ج ١١ص ١٢٨) (شبادة القرآن ص ١١ فرزائن ج١٠ ص ٢٠٠٠)

آپ کے پاس کیا ولیل ہے کداس حدیث سے مراد بھی وہی ہے جولفظی ترجمہ سے ظاہر

چواب ..... جناب عالى! اس مديث كا مطلب اورمعنى دى ب جو اس ك الفاظ ے ظاہر ہیں کیونکہ حقیق معنوں سے چھیر کر مجازی معنی لینے کے لیے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ زبان کا مطلب سیحنے میں بری گزبر ہو جائے گا۔ میز سے مراد میز ہی لی جائے گی نہ کہ بینے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے مراد بمیشد غلام احمد بن جراغ لی لی قادیانی ہی لی جائے گی نداس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود۔ ای طرح حدیث میں این مریم ے مراد ابن مریم (مریم کا بیٹا) حضرت عینی اللی بی ہوں گے نہ کہ مرزا غلام احمد

۲..... صحابہ کرام ہے۔ مجددین امت محمریہ نے اس حدیث کے معنی وہی سمجھے جو اس کے الفاظ ہتاتے ہیں۔ بینی حطرت این مریم ہے مراد حضرت میسی الطبیہ کی تجھتے رہے۔ ۳۔۔۔۔۔ خود مرزا، قادیانی نے کسی عبارت کے مفہوم کو سجھنے کے متعلق ایک عجیب اصول

والا أى فاللة كانت في ذكر القسم" (حمامته البشري ص ١٣ فزائن ج ٢٥ ١٩٢ ماشيه)

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء

"اور قتم (حدیث میں) ولالت کرتی ہے کہ حدیث کے وہی معنی مراد ہوں گے۔ جواس کے ظاہری الفاظ سے نکلتے ہوں۔ الی صدیث میں نہ کوئی تاویل جائز ہے

سوال کیا حدیث مارے لیے جت ہے اور کیا حدیثی تغیر کا قبول کرنا مارے واسطے

قادیانی این چراغ کی کی۔

باندھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ضروری ہے۔

اور نه کوکی استثناء ورند قتم میں فائدہ کیا رہا۔

ب اور بدكدائن مريم سے مرادعينى ابن مريم الطيعة بى ب؟ وغيره وغيره-

سوال اس مدیث کا ترجمه لفظی تو واقعی حفزت میں الظبیر کی حیات ثابت کرتا ہے لیکن

۲..... اس حدیث کی صحت کو مرزا قادیانی نے اپنی مندرجہ ذیل کتب میں صحیح تتلیم کر لیا

جواب صدیث کے فیصلہ کا جبت اور ضروری ہونا تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی قرآن ياك مين فرمات يين ـ فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. (٥٠. ٢٥) "(الله تعالى فرمات بين المحميظة) قتم ب محصة ب كرب كو (يعنى الى وات کی) کہ کوئی انسان موتن نییں ہوسکتا۔ جب کٹ وہ اپنے اختا ف اور جھڑوں میں آپ کو ٹالٹ ند مانا کریں اور پھر آپ کے فیصلہ کے ظلاف ان کے دوں میں کم کی اختباض بھی پیدا نہ ہواور آپ کے فیصلہ کے سامنے سرتنگیم خم کر دیں۔"

خود مرزا قادیانی اصول تفییر کے ذمیل میں لکھتے ہیں۔ ''دوسرا معیار رسول الله ﷺ کی تغییر ہے۔ اس میں پھھ شک نہیں کہ سب ۔

زیادہ قرآن کریم کےمعنی سجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول کریم ﷺ ہی تھے۔ پس اگر آنخضرت ﷺ سے کوئی تغییر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلاتو تف اور بلا دغدغه قبول کرے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔''

(بركات الدعاص ١٨ فزائن ج ٢ ص اليفاً) پس معلوم جوا كه اس تفيير نبوى پر اعتراض كرنے والا بحكم مرزا قادياني طحد اورفلفي محف ب- اسلام سے اس كو دور كا بھى واسط نبيس-پھر یہ تغییر نبوی مروی ہے ایک جلیل القدر صحالی رسول اللہ ﷺ سے جھوں

نے اس مدیث کو وَ إِنْ مِّنُ اَهِلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ كَتَفير كے طور ير بيان فرمايا ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کے سامنے اس آجت کی تغییر بیان کی اور سی دوسرے

بزرگ نے اس کی تردید ندفر مائی۔ پس اس تغییر کے سیح ہونے بر صحابہ کا اجماع بھی ہو

" تیسرا معیار صحابہ کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ الم تخضرت عظیمہ کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا ان پر برافضل تھا اور نفرت اللی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی کیونکد ان کا نہ صرف قال بلکہ

ناظرين! ميس نے قرآن، حديث، اقوال صحابه اور مجددين امت كے بيانات اس آیت کی تغییر میں بیان کر دیے ہیں۔ بیانات بھی وہ کہ قادیانی ان کی صحت پر اعتراض کریں تو اینے ہی فتویٰ کی رو ہے ملحد، کافر اور فاسق ہو جائیں۔ اگر تمام اقوالِ

(بركات الدعاص ١٨ خزائن ج ٢ ص اييناً)

گیا۔ صحابی کی تفییر کے متعلق مرزا قادیانی کا قول ملاحظہ ہو۔

حال تقايهٔ'

فائدہ دے رہی ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الل کتاب کے لفظ سے تمام دو اللّٰ کتاب مراد ہیں جو کی کے وقت میں یا می کے بعد برابر ہوتے رہیں گے اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کی خاص محدود زمانہ سے حقلق اور وابسة کرتا ہو۔''

قادیانی اعتراض .....م " علاده اس کے بید منی مجی جو بیش کیے گئے ہیں۔ بیداہت فاسد ہیں کیونکہ احادیث صحید با واز بلند بتا روی ہیں کو تک کے دم سے اس کے مشر خواہ دہ اہل کتاب ہیں۔ یا غیرالمل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے۔"

قادیانی اعتراض .....جم « محر أنسوس كه وه (الل اسلام) این خود تراثیده معنون بر آن می اختلاف والنا چا جرم بر-جم حالت می الله تعالی فرماتا ب- والقینا بینهم العدواة والبغضا الی یوم القیامة جم كے بدمن جن كر يهود اور نساری می

(ازالداوبام ص ۲۷۸ نزائن ج ساص ۲۸۹)

(ازاله ص ٣٦٩ نزائن ج ٣ ص ابيناً)

قیامت تک بغض اور وشمی رے گی تو اب بتلاؤ کہ جب تمام یہودی قیامت سے پہلے ہی صرت مست الله پر ایمان لے آئیں مے تو چر بغض اور دشنی قیامت تک کون لوگ کریں گے۔'' (تخنه کولزوییص ۱۲۱ خزائن ج ۱۷ ص ۳۰۹) نوف: ایما بی مرزا قادیانی نے دو تین اور آیات سے استدلال کیا ہے۔ جس کا مطلب وہی ہے جو تمبر سم میں ہے۔

(هيلته الومي ص ٣٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٦)

موتهم موجود ہے۔'' ب کی قرات سے ثابت ہوا کہ مَوْتِه کی ضمیر حضرت سیسی الطالا کی طرف

نہیں پھرتی بلکدائل الکتاب کی طرف راجع ہے۔" (مامد البشري ص ٢٥ نزائن ف عس ١٠١١)

قادیانی اعتراض ..... ا بعض روایول مین آیا ہے کہ مواقعہ ک ضمیر حضرت

سیل اللہ کی طرف راجع ہے ادر بی قول بالكل ضعیف ہے مخفقین میں سے ایک نے بھی

قادياني اعتراض ..... " يونكه علاء اسلام ال آيت كاتغير من ايك دوسر کے ساتھ بہت اختلاف کرتے ہیں۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ سب اصل حقیقت سے بے

جواب..... معرض کا پہلا اعتراض جہالت مصنہ پر بن ہے۔ تمام اہل کتاب مراد میں ہو سکتے۔ اس آیت کا مضمون بالکل ایبا ہی ہے۔ جیسا کد اس فقرہ کا کہ ۱۹۵۰ء کے پہلے تمام مرزائی حضرت میسی القبیدی کی حیات اور رفع جسمانی پر ایمان لے آئیں گے۔ مُطْلب بالكل صاف م كه ١٩٥٠ء ك بعد كوئى مرزائى حيات عيلي الله كا محرنيس پايا جائے گا۔ اس سے پہلے کے مرزائی بعض کفر کی حالت پر مریں گے اور بعض اسلام فے

آئیں گےلیکن ۱۹۵۰ء کے بعد مرزائی کا نام ونشان نہیں رہے گا۔

ناظرین! ای قدر اعتراضات قادیانی میری نظر سے گزرے ہیں۔ ذیل میں

دوسری مثال: ''لارڈ و لنکڈن ۱۵ جون ۱۹۳۲ء کو لاہور تشریف لائیں گے۔ آپ کی تشریف ا وری سے پیشتر تمام الل لا مور اعلیثن بران کے استقبال کے لیے حاضر

(ممامته البشري ص ۴۸ فزائن ابيناً)

(فض ازعسل مصعلى ج اص ١٩١٩، ٢١٥)

اس كوتتليم نبيس كيا-"

بالترتيب جوابات عرض كرتا مول\_

فبر ہیں۔''

قاوياني اعتراض.....٥ ا .... دورى قرأت اى آيت من بجائ قبل مونه قبل

ہو جائیں گے۔'' کون بے وقوف ہے۔ جو اس کا مطلب یہ لے گا ''کم تمام الل لاہور سے مراد آج (۲۹ جون ۱۹۳۵ء ہے) کے الل لاہور ہیں۔ ممکن ہے۔ بعض مر جاکیں۔ بعض باہر سفر کو چلے جا کیں۔ بعض باہر سے لاہور میں آ جا کیں۔ بعض ابھی پیدا ہوں گے۔ ائن ابت ہوا کہ کلام ہمیں خود مجبور کر رہی ہے کہ اہل الکتاب سے وہ لوگ مراد سی جو حفزت عیسی العیلا کے نزول کے وقت موجوز ہوں گے اور وہ بھی تمام کے

تی منسی بکہ جوموت اور قتل سے ف جائیں گے وہ ضرور مفرت عینی اللظ پر ایمان لے آئي ئے۔ بال حفرت سيلي الفاق کي موت كے بعد كوئي الل الكتاب نہيں رہے گا۔ موانے امل اسلام کے۔

فریب سے کام لیا ہے۔ لکھتے ہیں۔" بعض لوگ دلی زبان سے کہتے ہیں کہ اہل کتاب ے وہ لوگ مراد میں جو مسح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہول گے۔"

'' حضرت سی الطبیع کے وقت میں اور بعد میں'' کے ساتھ کیوں مقید و محدود کر دیا۔ اُگر آپ کے قول کے مطابق آیت تعیم کا فائدہ دے رہی ہے۔ لینی سارے الل کتاب اس سے سراد میں تو پھر حضرت سی الطبیع: سے پہلے کے الل کتاب کیوں شار نعیم ہوں گے؟

جس ولیل سے آپ حضرت مع الفاق کی پیدائش سے پہلے کے الل کتاب کو اس سے الگ كريں گے۔ اى دليل سے ہم حفزت على الله كريں گے زول كے پہلے كے يبودى و

نصرانی کو الگ کر دیں گے۔

جواب.....<u>۲</u> ووسرے اعتراض میں مرزا قادیانی نے (گتافی معاف) بہت وجل و

اجی کیوں جموت بولتے ہو۔ جن کے باس قرآن کی گوائی، حدیث رسول الله الله الله عليه كل عائد اور مجدوين امت كاستفقه فيصله مور وه بهلا ولي زبان سے کم گا؟ محض آپ کی جالاکی ہے۔جس کے متعلق رسول باک عظاف نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ دجالون، کذابون تینی بہت سے فریب بنانے والے اور بہت جموث بولنے والے بول گے۔ چر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''کم آیت تعیم کا فائدہ وے ری بے تعنی اہل کتاب کے نفظ سے مراد تمام وہ لوگ مراد میں جو حفرت می اللہ ک وقت میں یا ان کے بعد برابر ہوتے رہے ہیں۔'' کیوں مرزا قادیانی! جناب نے قعیم کا لفظ استعال کر کے پھر اہل کتاب کو

(ازاله اوبام ص ۳۱۸ فزائن ج ۳ ص ۴۸۹)

علاوه ازین بمطابق" دروغ گورا حافظه نباشد به خود مرزا قادیانی ایگله بی فقره میں لکھتے ہیں۔''آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص زمانہ ے متعلق اور وابسة كرتا ہو۔' باوجود اس كے خود آيت كون حضرت مي الظيلا كے دقت اور ان كے کتاب آتے ہیں تو حضرت میں اللہ ہے پہلے کے یبودی کیوں اس میں شامل نہ کیے جائيں۔ مرزا قادياني ان الل كتاب كو اس كا مخاطب نبيل سجھتے۔ جو جواب قادياني اس

بعد" سے وابسة كر رہے ہيں۔ شائد مرزا قادياني كے نزديك زمانے صرف دو بى ہوتے مول \_ زمانه ماضى، مضلى مامطى كا شكار موكر ره كيا مو . جب آيت كى زد مين تمام الل

موال کا دیں گے۔ وی جواب الل اسلام ان کے اس اعتراض کا دیں گے۔ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ قادیاتی اعتراضات کلیم جہالت بر بنی میں۔ اگر ان کو علم عربی اور اس کے اصولوں سے ذرا بھی واقفیت ہوتی تو واللہ ان اعتراضات کا نام بھی نہ لیتے۔

جواب ..... مرزا قادیانی کو نه علم ظاهری نصیب جوا اور نه باطنی آ تعصیل می نصیب ہوئیں۔ موافقت کا نام وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل اسلام کی تفسیر مانے سے قرآن میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سجان اللہ! مرزا قادیانی جیسے بے استاد اور بے بیر سجھنے والے ہوں تو اختلاف اور تضاد ہی نظر آنا چاہیے۔ باتی رہا ان کا بداعتراض کہ یہود اور نصار کی کے درمیان بعض اور عناد کا قیامت تک رہنا اس بات کی دلیل ہے کد میبود اور نصاری ووٹوں زاہب قیامت تک زندہ رہیں گے تو اس کا جواب بھی آ تکسی*ں کھول کر پڑھیے۔* 

اول تو یہ بھنا چاہیے کہ یہود و نصاری سے مراد دو قویس ہیں۔ اگر وہ مسلمان بھی ہو جائمیں تو بھی ان کے درمیان بغض وعناد کا رہنا کون سا محال ہے؟ کیا اس دقت روئے زمین کےمسلمانوں میں بغض وعناد معدوم ہے؟ کیا تمام مرزائی بالحضوص لاہوری و قادبانی جماعتوں میں بغض و عناد نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ کیا اس صورت میں وہ اينة آب كومسلمان نبيس مجهق - دوسرك إلى يَوْمُ الْقِيامَة ب مراد بقيناً طوالت زمانه ب اور یہ محاورہ تمام اہل زبان استعال کرتے ہیں۔ دیکھتے جب ہم ہوں کہیں کہ قادیانی میرے دلاکل کا جواب قیامت تک نہیں دے عمیں گے تو مراد اس سے ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ یعی جب تک مرزائی ویا میں رہیں۔ اگر چہ دو قیامت تک بل کیوں ندر میں۔ میرے دوائل کا جواب نمیں رے تکیس کے۔ اس کا میہ مطلب نمیں کہ مرزائی لوگوں کے تیامت

**جواب .....۳** جواب نمبراة ل کی ذیل میں ملاحظه کریں۔

تك رہنے كى ميں بيش كوئى كر رہا مول ـ يا جب يول كها جاتا ہے كه زيدتو قيامت تك اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کون بیوقوف ہے جو اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ کہنے

والے كا مطلب يد بے كه زيد قيامت تك زنده رب كا؟ مطلب صاف ب كه جب تك زید زندہ رہے گا وہ اس کا جواب نہیں وے سکتا۔ ای طرح آیات پیش کردہ کا مطلب ب- آيت اوّل ب- وأغُويْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءِ إلى يَوْمَ الْقِيَامَة اورمطلب

اس كا بمطابق محاورہ يكن ہے كه جب مك بھى يبود و نصاري رہيں گے۔ ان كے درميان ہا ہمی عداوت اور دشمنی رہے گی۔

الْقِيَامَة اس كا مطلب بھی يكى ہے كه حفرت على الله كا تابعدار قيامت تك جيث يبود پر غالب رمين . اب نابه کی فتم کا ہے۔ اس کی ووصور تیں بہت بی اہم ہیں۔

یبود کا نصاری ومسلمانول کا خلام ہو کر رہنا۔ گر اینے ندہب پر برابر قائم رہنا۔

يەصورت اب موجود ہے۔

دوم ... میبود و نه صرف مسلمانول اور نساری کے ماتحت ہی رہنا بلکہ حضرت عیسی الظیاری کی مخالفت جھوٹم کر ان کا روحانی غلام بھی ہو جانا اور یہی حقیقی ماتحتی اور غلامی ہے۔ اس کا

ظہور زول اس کے وقت ہوگا۔ یمی مطلب ہے۔ تمام آبات کلام اللہ کا جس کو مرزا قادیانی ادر ان کی قلیل الانفار جماعت بزے طمطراق سے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ

كرنے كے ليے بيش كيا كرتے ہيں۔ ہم اپنے اس دعوىٰ كے ثبوت ميں احاديث نبوى اور خود اقوالِ مرزا قادیانی ہے شہادت پیش کرتے ہیں۔ حديث نوى: يهلك الله فى زمانه (ام عيسىٰ) الملل كلها الا

الاسلام. (رواه ابوداؤدج ٢ص ١٣٥ باب خروج الدجال مند احمد ج ٢ص ٢٠٠٨ ورمنثورج ٢ ص ٢٣٣ ابن جریرے ۲ ص۲۳-۲۳) " بلاک کر دے گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اظلیٰ کے زمانہ میں تمام

غداہب کوسوائے اسلام کے۔ روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد، احمد، ابن جریر اور صاحب در منثور نے ''جن کا منکر مرزا قادیانی کے نزدیک کافر و فاسق ہو جاتا ہے۔ ( ديجھو قادياني اصول وعقايد نمبر ٣)

ا **توالِ مرزا.....ا** "اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ تئے کے نزول کے وفت اسلام دنیا پر

كثرت بي ميل جائ كا اورهل باطله بالك موجائي كاور راستبازى ترقى كركى-" (ایام ای می سال می ۱۳۱ خزائن ج ۱۴ می ۱۸۱) r..... "ميرے آنے كے دومقصد عيں مسلمانوں كے ليے بيد كداصل تقوى اور طہارت ير قائم مو جاكين. ... جيها كه آج كل قاديان ين اس كا ظهور موربا بـــ ( ديكمو فيصله سيشن جي كورداسيور درباره امير شريعت مولانا سيدعطاء الله شاه صاحب ابوعبيده ) اورعیسائیوں کے لیے کسرصلیب ہو اور ان کا مصنوی خدا نظر ند آئے دنیا اس (ملغوظات ج ۸ص ۱۳۸) كو بالكل بعول جائے خدائے واحدكى عبادت مور"

تب ہم تمام فداہب کو ایک ہی فدہب پر جمع کر دیں گے۔" (شہادۃ القرآن ص داخزائن ص ۱۳۰) ونفخ فی الصور فجمعنا هم جمعاً یحن یاجوج باجوج کے زمانہ یس بڑا تفرقہ اور پھوٹ لوگوں میں بر جائے گی اور ایک خدجب دوسرے خدجب پر اور ایک توم دوسری قوم پر حملہ کرے گی۔ تب ان دنول خدا تعالی اس چوٹ کے دور کر ف ک لیے آسان ے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذراید جوصور یا قرنا کا ظکم رکھا ہوگا۔ اپنی پر بیت آ داز لوگوں کے کانوں تک پنجائے گا۔ جس میں ایک بری کشش ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام مفرق لوگوں کو ایک غد ہب پر جمع کر دے گا۔"

 ۲ سن خدا نے محمیل اس تعل کی جو تمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جامیں اور ایک بی خد ب ير موجائي زمانه محمري كي آخيري حصه من وال دي جو قريب قيامت كا زمانه ہے۔"

2 . "خدا تعالى في جارب في علي كو دنيا من جيجار تا بذريد ال تعليم قرآني كي جو تمام عالم کی طبائع کے لیے مشترک ہے۔ ونیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنا رے اور جیبا کہ وہ وصدہ لاشریک ہے۔ ان میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب ل کر ایک وجود کی طرح خدا کو یاد کریں اور اس کی وحداست کی گوائی ویں اور نا پہلی وصدت قوی جو ابتدائے آ فرینش میں ہوئی اور آخری وصدت اقوامی 🕟 میہ دونوں قسم کی دحد قیں خدائے وحدۂ لاشریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو

كه اس كے ہاتھ سے عيسائى دين كا خاتمہ ہوگا۔" (شہارة القرآن ميں ١١ نزائن ج٦ ص ٣٠٧)

٣..... ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً ضرا تعالى كي طرف سے صور يجونكا جائے گا۔

(چشبه معرفت ص ۸۰ خزائن ج ۲۳ ص ۸۸)

(چشمه معرفت ص ۸۲ و ۸۳ فزائن ج ۲۳ ص ۹۰،۹۰)

۳....." اور پھرای همن میں (رسول اللہ ﷺ نے) مسیح موجود کے آنے کی خبر دی اور فرمایا

(چشمه معرفت ص ۸۲ خزائن ج ۳۳ ص ۹۰) كيونكه وه واحد ب.

٨..... "وحدت اقوامي كى خدمت اى نائب المنبوة (مسيح موعود) كے عبد سے وابسة كى كئى

ب اور ای کی طرف یه آیت اشاره کرتی ب اور وه یه بـ "هوالذی ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله. " (چشر معرفت ص ٨٣ فزائن ص ٩١)

ناظرين! ہم نے احادیث نوى على صاحبها الصلوات والسلام اور اتوال مرزا سے

گے۔ اب اگر مرزائی وہی مرفی کی ایک ٹانگ کی رف بی لگائے جائیں تو پھر مذکورہ بالا اقوال مرزا كو توكم ازكم نضول اور العني كهنا يزك كار ايبا وه كهد مبين سكنا كيونكه مرزا

قادیانی ان لے نزو کیا تھم ہے اور جری الله فی طلل الانبیاء ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ان کا یہ اعتراض بالکل جہانت پر مبنی ہے۔

جواب ..... مرزا قادیانی کا یانجوال اعتراض یہ ہے کر قراً ق الی بن کعب میں قبل مؤتبه لى بَباتَ قَبْلَ مؤتِهِمُ آيا ہے۔ جس سے مراد "الل كتاب كى موت سے يہلے"

ہے۔ نہ کہ حضرت علینی انکھا کی موت سے پہلے۔ مرزا قادیانی کے دجل و فریب کی'

ا ..... یه روایت ضعیف ہے اور اس کے ضعیف تھہرانے والا دہ بزرگ ہے جو مرزا قادیانی كے نزديك نهايت معتر اور آئمه حديث ميل سے ب (يعني مفسر و محدث ابن جرير) (چشہ معرفت ص ۲۵۰ کا حاشیہ فزائن ج ۳۳ ص ۲۱۱) نیز ای مفسر این جریر کے متعلق مرزا قادیانی کے مسلمہ مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیوطنؓ کا فتو کی ہے۔''اجمع العلماء

"معتر علاء امت كا اجماع ب- اس بات يركه امام ابن جرير كى تغيير كى مثل

اس روایت کوضعیف تفہرا کرمفسر ابن جریر نے تعجیج سند سے روایت کیا ہے کہ ابن عباسٌ کا خرمب بھی میں ہے کہ قَبْلَ مَوْتِه سے مراد " حضرت عیسی الظیلا کی موت سے

r.... خود مرزا قادیانی نے مو نه کی ضمیر کا حضرت میسیٰ الطبط کی طرف راجع ہونا تشلیم کیا ہے۔ (ازالہ ادبام ص ٣٨٦-٣٨٦ خزائن ج ٣ ص ٢٩١-٢٩٩) بال كلام الله كے الفاظ كونعوذ بالله

(انقان ج ۲ ص ۳۲۵)

(دیکھوتفبیر ابن جریر)

ذیل میں یوں کھوئی جاتی ہے۔

كوئى تغييرنہيں لکھی گئی۔''

یملے'' ہے۔ نہ کہ کتابی کی موت۔

المعتبرون على انه لم يؤلف في التفسير مثله."

ٹابت کر دیا ہے کہ سی الظی کے وقت میں تمام غداہب سوائے اسلام کے مث جانیں

ناکانی بتلا کر ایسے ایسے مخدوفات نکالے بیں کہ تحریف میں یبودیوں سے بھی گوئے سبقت کے گیا ہے۔ بہرحال جارا دعویٰ سیا رہا کہ وکی ضمیر کا مرجع حفزت عیسیٰ الفتا ہے۔ س. نورالدين خليفه اوّل مرزا قادياني التي كتاب نصل الخطاب حصه دوم ص ٢٣ مين ائن آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔''اورنبیں کوئی اٹل کتاب سے تحر البنة ائان ااے گا ساتھ اس کے (حفرت میں الغطار کے) پہلے موت اس کی (حفرت میسی اللمار) کے اور ون قیامت کے ہوگا اوپر ان کے گواہ' اس سے بھی ظاہر ہے کدمرزا قادیانی کا دعویٰ بے ثبوت ہے کونکہ ہم نے اس کے خلاف اس کے اپنے مسلمات اور معتر آئم تغیر کے

اقوال پیش کیے ہیں۔

كرتے رہے ہیں۔جیها كدسابق میں ہم بيان كرآئ ہيں:

قبل موج ے مراد ' حضرت عیسی الفاد کی موت سے پہلے " ہے۔

بیان کر آئے ہیں۔

٣ ..... جمبور علاء اسلام بميشه قبل موته سے حضرت عيلى النبي كى حيات بر استدلال

۵..... بخاری شریف کی صحیح حدیث اس روایت کی تر دید کر رہی ہے۔ جیبا کہ پہلے ہم

٢ .... اگر فَبُلُ مَوْتِهِ كَ ضمير كتابي كى طرف چيرى جائے تو چرمعى آيت كے يہ بول كے " تمام الل كتاب ايني موت سے پہلے ايمان لے آكيں گے۔" طالانكه بم وكيست بين کروڈ ہا الل کتاب کفر پر مر رہے ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ ''برالیک تخص خوب جانتا ہے کہ بے ثار الل کتاب میں کی نبوت سے کافررہ كر واصل جہنم ہو بيك بين (ازاله ص ٣٦٧ فزائن ج ٣ ص ٢٨٨) پس مجبوراً مانتا برتا ہے كه

4 · · · لَيُوْمِنَنْ مِن لامِ مَتم اور نون تقيله موجود ہے جو بميشه فعل كو آئندہ زمانہ سے خاص كر وية بير \_ يس معن اس كے يه مول كے \_"البته ضرور ايمان لے آئے گا-"اگر بركمالى کا این موت سے پہلے ایمان مقسود ہوتا تو پھر عبارت یوں جا ہے تھی۔

مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جَس كِمعَىٰ قاديانيوں كے حسب منشاء تُحيك بيطة يں۔ يعنى برايك الل كاب ايمان لے آتا ہے ائى موت سے پہلے۔ اگر قاديانى ميں اس قانون کا غلط ہونا ٹاہت کر دیں تو ہم علاوہ مقررہ انعام کے مبلغ دس رویے ادر انعام ویں گے۔ انشاء اللہ قیامت تک کسی معتبر کتاب ہے اس کے خلاف نہ دکھا عمیس گے۔ ٨ .... آيت كا آخرى حصه وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِينَدَا. "اود قيامت ك ون حضرت عيسى الظليد ان ير شبادت دي كين عدين الله بهي اس حصد آيت ي معنى كرني میں ہم سے متفق میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسی الطفی یہود و نصاری کے س حال کی مواہی دیں گے۔ اگر آیت کے معنی قادیانی تفسیر کے مطابق کریں۔ لیعن یہ کہ ''تمام الل كتاب ابني موت سے پہلے المان کے آتے ہیں۔'' تو وہ ہمیں بتلائیں ک حضرت عیلی الظیم کیے شہادت دیں کے اور کیا دیں گے؟ ہاں اگر اسلامی تفسیر کے مطابق مطلب بیان کیا جائے تعنی "حضرت عینی الله کے نزول کے زمانہ میں تمام یہود ایمان لے آئیں گے اور کوئی مطران کی موت کے بعد باتی ندرہے گائے و پر ، اُقع قیامت

کے دن حضرت عیسی الفیہ ان کے ایمان لانے کی شہادت دے میس کے۔ ای طرت

حضرت میسی اللہ قیامت کے ون عرض کریں گے۔ کُنْت علیهم شهیدا مادمنت

فَبُلَ مُوتِهِ مِن قَبُلَ كَالفظ برا بن قابل غور بـ بيتو ظاہر ب كه الل كتاب اين موت سے پہلے حضرت سیسی النظی پر ایمان نہیں لاتے۔ بعض علماء کا خیال ہے اور انھیں میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے کہ اس ایمان سے مراد ایمان اضطراری ہے جو غرغرہ ( زرع ) کے وقت ہر ایک کتابی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو وجھوں سے باطل ہے۔ اگر ا يمان اضطرارى مراد مونا تو الله تعالى الى فضيح و بليغ كلام ميس قَدْلَ كى بجائ عِنْدَ مَوْتِهِ فرماتے۔ یعنی موت کے وفت ایمان لاتے ہیں اور وہ ایمان واقعی قابل قبول نہیں ہوتا کیکن جس ایمان کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایمان اہل کتاب کو اپنی موت ہے يملي حاصل ہونا ضروري ہے۔ مگر وہ واقعات كے خلاف ہے۔ لبندا يبي معنى سحح مول كے کہ حضرت عیسیٰ الطبید کے نزول کے وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئمیں گے۔ ١٠ مرزا غلام احمد قادياني كي مضحكه خيزتغير ع بھي جم اپنے ناظرين كومحظوظ كرنا چاہتے میں۔ مرزا قادیائی لکھے میں کہ "کوئی اہل کتاب میں سے ایسانہیں جو عارے اس میان ندکورہ بالا پر جوہم نے (خدانے) اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیے ہیں ایمان نہ رکھتا ہو۔ قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لاسے جومسے اپنی طبق موت سے مر كيا۔" يعنى تمام يبودى اور عيسائى اس بات ير ايمان ركھتے ہيں كه فى الحقيقت الھول نے

(ازاله طبع اول ص ٣٤٦\_٣٤٦ تزائن ج ٣٥ ص ٢٩٣\_٢٩١)

مجھے یقین ہے کہ ناظرین اڈل تو مرزا قادیانی کی پیچیدہ عبارت کا مطلب ہی نا سمجھ سکیں اور اگر سمجھ جا کمیں تو سوچیں کہ بیعبرت کام انتد کے کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے۔

فِيهُهُ. جب تک ميں ان ميں موجود رہا ميں ان پر تگهبان تھا۔

مسیح کوصلیب نہیں ویا یہ ہمارا ایک ا جازی بیان ہے۔

چیلنج چینج مرزا قادیانی اپی کتاب شهادة القرآن ص۵۳ و ۵۵ پر صاف اقرار کرتے ہیں کہ '' کلام الله کالنجح مفہوم ہمیشہ دنیا میں موجود رہا اور رہے گا۔'' نيز مرزا تارياني كَلِصة جير\_''إنَّا نَحُنُ نَزُّلْنَا الذِّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .... خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت ایسے آئمہ و اکاہر کے ذریعہ سے کی ہے جن کو ہر ایک صدى مين فيم القرآ ان عطا موتا ہے۔" (ايام السلح ص ۵۵ ترائن ج ١١٩ ممر) ہارا چیلنج یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں پچھ بھی صداقت کا شائبہ ہے تو وہ یا

ان کی جاجت اس آیت کی یہ تغییر حدیث سے یا ۱۳۵۳ء سال کے نجددین امت وعلاء مفسرین کے اقوال سے پیش کریں۔ ورنہ برطابق ''من قال فی القرآن بغیر علم فليتبؤا مقعده من النار (رِّنن ج ٢ ص ١٢٣ باب ماجاً في الذي يفسر القوآن) يعني فرمايا

رسول کریم ﷺ نے کہ جس کی نے اپنی رائے سے تغییر کی۔ اس نے اپنا محالہ جہنم میں

بنالياً " خود مرزا قادياني تفسير بالرائ كم متعلق لكهة بين \_

بیش کریں گے تاکدان کے لیے کوئی جگد بھاگنے کی ندرہ۔

ا . ہم پہلی آیات سے حفرت عیلی اللہ کا رفع جسمانی اور نزول جسمانی قرب قیامت میں ٹابٹ کرآئے میں ۔ پس ان آیات کی روشی میں ہم کہد سکتے میں اور بالظین کہد سکتے یں کہ حفرت عیل الله (قرب) قیامت کے لیے ایک نشانی ہے۔ اند میں و کی ضمیر کو بعض نے قرآن کریم کی طرف بھیرا ہے مگر یہ بہت ہی بدی بے انصافی ہے۔ (اس کی

ا.....تفسير بالقرآن

"مومن كاكام نبيل كتفير بالرائ كرد" (ازاله ادبام ١٣٩٥ نزائن ج ٢٥ ١٢١) پھر فرماتے ہیں۔''ایک نے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا بھی تو الحاد اورتح بیف ب خداملمانوں کو اس سے بچائے۔" (ازالہ ادہام ص ۲۵۵ خزائن ج سم ا۵۰) پس یا تو مرزائی جماعت مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی کسی سابق مجدد یا مفسر امت کی کتاب سے ثابت کرے یا مرزا قادیانی کا اور اپنا الحد اور محرف ہونا تتلیم کرے۔ قَرآ ني وليل .....۵ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا (الزفرف ١١) معزز ناظرين! فدكوره بالا آيت بھي ديگرآيات كي طرح حضرت عيلي الظيلاء كے رفع جسماني ير بالگ وال اعلان کر رہی ہے۔ ہم ایل طرف سے پچھ کہنا نہیں جاہتے بلکہ جیما کہ ہمارا اصول ہے۔ اس آیت کی تغییر بھی ہم مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے مسلمات ہی ہے۔

تائيد ميں ملاحظه ہو قول ابن كثير مجدوصدى ششم فهوياتى) آخر خمير كا مرجع معلوم كرنے كا بھی کوئی قانون سے یا نہیں۔ حضرت عمیل النہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی خوبیاں بیان ہوری ہیں۔ انھیں میں سے ایک میر خوبی ہے کہ ان کی وات شریف بر لحاظ سے قیامت کے پیچان کی نشانی ہے۔ تفسیل اس کی یول ہے۔ ان کی پیمائش ہے باپ محض کلمہ ''ک' سے اور ان کے مجوزات احیاء موتی او خلق طيرو غيرها. فداك قُدرت احياء موتى كاعملى ثبوت بهوكر وقوع قيامت ير

دلالت قطعیہ بیش کرتا ہے اور ان کا اس وقت تک زعمہ رہ کر دوبارہ آنا خدا کی طرف سے

کو گول کی راہنمائی کے لیے قرب قیامت کی علامت ہے۔

۲.....تفییر آیت از حدیث

" حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے سنن ابن ماجه میں موقوفا اور مند امام احمد میں مرفوعاً مردی ہے کہ جس رات رسول کریم ﷺ کو معراج ہوئی اس رات آپ حفرت ابراہیم الملین و موی الفین و میسیٰ الفین ہے لیے تو قیامت کے متعلق تذکرہ ہوا اور حضرت ابراتیم ﷺ سے سوال شروع ہوا تو ان کو قیامت کا کوئی علم نہ تھا۔ ( کہ کب ہوگی) پھر موک الطير سے سوال موا تو ان كو مجى اس كا كوئى علم نه تحال يس حضرت عيلى الظير كى نوبت آئی۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت کے دقوع کا علم تو سوائے خدا کے کسی کونہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے قیامت کے نزدیک کا عہد کیا ہوا ہے۔ پس آپ نے دجال کا بھی ذکر

د يكهومند احمد ين اص ١٣٧٥، ابن ماجه ص ٢٩٩ باب فننته الدجال وخروج عيسىٰ بن مريم، ابن جرير، حاكم وبيبقى، بحواله درمنثور اور بھى بہت ى أحاديث اس كى تائيد ش وارد بین جن میں سے کچھ پہلے بیان ہو چکی ہیں اور بقیہ" حیات عینی از احادیث" کے

حضرت ابن عباسٌ كي تغيير عن ابن عباسٌ في قوله "وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى الله قبل يوم القيامة (درمنور ٢٢ ص ٢٠) "حضرت ابن عبال وانه لعلم للساعة كى تغير من فرائع بن كه اس س مراد حفرت عين الملي كا فيامة س

کیا اور کہا کہ میں نازل ہوں گا تو اس کوقتل کروں گا۔''

۳.....تفسیر از صحابه کرام و تابعین عظام

ذیل میں بیان کی جائیں گی۔

<u>پہلے</u>تشریف لانا ہے۔

92 ب .... حضرت الوجريرة كي تفير عن ابي هريرة وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى النَّنين يمكث في الارض اربعين سنة ... يحج و يعتمر. (درَمَثُور اينا) " حضرت ابوبرية بروايت ب كه وانه لعلم للساعة ب مراد حفرت عين عن المعدد كا نزول ہے۔ وو زمین میں ۴۰ سال رہیں گے ..... فج کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔'' عن مجاهدٌ وانه لعلم للساعة قال آية للساعة خروج عيسي الله ابن مويم قبل يوم القيامة. (درمنورج ٢ ص ٢٠) حضرت مجابدٌ جوشاً كرد بين حضرت ابن عباسٌ

کے وہ بھی اس آیت میں فرماتے ہیں کداس کا مطلب سے ہے کد حضرت ملیلی لفضا کا آنا قیامت ہے پہلے قیامت کے لیے ایک نشان ہے۔'' و... عن الحسنُّ وانه لعلم للساعة قال نزول عيسٰى الظُّنظر (ابينا)''عفرت إمام

عیسی النظافا کا نزول ہے۔

هم تفير از مجددين امت محمر بيرضي الله عنهم اجمعين

ا....امام حافظ ابن کثیرٌا بی تغییر میں بذیل آیت کریمہ فرماتے ہیں۔

حسنٌ مجددین امت و اولیاء امت کے سرتاج فرماتے ہیں کہ مراد اس آیت سے حفرت

وقوله سبحانه و تعالى و انهٔ لعلم للساعة تقدم تفسير ابن اسحاق ان المراد من ذالك ما يبعث به عيسٰي الله المراد من احياء الموتى و ابراء الاكمه والابرص و غير ذالك من الاسقام وفي هذا نظر وابعد منه ماحكاه قتاده عن الحسن البصرى و سعيد ابن جبير ان الضمير في انه عائد الى القران بل الصحيح انه عائد الى عيسٰى الله في السياق في ذكره ثم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيامه كما قال تبارك و تعالىٰ و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ای قبل موت عیسنی النجی شم یوم القیامة یکون علیهم شهیدا. و يؤيد هذا المعنى القرأة الاخرىٰ و انهُ لَعلمٌ للساعة. اي امارة و دليل على وقو ع الساعة. قال مجاهد وانه لعلم للساعة اى آية للساعة خروج عيسى ابن مويم الطِّيرٌ قبل يوم القيامة وهكذا روى عن ابي هريره وابن عباس و ابي العاليه و ابي مالک و عکرمه والحسن و قتاده والضحاک و غیرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله عَلِيَّة انه اخبر بنزول عيسني المَنْيَة قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكمًا مقسطاً. "الله تعالى ك قول وانه لعلم للساعة كم متعلق ابن اسحاق

کی تغییر گزر چکل ہے کہ مراد اس سے حضرت عیسیٰ ﷺ کے معجزات مثل مردوں کا زندہ کرنا، کوڑھوں اور برض والوں کو تندرست کرنا اور علاوہ اس کے دیگر امراض سے شفا وینا ہے۔ اس میں اعتراض اور اس سے زیادہ نا قابل قبول وہ سے جو قادہ ف حسن بسری، سعید ابن جیرے بیان کیا ہے کہ انهٔ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے بلا تھے یہ ہے کہ انف کی تغمیر «هزت عیسی الطبع کی طرف راجع ہے کیونکہ سیاق وسباق انھیں کے ذکر میں ہے۔ پس مراد اس سے ان کا قیامت سے پہلے نازل ہونا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته فرمایا ہے یعنی ﷺ کی موت سے يهلي ... اور ان معنول كى دوسرى قرأت تائيد كرتى ب جويد بي ب- وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للساعة یعی عیل اللہ نشانی ہے اور دلیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر- مجام کہتے ہیں کداس كمعنى بين" قيامت سے يبلے حضرت عيلى الله كا آنا قيامت كى نشانى بين" اى طرح ابو ہریرہ، این عباس، ابو عالیہ، ابو مالک، عکرمہ، حسن، قبادہ، ضحاک وغیرہم بزرگانِ دین ے روایت ہے۔ حدیثیں رسول کریم ﷺ سے حد تواز تک پھنے مجل میں کہ رسول كريم الله في في من يبلي معزت عيل الله ك امام عادل، عام اور منصف كى

السروان عيسلى الله (لعلم للساعة) شرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشئ علما لحصول العلم به و قرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة..... وفي الحديث ان عيسي الطُّنين ينزل على ثنية في الارض المقدسة يقال لها افيق و بيدهٖ حربة وبها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس في الصلوة الصبح و الامام يوم بهم فيتاخر الامام فيقدمه عيسى الشيخ ويصلي خلفه على شويعة محمد علي.

"عیلی اللی قیامت معلوم کرنے کی شرطول میں سے ایک شرط بسس ابن عباس في اس كولَعِلْمُ للساعة راحا ب جس كمعنى نشانى ك بين .. .. اور حديث يس . بے که حضرت عینی الفید ارض مقدس میں افیق کے مقام پر نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا اور اس سے وجال کو قتل کریں گے۔ پس وہ بیت المقدس میں آئيس كے۔ درآ نحاليك لوگ صبح كى نماز ميں مول كے اور امام ان كونماز برها رہا موگا۔

(تفيركبير جزّ ٢٢٥ ص ٢٢٢ بذيل آيت كريمه)

حالت میں نازل ہونے کی خبر دی ہے۔

۵\_تفییر آیت از امام فخرالدین رازیٌ مجدد صدی ششم

پس وہ پیھیے بٹیں گے۔ پس عیسی النہ ان کو آ گے کر دیں گے اور ان کے پیھیے نماز اوا لریں گے اسلامی طریقہ ہے۔

تفير از امام اغت صاحب لسان العرب

رفى التنزيل فى صفة عيسلى صلوات الله على نبينا و عليه روانه

لعلم للساعة) وهي قرأة اكثر القراء وقراء بعضهم (انه لعلم للساعة) والمعمى ان ظهور عيسى النجير و نزوله الى الارض علامة تدل على اقتراب

المساعة. ('مان العرب ج ٩ص٣٦٢ ( بجف علم)) '' قرآن ثريف ميں معرت يميئي الكيكا كي

صفت میں آیا ہے اند لعلم للساعة اور بياكثر قاريوں كى قرأت ب اور ان ميں سے بعض نے اس کو لعلم للساعة بھی پر حا ہے جس کے معنی بیں عیسی النظیم کا ظہور اور ان کا نازل ہونا زمین کی طرف ایسا نشان ہے جو قیامت کے نزویک ہونے ہر ولالت کرے گا۔" لسان العرب كى عظمت و ابميت معلوم كرنا موتو مرزامحمود احمد قادياني كابيان

ذيل الما خلد كرير - " إلى ان لغات ( الغت كى جيونى جيونى كتب ) كا اس معامله ميس كوكى

اعتبار نبیس بلکہ اعتبار انھیں لغات کا ہوگا جو بری ہیں اور جن میں تفصیل ہے معنی بتائے جائے ہیں اور عربی کی سب سے بڑی لغت تاج العروس ہے اور دوسرے نمبر پر لسان

العرب ہے۔'' (هيعة النووص ١١٦،١١٥ عاشيه) معزز ناظرین! ہم نے اپنی تائید میں مندرجہ ویل بزرگ ستیوں کے بیانات

> ا.....الله تبارك و تعالى \_ ٢..... حفرت سيد الرسلين محمد مصطفحاً متلكة \_

> ۳۰۰۰ حضرات صحابه کرام بالخصوص حضرت این عباس به

۳..... امام احمد مجدد صدى دوم... ۵ ... امام این جریرًـ

پیش کیے ہیں۔

۲ ... امام حاکم نیشا پوری مجد د صدی چبارم .

۹ امام این کثیر مجدد صدی ششم .

۷ .... امام بيهق مجدد صدى چبارم\_ ۸ صاحب درمنثور امام جلال الدین سیوطی مجد د صدی نهم.

۱۰ امام فخرالدین رازی مجددصدی ششم - تلک عشوة کامله. یہ وہ اصحاب ہیں کہ حسب فتو کی مرزا قادیانی افراد ان کے فیصلہ ہے انحراف

اٹھنے کے لیے نشان ہے کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔

شای نہیں تو اور کیا ہے۔

قادیانی اصول و عقاید مندرجه تمهید ـ

اب ہم آا، إنى اعتراضات بيش كرتے ہيں جو في الواقع ہم برنبيس بلكه مذكورة

مرزا قادیانی نے کوئی دلیل انه کی ضمیر کو قرآن شریف کے لیے متعین کرنے کے حق میں بیان نہیں گی۔ سوائے اس کے کہ و کی ضمیر عیسی الفیلا کے لیے مانے سے مرزا قادیانی کی مسیحت معرض بلاکت میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم ثابت کر دیں کہ اللہ کی صنير قرآن كريم كى طرف راجع نبيل بكد حفرت عيلي النيد كى طرف چرتى ب تو مرزا قادیانی کی یہ"حق بات ہے" کی حقیقت الم نفرح ہو کررہ جائے گی۔ سنے۔ جواب .....ا یاق و سباق میں بحث صرف حضرت میسکی انظاماتی کی ہتی ہے ہے نہ قر آن کریم ہے۔ پس جس کا ذکر ہی نہیں۔ اس کی طرف خواہ مخواہ خمیر کو پھیرنا اگر سکھا

٢ . بم نے قادیانی مسلمات كى رو سے ثابت كر دیا ہےكد اند سے مراد حضرت مي الله كانزول ب اگرمرزا قادياني اس كا انكاركري كي قوحسب فتوى خود كافر دغاس موجاكيس كr حضرت ابن عباس الله کی ضمیر کو حضرت عیسی النظامی کی طرف پھیرتے ہیں جن کے ا متعلق مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔''ناظرین پر واضح ہوگا کہ حضرت ابن عباسٌ قرآن

الصدر بزرگ مستیوں پر وارو کر کے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ قادیانی خدا کو مانتے ہیں

(ازاله اوبام ص۳۲۳ فزائن ج ۳ ص۳۲۲)

یس کے تو انشاء اللہ حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔

نہ رسول کو۔ حابہ کرام کو مانے ہیں نہ مجددین امت کو۔ یوں بی ٹی کی آ ڑ میں شکار کھیلنے کے لي كهه دية بيل كه بم ان سب كا ماننا اور مطيع ربها اين ايمان كا جزو قرار دية بير. اعتراض .....ا از مرزا غلام احمد قاد يانى "حق بات يه ب كه انه كى ضمير قرآن شریف کی طرف پھرتی ہے اور آیت کے بید معنی ہیں کہ قرآن شریف مردوں کے جی

قدینی جماعت ذرا ہوش ہے ہمارے دلائل برغور کرے۔ اگر خلوص سے کام

کرنے ہر فورا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد، ملحد اور فاس ہو جا کیں گے۔ دیکھو

چانچ مرود شاہ قاویل ضمیر اخبار پر قادیان ۲ اپریل ۱۹۱۱ء میں تکھتے ہیں۔''ہمارے نزد کیل آو اس کے آسان مٹی سے ہیں کہ دہ (مشمل میج) ساعت کا کام ہے۔'' نوٹ: قادیاتی مرود شاہ کا مسلخ علم ای بات سے اظہر من الیسس ہوا جاتا ہے کہ میچ کے ساتھ مشمل کی دم اپنی طرف سے بڑھا دی ہے۔ اگر ایسا کرنا جائز قرار دیا جائے آقر آن شریف کی تغییر برایک آدی اسپنے حسب خشاہ کرسکتا ہے مشئل جہاں رمول کریم چھٹے کا اسم مبادک ہے دہاں بھی کہ دیا جائے کہ اس سے مشمل محد مراد ہیں جو قادیاتیوں کے فزد یک

ے۔۔۔۔۔ مرزا تاویل کے بڑے قرشت احسن امروی مرزا تادیائی کی تردید شمی یوں فرماتے ہیں۔ ا۔۔۔۔۔''دوستو! ہے آ یت وافقہ تعلیم للساعة مورہ زشرف ش ہے اور بالا تفاق تمام مغمرین کے حضرت عینی ﷺ کے دوبارہ آنے کے واسطے ہے۔ اس میس کی کو اختلاف ٹیمیں۔''

(اخبار الحكم 18 فروري 1909م)

(نعوذ بالله) مرزا قادیانی ہیں۔

ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پیدا نہیں ہوا اور پہلے ہی ہے منکرین کو کہا جاتا ہے کداب بھی تم یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کی طرف سے یہ عذر صحیح طور برنہیں ہو سكتاك ي اللي ابھى دليل يا نشان قيامت كا كہاں ظہور ميں آيا جس كى وج سے فلا تمتون بها کی وهمکی بمیں دی جاتی ہے۔'' (ازاله ص ۴۲۲، ۷۷) جواب مرزا قادیانی کا یہ اعتراض ناشی از جہالت ہے۔ اپنی کم علمی سے واللہ لعلم للساعة كوفلاتمتون بهاك ليوليل مهراليا اور كهراس دليل ك غلط موني رمنطق بحث شروع کر دی۔

كاش! مرزا قادياني نے تغيير القان اين مسلمه مجدد صدى تهم امام جلال الدين

سیوطیؓ کی کتاب ہی میں کلمہ''ف' کی بحث پڑھ کی ہوتی۔ پھر یقینا ایبا مجبول اعتراض نہ

اس آیت کا شان نزول جو مرزا قادیانی نے خط کشیدہ الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔ وہ محض ایجادِ مرزا ہے۔ ورنہ اصلی شانِ نزول ملاحظہ ہو اور کلام اللہ کے اپنے الفاظ میں

لما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير ام هو ماضربوه لک الا جدلا بل هم قوم خصمُون ان هوالا عبد انعمنا عليه و جعلناه مثلاً لبنى اسرائيل. و لونشاء لجعلنا منكم ملئكة في الارض يخلفون. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. (الرَرْف ١١٢٥٧) "اور جب عيلي الملك ابن مريم كم متعلق (معرض كى طرف س) ايك عجيب مضمون بیان کیا گیا۔ تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ (مارے خوشی کے) چلانے لگے اور کہنے لگے کہ جارے معبود زیادہ بہتر ہیں یاعینی اللیہ ان لوگوں نے جو بیمضمون بیان کیا ہے تو محض جھڑنے کی غرض سے ملکہ یہ لوگ (اپنی عادت سے) ہیں ہی جھڑالو عیسیٰ الظایع تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے ( کمالات نبوت سے اپنا) فضل کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے (اپنی قدرت کا) ایک نمونہ بنایا تھا اور اگر ہم جاہتے تو ہم تم میں سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر کیے بعد دیگرے رہا کرتے اور حطرت عيسى الظفية تو قيامت ( ك قرب ) كا نشان مين ليس تم لوك اس مين شك مت

كرتے۔اس كا جواب ہم كئ طرز سے ديں گے۔

کرو اورتم لوگ میرا اتباع کرو۔ بھی سیدھا راستہ ہے۔''

معزز ناظرین! مرزا قادیانی کی جالاکی ملاحظه ہو که بمطابق مثل''چه دلاور است دزوے کہ بلف جراغ دارو' خود شان نزول اس آیت کی کلام اللہ کی انھیں آیات مں موجود ہے اور وہ حضرت علینی اللی اور مشرکین کے بنوں کے متعلق ایک مثال ہے۔ باوجود اس کے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہاں بحث قیامت سے ہے۔ قیامت کی بحث تو یہاں ہے بی نہیں۔ وہ تو یونمی جملہ معرضہ کے طور پر مذکور ہے چنانچہ ہم مرزا قادیانی " ك اي مان بوئ مجدد صدى نمم الم جلال الدين سيوطي كى روايت عرزا قاديانى ك تسلیم کردہ حمر الامت امام المفسرین ابن عباسٌ کا بیان کردہ شان نزول چیش کرتے ہیں۔

"أَنْحُضْرَت عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْبُلُونَ مِنْ

دُون اللهِ حَصْب جَهَنَّمُ (انباء ٩٨) ك موافق يه فرمايا كه مشرك جن چزول كو يوجة ہیں۔ وہ اور مشرک دونوں قیامت کے دن دوزخ میں جھو نکے جائیں گے۔ اس برعبداللہ

عینی ﷺ کو نبی اور ہمارے بنوں سے اجھا سجھتے ہو۔ اس لیے جو حال ہمارے بنوں کا

ین زبری نای ایک فخض نے کہا کہ نصاری لوگ حضرت عینی الظی کو پوجت ہیں اور تم

ہوگا وہی حال حفرت عیسی الطبی کا ہوگا۔عبداللہ بن زبعری نے اس جواب کومشرک لوگوں نے بڑا شافی جواب جانا اور سب خوش ہوئے اس پر اللہ تحالی ہے یہ آیتیں نازل فرما کیں۔ باوجود اس قدر تصریح کے اگر پھر بھی قادیانی آن اس نا متول دلیل پر ہے ر ہیں۔ تو ہمارا جواب بھی الزای رنگ میں سن کیس اور کان َ حول َ سر نَیں۔

" قرآن شريف مي ب- إنَّهُ لَعِلْم للساعة يعنى ال يهوديو! عيني الني الناها ك

ساتھ مسین تیامت کا پند لگ جائے گا۔' (اعجاز احدی ص ١٦ فزائن ج ١٩ص ١١٠٠) r .... الله تعالى حفرت موى النفظ جيم مصدق رسول كو بھى بطور بدايت فرماتا ہے۔ ان الساعة آتية فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها (ط ١٦) "أ موك النفية! تيامت بے شک و شبہ آنے والی ہے۔ خبردار کوئی بے ایمان تحقیم اس کے ماننے سے روک نہ وے۔ یہاں اگر قادیانی طرز کلام کا اتباع کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا موی النہ کے سامنے قیامت کے آنے کی دلیل یا نشانی تو بیان نہیں کی گئی۔ صرف اس کے آنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر بیاعلان اللے حصد آیت کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔ قادیانی جو

س....." مرزا قادیانی نے ۱۸۸۷ء میں پیش گوئی کی کہ محمدی بیگم دختر احمد بیک ہوشیار پوری

جواب اس سوال کا دیں گے وی جواب ہمارا بھی سمجھ لیں۔'

ا.....مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

میں سے ایک می بھی تھا۔''افا زوجنا کھا (انجام آتم ص ٦٠ نزائن ج ١١ص اليذا) ليني اے مرزا ہم نے تیرا نکاح محمی بیگم سے کر دیا ہے۔ ' انظار کرتے کرتے مرزا قادیانی تھک گئے۔ آخر ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی سخت بیار ہوئے موت کے خیال پر جب محمدی بیگم والی پیشگوئی میں جمونا ہونے کا خیال گزرا تو الہام ہوا۔"الحق من ربک فلا تکونن من المممنوين (ايناً) يعنى يه بات تير، رب كى طرف سے يچ ب تو كيوں شك كرتا ہے.

و کھنے! یہاں مرزا قادیانی کے خدائے مرزا قادیانی کو یقین دلانے کو صرف اتنا ای کبا۔ "الحق من ربک" طالاتکہ ابھی تکاح نہیں ہوا۔ پہلے عی سے اس کے ہونے کا اعلان كر كے محض اعلان عى كو وليل قرار ويا جا رہا ہے۔ جس وليل سے مرزا قاوياني ك

لیے ایک پیٹگوئی کا اعلان دلیل ہوگیا۔ آئدو تھم کے حق ہونے کا۔ ای دلیل سے یہاں

بھی اند کعلم للساعة دلیل سمجھ لیں۔ فلا تمتون بھا کی ( ذراغور سے مجھیے ) گریہ سب

بیان مارا الزای رنگ میں ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کا یہ اعتراض منی ہے۔علوم عربیہ سے جہالت مطلقہ پر۔

ىطى كەخىرتىنسىر قادى**انى:** تغسر از مرزاغلام احمە قاديانى

ا ..... "بركسى بدبو دار نادانى ب جوال جكد لفظ ساعة عدراد قيامت مجعة بي- اب

مجھ سے مجھو کہ ساعة سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حفرت میسی اظلی کے بعد طیطوس روی کے ہاتھ سے یہود ہول پر نازل ہوا تھا۔ " (اعجاز احمدی ص ٢١ فرائن ج ١٩ص ١٢٩) ١ ..... " حق بات يه ب كه انه كاخمير قرآن شريف كى طرف چرتى ب اور آيت ك معنی یہ جیں کہ قرآن شریف مردول کے جی اٹھنے کے لیے نشان بے کیونکہ اس سے مردہ

٣ . . ان فرقة من اليهود اعنى الصدوقين كانوا كافرين بوجود القيامة فاخبرهم الله على لسان بعض انبياء ۽ ان اينًا من قومهم يولمد من غير اب وهذا يكون آية لهم على وجود القيامة فالي هذا اشار في آية وانه لعلم للساعة "يرودكا ايك فرقه صدوقین نامی قیامت کے وجود سے محر تھال ایس الله تعالی نے بعض نیول کے داسلے سے اضی خبر دی کہ ان کی قوم میں سے لیک ٹرکا بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور وہ قیامت کے وجود پر ولیل ہو گا۔ پس ای طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس آ بت والله لعلم

(ازلاص ۱۳۲۷ تروائن ج ۳ م۱۳۲۷)

ول زعره موتے بیں۔"

(حملمة البشري ص ٩٠ خزائن ج ٢ص ٣١٦) للساعة ص.

نوٹ: مرزا قادیانی نے اسلای تغییر کی تردید میں جو دلیل بیان کی ہے۔

(ویکھو اعتراض نمبر۲ از مرزا قاریانی) اگر وہ صحیح قرار دی جائے تو ناظرین وہی عبارت

ر ما المراح الم

دیتے ہیں۔ صدوقین منکر قیامت تھے۔ قیامت کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آئندہ زبانہ

میں ایک لڑکا بغیر باب کے پیدا ہوگا۔ جب تک دلیل موجود نہ ہو۔ دعویٰ کے تتلیم کر لینے

كا مطالبه كرناكس طرح جائز موسكنا ب؟

٣..... ان المراد من العلم تولده من غير اب على طريق المعجزة كما تقدم

ذكره في الصحف السابقة. (شير هيد الوي ص ٢٩ تزانَ ج ٢٢ ص ١٤٢) "العلم ت

مراد حضرت سیلی اللین کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے بطور مجرہ کے جیسا کہ پہلی کتابوں

میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

دلیل تو وہ قابل قبول ہوتی ہے جو مخالف کے ہاں قابل قبول ہو بلکہ جس کا رد کرنا مخالف

ہے آ سان نہ ہو۔ الی دلیل کو پیش کرنا جس کو مخالف صحیح تشکیم نہیں کرنا۔ یہ مرزا قادیانی جیسے پنجابی نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ ورنہ دلیل تو الی ہو کہ مخالف کے نزد یک مجمی وہ قابل قبول اور جبت ہو سکے۔ جیسا کہ ہم جیات عیسی اللہ کے ثبوت میں قادیانی مسلمات

نصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بقول مرزا قاویانی یہودی (صدوقین) قیامت کے وجود ہے مکر تھے۔ ان کے سامنے بقول مرزا قادیانی قیامت کے وجود پر دلیل یہ پیش کی جاتی ے۔ دیکمو ہم نے ایک لڑکا (حضرت عیل) الفید) الغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ بیودی لو اس دیل می کے فیک اور جمت ہونے سے مکر تھے۔ وہ تو کتے تھے اور عقیرہ رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ القلیما؛ (نعوذ بالله نقل کفر کفر نباشد) ولد الزماعتے جو دليل خود عماج دليل مو۔ وه دليل كيا موئى۔ پس مرزا قادياني كى تفيير بھى قرآن كريم كے

مرزا قادیانی کا ایک بهت برا نام نهاد صحالی سرور شاه قادیانی اینے نمی مرزا

پیش کر کے قادیانی افراد سے قبول حق کی ایک کر رہے ہیں۔

ساتھ تلعب ٹابت ہوگی۔

۵.....تفییر سرور شاه قادیانی ( نام نهاد ) صحابی مرزا ـ

قادیانی کی تروید عجیب طرز سے کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔

نوا: مرزا قادیانی معلوم ہوتا ہے فن مناظرہ اور اس کے اصولوں سے جالل مطلق تھے۔

' بمسے کے بے باپ والات دلیل کس طرح بن علی ہے۔ ہمارے نزدیک تو ال ك آسان معنى يه بين كدوه مثل من مساعة (تيامت) كاعلم بـــ" (صميمه اخبار بدر قادياني ۱۹۱۱ء ٢٠٠٠) ٣٠٠ . تغيير از احسن امروبی جو مرزا قادياني كا (نام نهاد) صحابي قفا اور مرزا قادياني كا (دیکھونمبر کے جواب اعتراض نمبرا کی ذمیل میں) فرشته کہلاتا تھا۔ محرّم ناظرین! میں نے قادیانی جماعت کی چھ تغیریں جن میں سے جار مرزا قادیانی کی اپنی ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کا باہمی تضاد اور خالفت اظہر من الفنس ہے۔ میں اپنی طرف ہے کچھ نہیں کہتا۔ کلام اللہ سے دو آیتیں اور مرزا قاریانی اور ان کے حواری کے اقوال اور انجیل کی تصدیق پیش کر کے اس بحث کوختم کرتا ہوں۔ ا..... کہلی آیت سورۂ حجر۲۷ کی ہے۔ ''إِنَّهُمُ لَفِيْ مَسَكُوتِهُمْ يَعُمَهُوُنَ. وه ايني بيهوشي بين گمراه پحررب بين'' ۲..... دوسری آیت سورهٔ نساء۸۲ میں ہے. ''وَلَوُكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَفِيْرًا. اگر بيكام الله كيسواكى اوركيطرف سے موتا تو مميس بہت اختلاف ياتے." مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اینی خود غرضی کے لیے اسلامی تغییر کو چھوڑ کر مرای میں سرگردال میں۔ بھی چھ کہتے میں اور بھی چھے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ ا ۔ " ظاہر کے کدایک ول سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کوئکد ایسے طریق سے یا تو انسان ياكل كبلاتات إي منافق " (ست بچن ص ۳۱ خزائن ج ۱۰ص ۱۳۳۰) r..... ''حجوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (ضيمه برأبين احديه حصه ۵ص ۱۱۱ نزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵) ٣٠ .... "ال محض كي حالت الي مخبوط الحواس كي حالت بي كد ايك كلا كلا تأقض الي كلام مين ركفتا بي-" (هيقة الوي ص ١٨٨ فرائن ج ٢٢ ص ١٩١) نوث: مرزا قادیانی نے اس آے کی جس قدر تغیریں کی میں۔ ان میں سے ہم نے صرف جار پیش کی ہیں اور دو ان کے حوار بول کی درج کی ہیں۔ سب کی سب کا آپس میں تضاد و تاقض ظاہر ہے۔ پس مرزا قادیانی معداین جانشینوں کے اپنے ہی فتو کی کی رو ے یاگل، منافق، جھوٹے ادر مخبوط الحواس ثابت ہوئے۔ مرزا قادیانی کے حواری مرزا خدا بخش مصنف " وعسل مصفیٰ" میں لکھتے میں اور علماء اسلام کی تفسیر میں اختلاف ند مرمہ کے

بارہ میں لکھتے ہیں۔ "پہ چوقتم کے معانی علاء متقدمین و متاخرین نے کیے ہیں اور یمی معانی میری

ہوتے تو وہ کیوں اس قدر چکر کھاتے اور کیوں دور از قیاس آرائیں ظاہر کرتے۔ جب ہم غور سے ان معانی پر نظر کرتے ہیں تو سیاق کلام اور نیز مشاہدہ کے خلاف پاتے ہیں۔''

حضرات! يوتو آپ بخوبي مجھتے ميں كه كلام الله، الجيل يا توريت كي نقل نهيل ب بلکہ ایک بالکل الگ اور براہ راست سلسلہ وی ہے۔ پس جہال کہیں قرآن کریم اور انجیل کے مضمون میں مطابقت لفظی یا معنوی عرصة ظهور میں آ جائے وہاں وہی معنی قابل قبول ہوں سے جوشنق علیہ ہیں۔ خود مرزا قادیانی ہماری تقدیق میں لکھ کے ہیں۔ "فاسنلو اھل الذکو ان کیسم لا تعلمون یعنی اگر شعبی ان بعض امور کا علم نہ ہو جوتم میں پیدا موں تو الل کتاب کی طرف رجوع کرد اور ان کی کتابوں کے واقعات پرنظر والورتا اصل حقیقت تم پر منکشف مو جائے۔ " (ازالدادہام م ۲۱۲ خزائن ج سم ۲۳۳) سوہم نے جب موافق اس تھم کے نصاریٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا تو

"جب وہ زینون کے پہاڑ پر بیٹا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے باس آ كر بوليد بمين بناكه يه بابني كب مول كى اور تيرك آف اور دنياك آخر مون كا يثان ـ (انه لعلم للساعة قرآن كريم) يوع نے جواب ميں ان سے كها خردار كوئى شمصیں گمراہ نہ کر دے کونکہ بہتیرے میرے نام سے آئی گے ادر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت ے لوگوں کو گراہ کریں کے .... اس وقت اگرتم میں سے کیے کہ دیکھوسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین ند کرنا کوئلہ جھوٹے مسل اور جھوٹے نی اٹھ کھڑے ہوں ك ... ميس نے يبل بى تم سے كهدويا ب .... پس اگر وہ تم سے كہيں كه ويكھووہ بيابان میں ہے تو باہر نہ بانا۔ ویمو وہ کو تحزیوں میں ہے۔ تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بکل پورب

(عسل مصفی حصہ اوّل ص ۱۹۹) ناظرين! قادياني تفير كے متعلق يهي عبارت براھ ديں صرف ' علماء حقد مين و متاخرین کی بجائے''مرزا اور ان کے حواری'' سمجھ کیں۔''

مندرجه ذیل عبارت پرنظر پڑی۔ انجیل متی باب۲۴ آیت ۳۱ تا ۳۳

نظرے گزرے ہیں۔ اب سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاء ومنسرین کو بھی معنی معلوم

تقىدىق از انجيل

مجھے مرزا قادیانی اپنی کتاب ازالہ ادہام میں لکھتے ہیں۔"اس جگہ یہ یہ می یاد رکھنا چاہیے کہ سی کا جم کے ساتھ آ سان سے از نا اس کے جم کے ساتھ کی شعنی کی فرخ ہے۔ لبلدا پر بھٹ بھی (کہ سی ای جم کے ساتھ آسان سے از سے گا۔ جو دیا میں اسے ماصل تھا) اس دوری بحث کی فرخ ہوگی جو سی جم کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا۔" نازالہ ادہام 10 اور ان میں میں 10 میں 17 میں نے محرب میں للے 3 جم کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا تھا۔" ہم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے کئے کی کھر معرب کی لاگئی فات ہوگیا کہ حضرت میں للہ کا جا سک ہم کے جکہ ان کا آسمان پر اٹھائے کئے کی محرب کی لاگئی ہیں گئی ہوئے گئی نیفھنی علی خالک۔ مرحم کے افراد میں اور کا اللہ ناجے سنے اللہ عالی خالک کے اور کہ ان نوشوں کو جو کیس میں نے تھے پر ادر جری ماں ہر ۔ بجد میں نے مدودی تھے کو جرائیل للٹی کے ساتھ بائیں کرنا تھا ۔ تھے بائیں کرنا تھا ۔

مرزائیت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں۔

تو لوگول سے پتکھوڑے میں اور بوی عمر میں۔''

محترم بزرگو! میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے۔ اب میں قادیانیوں کے مسلمہ مجددين امت أمام فخرالدين رازي مجدد صدى عشم اور أمام جلال الدين سيوطي مجدد صدى نم کی تغییر ہے اس آ یت کی تغییر پیش کرتا ہوں۔ اگر قادیانی کوئی اعتراض کریں تو رسالہ ہٰوا کی تمہید میں قادیانی اصول وعقا کہ نمبر ہ سامنے رکھ دیں تا کہ شاید اپنے ہی منہ سے كافرو فاس بنے سے شرماكر اسلامى تغييركى تائيد مي رطب الليان موجائيں۔ اس آیت کی تغییر میں امام جلال الدین مجدد صدی نتم فرماتے ہیں۔ إذا ايدتك (قَوْيُتُكَ) بِرُوُح الْقُدُمي (جبرائيل) تُكَلِّمُ النَّاسَ حَالَ من الكاف فى ايدتك في المهداي طفلًا وَكَهُلاً يفيد نزوله قبل الساعة لانه رُفِعَ قبل لكهولة

عمران میں گزر چکا ہے۔'' جَد فرات بي وَالمَدْنَاهُ بِرُوح الْقُدْسِ المام موسوف اس كى تغير بس فرات بير وَآيَدُنَاهُ قويناهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ من أضافة الموصوف الى الصفة الى الروح ا المقدسة جبراتيل لطهارته يسير معه حيث سار ""بم نے توت وک عفرت عيني الله كوجرائل الله كراته جوجانا تماجهال وه جات تھے۔"

ال آيت كي تغير امام فخرالدين دازي مجدد صدى عشم فرات بي-نُقِلَ انْ عِمْرَ عَيْسُي ﷺ الى ان رفع كان ثلاثا و ثلاثين سنة و ستة اشهر و على هذ التقدير فهو ما بلغ الكهولة والجواب من و جهين..... والثاني هو قول الحسين بن الفضل الجليُّ ان المراد بقوله وَكَهْلاً ان يكون كَهْلاً بعد ان ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس و يقتل الدجال قال الحسين بن الفصل وفي هذه الاية نص في آنَةُ الطِّيخُ سينزل الى الارض (تُنْيرُكِيرِ برُّ ٨ص ٥٥) "ونقل كيا عميا ب كميني الفيد كى عمر جب وه آسان بر افعائ كيد ١٠١١-٣٣ برى مى اور اس صورت من تتيجريه لكلات كه وه دنيا من كولت (ادهير عمر) تك نبيس بنيج تهد

(ديكموجلالين صيها زير آيت كريمه)

كعا صبق في آل ممران (جالين ص ١١٠ زير آيت كريمه) " ياد كر ال عيلي الليكا وه وتت جبكه ہم نے قوت دی تم کو ساتھ جرائل کھی کے درآ نحالید تو باتی کرتا تھا بجین میں ادر کہولت کی حالت میں جس سے حضرت عیسیٰ کھی کا قیامت سے پہلے آسان سے مازل ہونا ٹابت ہوتا ہے کوئکہ وہ کہولت (ادھیرعمر) سے پہلے اٹھائے گئے تھے۔ جیبا کہ آل حضرات! حضرت عيني اللينة كمتعلق الله تعالى سورة بقره ٨٧-٢٥٣ من وو

(پس کبولت میں کلام کرنے کا مطلب کیا ہوا) اس کا جواب دو طریقوں سے ہے.... دوسرا جواب امام حسین بن الفضل الجبلی کا قول ہے کہ مراد تکھلا سے رہے کہ وہ کہل (ادهیر عمر ۵) ہوکا جبکہ وہ نازل ہوگا۔ آسان سے آخری زمانہ میں اور باتیں کرے گا لوگوں کے رور آل کرے گا دجال کو۔ امام حسین بن الفضل کہتے ہیں کدیہ آیت نص ہے

> اس بات یر کدهیسی اعینهٔ دو باره زمین میر نازل ہوں گے۔'' ( تشریکی نوٹ از خا اسار ابو مبیدہ مؤلف رسالہ ہٰدا)

الله تعالى اس آيت من حضرت عيس الطيع كواي غير معمولي انعامات ياد كرا

ناظرين! قرآن كريم كي سوره مائده كا آخري ركوع كھول كران انعامات كا تذكره

س.... کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کا پڑھنا۔ ۵ .... معجزه خلق طیر ( برندوں کا بنانا )

ہوتے ہیں۔ نبوت و کتاب کا ملنا۔ مجزات کا غیر معمولی ہونا تو سمی کومسلم ہے۔ بھین میں باتی کرنے سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مراد اس ے ناتجر بہ کار نوجوان آ دمی کا کلام ہے۔ بید معنی کی وجو ہات سے مردود ہیں۔ ا ..... سورہ مریم میں اللہ تعالی نے جب مریم کو حضرت عیسی الفیل کی پیدائش بے بدر کی بثارت دی اور پیمر ممل مو کر آخر وضع ممل کی نوبت آئی تو حضرت مرتم ایک الگ جگه

رہے ہیں۔ غیرمعمولی انعامات سے مراد میری وہ انعامات ہیں جو عام انسانوں کو حاصل نهيس ورنه بين وه بهى انعام بى مشلا آتكسين ناك، منه، دانت، دماغ، لباس والدين، اولاد، خوراک، کپل وغیره۔ پڑھیں۔سب کی سب غیرمعمولی نعتیں ہیں۔ میں ساری نعتوں کو یہاں گن دیتا ہوں۔ ا ..... روح القدس لعني جرائيل القيد كي تائيد كا هر وقت ساته ر بهنا ـ ٢..... بحيين (پنگسوڙے) ميل كلام بلاغت نظام كرنا۔ ٣ ..... ادهير عمر مين كلام بلاغت نظام كرنا\_ ۲ ..... معجزه احیاء موتی (مردول کا زنده کرنا) و ابواء اکمه و ابوص. ے.... بنی اسرائیل کے شر سے حضرت عیسلی اینٹین کو محفوظ رکھنا۔ ناظرین! ان لعمتوں میں سے نمبر ۳ ونمبر ۷ تو ابھی زیر بحث ہیں۔ ان کے علاوہ بقید نعتوں کا خیال کیجئے۔سب کی سب الی نعتیں ہیں۔ جن سے عام انسان محروم

میں جا کر دردِ زہ اور خوف طعن وتشنیع کے مارے عرض کرنے لگیں کہ اے کاش میں اس موقعہ سے پہلے مر کر بھولی جا چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیلﷺ نے جواب دیا کہ اے مویم غم نہ کر ..... اگر تو کسی آ دی کو دیکھے (جو تھھ پرطفن کرے اور اس ك باره ميس وال كرك) تو كهدوينا كدآج ميس في الله كي خاطر (چپ رہنےكا) روزه رکھا ہوا ہے۔ آج تو ہرگز بات نہ کروں گی۔ اس وہ حضرت عینی ﷺ کو اٹھا کر قوم کے یاس لے آئی۔ قوم نے جب دیکھا تو کہنے گلی کہ اے مریم تو بیطوفان (ب باپ کا ار کا کہاں ہے لے آئی ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ زانی مہیں تھا اور تیری مال بھی زانیہ نہ تھی۔ پس تو بدائ کہاں سے لے آئی ہے۔ پس معرت مریم اللہ نے حضرت عیسی اظلی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ انھوں نے کہا۔ ہم اس یجے ے کیے کلام کریں جو ابھی پنگھوڑے میں پڑا ہے۔ اس کے بعد حفرت میسی الظیلانے

کلام کر کے اپنی اور اپنی مال کی زنا کے الزام سے بریت کا اعلان کیا۔ (معنی ارتفیر جالین میں 2000 زیر آیت کریمہ)

r ... . ذیل کی صدیث نبوی ہماری تائید کا ڈیکے کی چوٹ اعلان کر رہی ہے۔ عن ابی هريره عن النبي عَلِيَّةً قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسٰي و..... اللي آخر المحديث (بخارى شريف ج اص ١٩٨٩ باب واذكر في الكتاب مريم) " حضرت الوجريرة س روایت ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ نے فرایا کہ تین بجوں کے سواکسی نے مال کی گود مین شرخوارگی کی حالت میں کلام نہیں کیا۔ ایک تو حضرت عینی الظین نے اور .... آخری حدیث تک۔ بخاری شریف مرزا قادیانی کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس

٣. ... حضرت ابن عباس جو مرزا قادياني كے نزديك قرآن شريف كے جاننے والول ميں ے اوّل مُبر پر تھے۔ وہ فرماتے ہیں۔ عن ابن جریئے قال قال ابن عباس (ویکلم

لینی حضرت این عباس نے فرمایا که مراد اس آیت میں وودھ یینے کی حالت

د کھئے! یہ تول و تغییر حضرت ابن عباس کی ہے اور روایت کیا ہے اس کو اول ہین جمز نے ج سر ساتاویانی کے نزدیک ایک زبردست محدث اور مفسر تھے اور دوسرے

(تغییر این جربرج ۳۳ ص ۱۷۱ درمنثورج ۲ ص ۲۵)

میں بیاحدیث موجود ہے۔

الناس في المهد) قال مضجع الصبي في رضاعه.

میں بیے کا پنگھوڑے میں کلام کرنا ہے۔

1•٨ امام جلال الدين سيوطي في جومجدد صدى نم تھے۔ پس جو آدى اس روايت كے قبول کرنے سے انگار کرے وہ حسب فتو کی مرزا قادیائی کا فرو فائل ہو جائے گا۔ ۴۔۔۔۔ خود مرزا قادیائی نے اس تغییر کو قبول کر لیا ہے۔ 'اور یہ عجب بات ہے کہ دھزت مستح الن نے تو صرف مبد (چکموڑے) میں عی باتیں کیں۔ گر اس اڑکے (پسر مرزا) ن بيك ميل دومرتبه باتي كين " (ترياق القلوب من ١٦ فزائن ج ١٥ م ٢١٥) بنگهوڑے میں ہاتی کرنا تین وجوں سے عقلاً بھی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مین اظیر کی پیدائش بطور معجزہ بغیر باپ کے ہوئی تھی اور حضرت جرائل الطيع ك تحري واقع مولى تقى - چناني الله تعالى مورة مريم على حفرت جبرائيل الظيرة كا قول نقل فرماتے ہيں۔"لاهب لک غلامًا ذكيا ليني اے مريم ميں تحجے ایک یا کیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔'' خود مرزا قادیانی نے حضرت عیسی الطبیع کی معجزانہ پیدائش کو بہت جگہ قبول کر لیا ہے۔ (دیموضمیر هینة الوی ص ۴۹ خزائن ج ۲۲ ص ۱۷۲) اب ایک من کے لیے ہم ناظرین کوسورہ طرکی سیر کراتے ہیں۔ اس کے رکوع ۵ کا مطالعہ کریں۔ وہاں سامری اور اس کے گوسالہ کے متعلق حضرت مویٰ ایکیہ سامری سے گفتگو فرماتے ہیں۔ قال فما خطبک يسامري0 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذ تها وكذالك سولت لي نفسي ٥ "موك النبية ن كها اے سامری تیرا کیا محاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی جی نظر آئی جو اوروں کونظر نہ آئی۔ کھر میں نے اس فرستادہ خداد ندی (حضرت جرائیل ﷺ) کے نقش قدم سے ایک مفی مجر خاک اٹھا لی تھی۔ سویل نے وہ معلی خاک اس قالب کے اعد ڈال دی اور مرے تی کو بکی بات پند آئی'' (اس ملی کے ڈالنے سے اس عمل ایک آواز پیدا ہوگئی) (ملحمی تعمیر این مارس مدور دومنٹور تا مملی تعمیر این عاب مدور دومنٹور تا ممل ۲۰۰۷ نكته عجيبه معزات! حفرت جرائل علي كفش قدم كمن من خدان بياثير رکی ہوئی ہے کہ وہ ایک بے جان دھات کے ڈھانچ میں آواز پیدا کر علق ہے۔ اس

قائل فور بید امر ہے۔ وی جرائیل اپنی چونک سے حضرت مرائم کو باذن الخی حمل مخبراتا ہے اس کئر جرائیل سے حضرت عیسیٰ انقلاق پیدا ہوتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ انقلاق سے گور میں باتھی کرنا اس گومالہ ہے جان کے بولئے سے زیادہ مشکل ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلكه حضرت عيني النفية كالمجتمعوائ من باتمل كرنا زياده قرين قياس ب كيونكه كوساله ايك توب جان تھا۔ اس میں جان پڑگئ مجر گوسالہ بولنے بھی لگا۔ یبال تو حفرت میسی اللہ ا نے انبان ہونے کی حیثیت ہے آخر بولنا ہی تھا۔ لائے جرائیل سے چھموڑے میں ہاتمی كرنے كى الميت بيدا موكى اور يكى فتح جرائيلى حفرت يكى اللي كے رفع على السماء ميں مناسبت پیدا کرنے کا باعث ہو گیا۔ ب.... الله تعالى حضرت عيني الك كل بيدائش بيدر كو لوكول ك لي ايك نشان

(آیة) بنانا عائبے تھے۔ چنانچہ سورہُ مریم میں لمکور ہے۔ والنجعلہ آیہ ہم نے عفرت

(ديكموهميمه هيلة الوي ص ٩٩ فزائن ج ٢٢ ص ١٤٢)

يس الله تعالي في مود من باتمن كراكر بيلي حضرت عيلي الظيين كي زبان فيض

نشان بنائمیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بھی ہاری اس تغیر کو ملحے تنکیم کیا ہے۔ تر جمان سے ان کی پیدائش کا معجزانہ ہونا ثابت کیا۔ اگر محود میں ان کا کلام کرنا شلیم نہ کیا جائے تو ان کی پیدائش بے پدر کو اللی نشان ثابت کرنا مشکل مو جائے گا کیونکہ اس کے

بغیر خور پیدائش بے باب بغیر ثبوت کے رہ کر ناقابل قبول ہو جائے گ۔ جو رایل خود دليل كى مختاج ہو وہ وليل ہونے كى الميت نہيں ركھتى۔ چنانچہ خود مرزا قادياني وليل كى

"كميرك اللاك (ليرموذا) في مال كي بيت من دومرتبه باتمل كيس بيل"

غور کیجے! مال کے پیت میں باتمی کرنا زیاد دمشکل ہے یا گود میں رودھ پیتے يح كا باتم كرنار يقينا اول الذكر صورت تو نامكن محض ب كونكه كلام كرف ك لي ضروری ہے کہ ہوا موجود ہو۔ مند، ہونث، زبان وغیرہم حرکت کر کتے ،ول۔ پھیچرے کام کر رہے ہوں۔ باوجود اس کے جب مرزا مبارک پر مرزانے اپی مال کے پید کے اندر دو مرتبہ باتمی کیس تھیں اور لا ہوری و قادیانی مرزائیوں نے مرزا قادیانی کے قول کوتشلیم کر لیا ہے۔ تو انھیں حضرت عینی ﷺ کے گود میں بانٹی کرنا کیوں ناممکن اور ستبعد نظر آتا ہے۔ اب کھل الین او مرعم میں باتمی کرنا) کے متعلق چند نکات بان

( رَيالَ القلوب ص الهم خزائن ج 10 ص ٢١٤)

تعریف میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ج .....مرزا قادیانی نے تریاق القلوب میں لکھا ہے۔

كر كے نتيجہ ناظرين كى قبم رسا پر چھوڑتے ہيں۔

على اللي كو بغير ياب ك اس واسط بيدا كيا ب تاكه بم ان لوكول ك لي ابنا ايك

اوجرعر میں باتیں کرنا کروڑ ہا انسانوں سے ہم روزمرہ مشاہرہ کر رہے ہیں۔ الله فرفت كا حفرت مرم الله كو يول كبنا كدنهم شميس بثارت دي بي كه تيرالزكا ادھ عرم میں باتمی کرے گا۔'' ایک الی بات کی بشارت دیتا ہے جو بے شار لوگوں کو عاصل ہے۔ بشارت کمی غیر معمولی امر میں مواکرتی ہے۔ یا اس وقت جبکہ کوئی آوی معمولی نعمت سے محروم ہوا جا رہا ہو۔ مثلاً کوئی آ دی نامینا ہو جائے تو ایسے وقت میں آ تکھ كافل جانا ب شك بشارت موسكا ب- مرحصرت عينى الطيع كى مال كوكيا عينى الطيع كى کہولت کے زمانہ میں کوئی لگٹنت کا اندیشہ تھا کہ خدا نے لکنت کے دور ہونے کی

بشارت دی؟ برگز نہیں بلکہ اس کہوات میں ایک خصوصیت تقی۔ جس کی وجہ ے اللہ تعالی نے کہولت کے زمانہ میں باتیں کرنا بھی خاص نعتوں میں شار کیا وہ یہ کہ باوجود ہزار ہا

سال تک آسان پر رہنے کے جب وہ دوبارہ دنیا میں نازل موں مے تو اس وقت بھی

کبولت کا زمانہ ہوگا چونکدان کی عمر اورجم پر زمانہ کا اثر نہیں ہوا ہوگا۔ اس کحاظ سے اس نعت کا تذکرہ کر کے شکریہ کا تھم دے رہے ہیں۔ ورنداگر دوسرے انسانوں کی طرح بی انھوں نے بھی کہولت میں باتیں کرنی ہوتیں تو پھر دوسری عام انسانی نعمتوں کو بھی پیش کیا ہوتا مثلاً بوں کہا ہوتا۔"اے عیلی النکی ہماری نعمتوں کو یاد کر۔ ہم نے شمصیں دو آ تکھیں دی تھیں۔ وو کان عطا کیے تھے۔ کھانے کو رنگا رنگ پھل دیے تھے۔ تم جوانی میں بولتے تحد بم نے مسی لباس دیا تھا۔ سوچنے کو دماغ مرحت فرمایا۔ دغیرہ ذالک۔ "مرنبیل الیانہیں فرمایا کیونکہ عام نعت کو ذکر کرنا بھی عام رنگ ہی میں موزوں ہوتا ہے۔

"اس بیشگوئی (نکاح آ سانی) کی تقدیق کے لیے جناب رسول الشنظا نے مجى پہلے سے ایك پیشگوئى فرمائى ہے كه بتزوج ويولد له يعنى وه مي موعود بيوى كرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد بھی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کوئلہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص نزوج ہے جو بطور نشان ہوگا۔ الخ" (ضمیر انجام آتھم ص۵۴ نزائن ج ۱۱ ص ۱۳۳۷ حاشیہ) حضرات! غور فرمایئے کہ محض تزوج و ادلاد کا عام طور پر ذکر ہے۔ مرزا قادیانی نے تھین تان کر تزوج اور اولاد کے لیے ایک خصوصیت ثابت کر دی کوتک یہ دونوں باتمی ميح موعود كمتعلق بير ويكلم الناس في المهد وكهلا من تو خدا تعالى خصوصيت

تصديق از مرزا قادياتي

نوٹ: ہاری پیش کروہ اسلامی تغییر بر قادیانیوں کے دجل و فریب کا کوئی وار نہیں چانا کیونکہ ہم نے کہوات کی تعریف کو محث بنے بی نہیں دیا۔ کہوات کے جو کچے بھی معنی جول وہ جمیں منظور میں۔ جاری پیش کردہ تغییر ماشاء اللہ جر حال میں لاجواب ہے۔

قرآ في وليل.....ك واذ كففت بني اصرائيل عنك اذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. (١١٦ة ١١٠) "(اكيلي الله) يادكراك وقت کو جبکہ میں نے بنی اسرائیل کوتم ہے (یعنی تمھارت قل و ہلاک کرنے ہے) باز رکھا جب تم ان کے پاس نبوت کی دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں سے جو کافر تھے انھوں

بم پہلے اپن چش کردہ اسلامی تغییر کی تائد میں قادیانیوں کے مسلمہ مجدد صدی ششم امام ابن كثير و امام فخر الدين رازي اور مجدد صدى تهم امام جلال الدين سيوطى رحمهم الله تعالى كي تغیریں پیش کرتے ہیں تا کہ قادیانی زبان میں حسب قول مرزا مبر سکوت لگ جائے۔ تغيير انام فخرالدين رازگ- رُوى انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه الى السماء (تغیر کیر ? ۱۲ م ۱۱۷ زیرآیت کرید) "(دوایت ہے کہ جب مطرت عیمیٰ الظیری، نے یہ عجیب و خریب مجزات دکھائے تو یہود نے ان کے آل کا ادادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ

"(یاد کر ہماری اس نعمت کو جبکہ) ہم نے روک لیا نی اسرائل کو تھ سے جس

(تغيير طالين ص ١١٠ زير آيت واذ كففت بني اسوائيل)

معنی عام کبل یعنی سے وہ اعتراض بدرجہ اولی عود کر آئے گا جو مرزا قادیانی کی فرکورہ بالا عبارت میں فدکور ہے۔ یعنی کہولت (ادھیرعمر) میں باتیں کرنا عام طور پر مقصود نہیں کونکہ

فالحمد لله على ذالك.

کے ساتھ معزت میں اللہ پر اپی خاص خاص نعتوں کو پیش کررہے ہیں۔ پس کہل کے

عام طور پر ہر ایک کہولت میں باتیں کرتا ہے۔ کہولت میں باتیں کرنے سے مراد وہ خاص

کہولت ہے جو باوجود بزار ہا سال گزر جانے کے قائم رہی ہو اور مرزا قادیانی کی یادر ہوا دلائل وفات مسيح الملية كوخس وخاشاك ميس ملانے والى ہو\_

نے کہا کہ یہ معجزات بجز کھلے جادو کے اور پچھ بھی نہیں۔''

نے ان کو بہود ہے خلاصی دی۔ اس طرح کہ ان کو آسان بر اٹھا لیا۔'' r. . . تغییر امام طِئال الدین سیوطیٌ ـ و اذ کففت بنبی اصو ائیل عنک. حین هموا بقتلک

وقت اراده كيا يبوديون في تيرة قل كا-" مطلب اس کا صاف ہے۔ کف کا فعل ای وقت واقع ہو گیا جبکہ یہود نے دعرت عيى القيد حقل كا الجى صرف اراده عى كيا تعاد كوئى عملى كارروائى نيس كرف

بائے تھے۔

. ٣.....تغیر ابن کیرٌـ ای واذکر نعمتی علیک فی کفی ایاهم عنک حین جنتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك و رسالتك من الله اليهم فكذَّبوك و

رفعتک الی وطهّرتک من دنسهم و کفیتک شرهم. (این کثیرج ۲ص ۱۱۵ زیر آیت کریمه)

ا .... کف کے لفظی معنی میں باز گردانیدن لیمنی رو کے رکھنا۔ r.... قرآن شریف میں بیالفظ مندرجہ ذیل جگہوں میں استعال ہوا ہے۔

و..... هو الذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم.

ا. ويكفوا ايديهم. ب... فكف ايديهم عنكم.

ح.... كَفُوا ايديهم.

و..... و كف ايدي الناس عنكم.

ثبوت لے کر آیا۔ تو انھوں نے تیری محلفیب کی اور تجھ پر تہمت لگائی کہ تو جادوگر ہے اور تیرے قتل و سولی دیے میں سعی کرنے گئے تو ہم نے تھھ کو ان میں سے نکال لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا اور مجھے ان کی میل سے یاک رکھا اور ان کی شرارت سے بیالمیا۔"

محرم ناظرین! ان تین اکابر مفسرین مسلمه مجددین قادیانی کی تغییر کے بعد مزید بیان کی ضرورت نہیں مر مناظرین کے کام کی چند باتیں یہاں ورج کرما مناسب

ان تمام آیات کو تمل طور پر پڑھ کر و کھے لیا جائے۔ سیاق وسباق پرغور کر لیا جائے۔ تکف کے مفعول کو عَنُ کے مجرور ہے بکلی روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہُ لاخ كَى آية وَهُوَ الَّذِى كَفَّ آيَدِيْهِمْ عَنْكُمْ وَآيَدِيكُمْ عَنْهُمْ بَبَطُن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ آنُ

(سورهٔ نباء ۹۱)

(سررة باندولا)

(سورهٔ نباه ۲۷) (سورهٔ فتح ۲۰)

"لینی اے میلی ہو وفت یاد کر جو ہم نے میرو کو تم ہے دور ہٹائے رکنے سے کی۔ جب و ان کے پاس اپنی نبوت و رسالت کے جوت عمل میں میٹی والاگل اور قطعی

اتَهموک بانک ساحر و سعوا فی قتلک و صلبک فنجیتک منهم و

اظَفُرْ تُحَمَّ عَلَيْهِمْ فَلَ كُو لَ لِيجَدِ" اور وہ (اللہ) وہی ہے جم نے روک رکھ ان کے ہاتھ آج آپ اور کہ ان کے ہاتھ آپ اور کہ ان کے ہاتھ آپ اور کہ ان کے ہاتھ آپ کہ ان کے دیا تھا اور ان برہ" اس آجت میں سلح مدیبیے کی طرف اشارہ ہے اور آوریائی بحی با اگیراس امرکی ملے اپنے میں کم سلح مدیبیہ میں مطلق کوئی لڑائی جمڑائی سلمانوں اور کھارکے درمیان میں بوئی تفصیل کے لیے ویکھیے جالین، این کیر اور تھے کیر بیال تا ویا تھا ل کے درمیان آب میں امرکائی ہیں ہوئی۔ تعدید کے درمیان آب سورہ ماندہ کی طاحظہ ہو۔ مسلمہ میدوں تعدید اللہ علیکم احدة فوق ان برسطوا البکہ ابدیهم عنگم، "اے مسلمانوا تم انہ توالی کی وہ نوب یا در دور ان تے تم ہوگی۔ بدب

کنار نے تم پر وست دورازی کرنی جائی ہو نام نے ان کے ہاتھ تم سے در کے دیگے۔"

ناظرین! جس هرح دمن سے النظام کر لیا تھا۔ کمیک ای طرح یہ بود بی نشیم

می تدبیر کی اور قل کے اراد سے سارا انظام کر لیا تھا۔ کمیک ای طرح یہود بی نشیم
نے رسول کریم تھٹا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ یہود بی نشیم کا اللہ تعالی نے اسے نایاک
ارادوں میں بنگی ناکام رکھا۔ (یکو تادیانیوں کے سلران) دیمید این کیمی کاتیم رات کیمی بذیل آیت بنا)
اللہ تعالی نے حضرت رسول کریم تھٹا کی حفاظت کے فشک کو کھٹ کے لفظ سے
خاہر فریایا۔ وہی لفظ اللہ نے حضرت میسل القادی کو یہود کے شرے بیائے کے لفظ سے

استعال فرمايا\_فرمايا واذ كففت بني اسرائيل عنك.

الله تعالی فرماتے ہیں۔ اذ کففت بنی اسر انیل عنک ( یعنی جب میں نے روک لیا ین اسرائیل کو تجھ سے ) اور یول نیس فرایا اذ کففت ایدی بنی اسوائیل عنک (ایمن

جب میں نے روک لیے ہاتھ بنی اسرائیل کے تجھ سے)

ناظرين بالمكين! آپ ايني ذبانت و فطانت كو ذرا كام مين لايئے اور كلام الله

گیا۔ اس واسطے تمام جگہوں میں اُندی کو ضرور استعال کیا گیا ہے۔ مگر یہاں چونلد حضرت میسی الطبیلا کے آسان پر اٹھا لینے کے سبب خدا تعالی نے یہود کو اپنی تمام تدبیروں

کے بادجود حضرت عیسی النا کا کا کا مفعول بنی اسرائیل کوقرار دیا۔ان کے باتھوں کا روکنا فدکورنہیں ہوا۔

ووسرا نکتہ آیت اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافعُکَ اِلّی مِن ہم دااَل عقلی وَ اَقَل سے ثابت كر م كي بي كدالله تعالى نے يهود كے كر كے بالقابل حضرت سيلي الك سے جار وعدب فرمائے تھے اور یہ آیت بطور بشارت تھی۔ اللہ تعالی ای وعدے کے بورا کرنے کا بیان فرِما رہے ہیں۔ جس کو دوسری جگہ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ وَاِذْ أَیَّلْاَتُکَ بِرُوُّح الْقُدُس. (لیعنی جب ہم نے شمھیں مدد دی ۔وح القدس کے ساتھ) ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل الظیفیٰ حضرت میسٹی الظیفیٰ کو اٹھا کر آسان پر نے گئے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی مطحکه خیز اور تو بین آ میز تفییر ادر اس کا رو ناظرین کی

"ای طرح الله تعالی نے حضرت عینی النہ کو فرمایا تھا۔ اِذْ کَفَفْتَ بَنِیُ إسُرَائيْلَ عَنْك ''ليني ياو كروه زمانه جب كه بني اسرائيل كو جوقلٌ كا اراده ركت تھے میں نے تھ سے روک ویا۔' حالانکہ تواتر توی سے تابت ہے کہ حضرت سی اللی کو يبوديوں نے كرفار كرليا تھا اورصليب بر تھنى ديا تھاليكن خدا نے آخر جان بيا دى۔ پس

" مجر بعد اس كي سيح المليز ان ك حواله كيا كيا اور اس كو تازيات لكائ ك اور جس قدر گالیاں سننا اور نقیبوں اور مولو ہوں کے اشارہ سے طمانیجے کھانا اور ہلکی اور

ای مضمون کو مرزا قادیانی دوسری جگه اس طرح لکھتے ہیں۔

( نزول أسيح ص ١٥١ خزائن ج ١٨ ص ٥٢٩)

تفری طبعی اور نکتہ فہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔

بى معنى إذْ كَفَفْتَ كَ مِينَ ـ "

اور اکشا ہونامسلم ہے۔ وہاں ایک پارٹی سے اپنی مخالف بارٹی کے صرف باتھوں کو روکا

كى فصاحت كى واد ويجئ بقيدتمام صورتول مين وونول مخالف بارتيول كا آلى من من

110 مشخصے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا سب نے دیکھا۔ آخر صلیب دینے کے لیے تیار ہوئے .... تب یہودیوں نے جلدی سے مسی الفید کو دوچوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا۔ تاشام سے پہلے می لاشیں اتاری جائیں گر اتفاق سے ای وقت ایک سخت آ می آ می است انموں نے تیول مطوبوں کو صلیب پر سے اتار لیا ، اس پہلے انموں نے چروں کی بڑیاں وڑا کی است جدوں کی بڑیاں وڑا کی است جدوں کی بڑیاں وڑا کی است آئی تو ایک سیای نے یوں بی ہاتھ رکھ کر کہہ ویا کہ بیتو سر چکا ہے کچھ سرور نہیں کہ اس کی بڈیاں تو ڈی جائیں اور ایک نے کہا میں ہی اس لاش کو فن کروں گا 💎 ہیں اس طور

بجڑکا تھا جبکہ اس" وجیہہ" نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھویری کے مقام پر لَ مُكِ تَصْ ادْر جَهال تك بن چلا تها برايك فتم كى ذلت ينچاكى تمى."

میں اس قادیانی تغییر پر مزید حاشیه آرائی کی ضرورت نہیں سمجتنا صرف اتنا کہد دینا جابتا ہوں کہ جب برمکن ذات وخواری میں مس الفید کو ضدائے جتا کرایا۔ يہال تک کہ وہ ایسے بے ہوش ہو گئے کہ و کھنے والے اٹھیں مردہ تصور کر کے چھوڑ گئے۔ کیا اس کے بعد بھی خدا کو بیت پہنچہا ہے کہ یوں کمے اور بالفاظ مرزا کھے۔" یاد کر وہ زمانہ جب بن اسرائیل کو جو آل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تھے ہے روک لیا۔"

اس آیت کی ابتداء میں باری تعالی حضرت عیسی الظفظ کو فرماتے ہیں۔"إذ تُحُو نِعْمَتِی لین یاد کرمیری نعتیں۔'' انھیں نعتوں میں سے ایک نعت نی اسرائیل سے حضرت

یں پھرعرض کرتا ہول کہ دنیا جہال میں ایسے موقعول برسینکرول دفعہ ایک انسان دوسرول کے زفہ سے بال بال کی جاتا ہے۔ پس اگر حضرت عیسی الطبی بال بال

(ازالدادبائم ص ۲۸۰ تا ۲۸۲ تزائن ن ۲ س ۱۹۷۵ تا ۱۶۹۷

(ازاله اوبام ص ۱۹۲ فزائن ج ۳ ص ۳۰۲)

( تحذه گولزویه ص ۱۷ فزائن ج ۱۷ ص ۱۹۹\_۴۰۰)

(نزول أكسيح ص ۵۱ فزائن ج ۱۸ ص ۵۲۹)

ہے سیح زندہ بچ گیا۔"

ای کتاب میں مزید تحریح یوں کی ہے۔

"المع الله يرجو مصيب آئي كه وه صليب ير جراحايا كيا اوركيليس س

اعتماء میں مونی گئیں۔ جن سے وہ عثی کی حالت میں ہو گیا۔ یہ مصیب در حیتت موت

تخذ گولژویه میں لکھتے ہیں۔''اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وتت

سے انظیلا کو بیانا بھی ہے۔

ہے چھی کم نہ تھی۔''

مجی فی مستے ہوتے جب بھی اس بھانے کو مخصوص طور سے بیان کرتا باری تعالیٰ کی شان عالی کے لائق نہ تھا۔ ایسا نکے جانا عام بات ہے۔ حضرت عیسی النظیرہ کا معجزانہ رنگ اور عجیب طریقہ سے بیود کے درمیان سے فئ کر آسان پر چلا جانا ایک فاص تعت ہے۔ جس کو باری تعالیٰ حضرت میں الفاق کے سامنے بیان کر کے شکرید کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ورند اگر مرزا قادیانی کا بیان اور تفیر سیح تسلیم کرلی جائے تو کیا اس نعت کے شکریہ کے مطالبہ بر حضرت میسکی للط یع کی بھی حق بجانب نہ ہوں گے، یا اللہ یہ بھی آ ب کوئی مجھ پر احسان تھا کہ تمام جہان کی ذالتیں اور مصائب مجھے پہنچائی گئیں۔ میرے جسم ميرے خدا اے ميرے خدا ق ف تحت كوں چيوڑ الى بتر چر بھى تيرى فيرت جوش ميل ندآئی۔ اندھیری رات میں وہ مجھے مردہ سمجھ کر بھینک کے۔میرے دور یوں نے چوری چوری میری مرہم پنی کی۔ میں مبود کے ڈر سے بھاگا بھاگا ایران اور افغانستان کے وشوار ''زار پہاڑوں میں ہزار مشکلات کے بعد ورہ خیبر کے راستہ پنجاب، یو، پی، نیبال پہنچا

اور وہاں کی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکنے کے سبب کوہ ہالیہ کے دشوار گزار دروں میں سے گرتا برتا سری گر بہنیا۔ وہاں ۸۸ برس گمنامی کی زندگی بسر کر کے مر گیا اور دہیں وفن کر دیا گیا۔ اس میں آپ نے کون سا کمال کیا کہ مجھے نعت کے شکریہ کا تھم دیتے ہیں۔ کیا یہ کدمیری جان جسم سے نہ نطلنے دی اور اس حالت کا شکرید مطلوب ہے۔ سجان الله واہ رے آپ کی خدائی۔ ہاں ایک وات سے پہلے اگر میری جان نکال ایتا تو ہمی میں آپ کا احسان سمجھتا۔ اب کوئی سا احسان ہے۔ اگر تو کمے کہ میں نے تیری جان بھا كرصليب برمرنے اور اس طرح ملعون ہونے سے بچاليا تو اس كا جواب بھى من كيس-ا ..... کیا تیرامعصوم بی اگرصلیب بر مر جائے تو واقعی تیرا یمی قانون ہے کہ وہ تعنی ہو جاتا

ا ..... بادجود این اس تدبیر کے جس بر آپ محص عشریه کا مطالبہ عاہم ایس يبودى اورعيمائي مجھے معون عى مجھتے ہيں۔ آب كى كس بات كاشكريه ادا كرون-اس اگر آپ کے بال نعوذ باللہ ایا ہی جیب قانون ہے کہ برمعصوم مظلوم بھانی پر چ ھائے جانے اور پھر مر جانے پر ملعون ہو جاتا ہے اور آپ نے <u>مجھے گھ</u>تی موت سے بچانا جابا تو معاف كري اگريس يول كهول كه آب كا اختيار كرده طريق كار سحح نه تها جيسا كدنائ في في ابت كرديا بس كي تفصيل نمبرة من من عرض كر چكا مول واكر مجمع افي

ہے۔ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو چر جان بچانے کے کیامعنی۔

114 مزعوس لعنتی موت سے بچانا تھا تو کم از کم یول کرتے کہ ان کی گرفاری سے بہلے مجھے موت دے دیتے تاکہ میری این امت تو ایک طرف یقینا یبودی بھی میری لعنتی موت کے قائل نہ ہو سکتے۔ پس مجھے بتایا جائے کہ میں کس بات کا شکریدادا کروں۔ یہ ہے وہ قدرتی جواب جو قیامت کے دن حضرت میسی الظیلا کے ذبن میں آنا چاہے۔ بشرطیکہ قادیانی اقوال وابیہ کو تھیک شلیم کر لیا جائے۔ بال اسلامی تغییر کو تیج شلیم

امرائیل کو روک لیا اور حفرت عیلی الن پر واجب ہے کد گردن مارے احمان کے جما دي اور يول عرض كرير. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُو نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى إِ الله

اعتراض از مرزا قادیاتی " ویکھوآ خضرت علیہ سے بھی عصمت کا دعدہ کیا گیا تھا حالانکہ احد کی لزائی میں آنخفرت علیہ کو تحت زخم بینج سے اور یہ حادثہ وعدہ عصمت ك بعدظبور من آيا تها اى طرح الله تعالى في حفرت عيني الك كوفر مايا تهاد وَإِذْ كَفَفْتَ بِنيُ إِسْرَائِيلَ عَنْكَ لِعِنى يادكر وه زمانه كه جب بني اسرائل كو جو فل كا اراده ركعة تھے۔ میں نے تھ سے روک دیا۔ حضرت مستح اللہ کو يبوديوں نے گرفتار كر ليا تھا اور صليب ر معنى ديا تفاليكن خدا في آخر جان بچا دى۔ پس كى معنى إذ كَفَفْتُ ك مير

مجھے تو فیق دے کہ میں واقعی تیری معجزاند تعتوں کا شکریدادا کروں۔

قادیانی اعتراض اور اس کا جواب

كركين تو وہ حالت يقينا قابل ہزار شكر ہے۔ ہزار ہا ببود قبل كے ليے تيار ہوكر آتے ہیں۔ مکان کو گھیر لیتے ہیں۔ کمر و فریب کے ذریعہ گرفآری کا کمل سامان کر چکے ہیں۔ موت حضرت می النفی کو سامنے نظر آتی ہے۔ الله تعالی فرماتے میں۔ إننی مُعُوَفِيْک وَوَافِهُكَ إِلَى لِين "(اع عَين الكلة) مِن تِحْد رِ قِضد كرنے والا مول اور آسان رِ الفانے والا ہوں۔'' پھر اس دعدہ کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں ادر پوں اعلان کرتے ہیں۔ وَ أَيَّدِنَاهُ بِوُوحُ الْقُدُسُ لِعِن بم فِي مِن اللَّهِ كو جرائل فرشت ك ساته مدد دى (جو انھیں اٹھا کر دشمنوں کے نرغہ سے بچا کر آسان پر لے گئے) دوسری جگہ اس وعدہ کا ایفا يول مْدُور بـد مَافَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفِعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (يهود في يَقِين بات ب كد حفرت سیج ﷺ کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان پر) ای ایفاء وعدہ اور معجزاند هاظت كوبيان كرك شكريه كاصطالبه كرت بير- اس آيت مي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيْلَ عَنْكَ لِعِنْ الس عَسِى السَّلِي إدر مارى نعت كو جب بم في تم س بن

جيها كر وَاللَّهُ يُعْصَمُّكَ مِنَ النَّاسِ كَيْسٍ " (زول أسح ص ١٥١ تراسُ ج ١٨ ص ٥٢٩) جواب از ابوعبيده .....ا مضمون ماسبق من اس كاحققى اور الزاى رعك من جواب موجود ہے۔

جواب .....١ عَصْم بُ معنى جِن "بيالينا" بعني دخمن كاطرح طرح كے حلے كرنا اور ان حملوں کے باوجود جان کا محفوظ رکھنا۔ لیکن سکف کے معنی میں روک لینا۔ لینی ایک چیز كو دومرى تك پينيخ كا موقعه على نه ويناله لهل دونول آليل مين ايك جيسے كس طرح موسكتے ہیں؟ ہم اس پر بھی مفصل بحث کر کے ثابت کر آئے ہیں کہ کفٹ کے استعال کے موقعہ

بر مروری ب کدایک فراق کو دوسرے فراق سے مطلق کی قتم کا گزند نہ پنچے۔ جب ہم شواہِ قرآنی ہے تابت کر چکے ہیں کہ تمام قرآنِ کریم میں جہاں جہاں تکف کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ممل حفاظت کے معنوں میں استعال ہوا ہے تو ان معنوں کے خلاف اس آیت کے معنی کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ لیجتے! ہم خود مرزا قادیانی کا اینا اصول اليے موقعہ ير سحيح معنوں كى شاخت كا چيش كر كے قاديانى جماعت سے درخواست كرتے ہیں کہ اگر ایمان کی ضرورت ہے تو اسلامی تغییر کے خلاف اپنی تغییر بالرائے کو ترک کر دو۔ "اگر قرآن شریف اول سے آخر تک اپنے کل مقامات میں ایک بی معنوں کو استعال كرتا بي- تو محل محوث مين بعي يي قطعي فيعله بوكا جومعني .... سارے قرآن

ہم پینے کرتے ہیں کہ تمام قرآن شریف میں جہاں جہاں کف کا لفظ استعال ہوا ہے۔ انھیں ندکورہ بالا معنول میں استعمال ہوا ہے۔ اپس کل نزاع میں اس کے خلاف

جواب ..... ایک لح کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں بلکہ قادیانی تحریف کی حقیقت الم نشرح كرتے كے ليے ہم فرض كر ليت بين كه عصم اور كف بم من بين لير بحر بكى. قادیانی عی جموثے ابت مول مے کیونکہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ وعدہ "عصمت" جو خدا نے کیا۔ دو مکمل حفاظت کے رنگ میں طاہر کیا۔ یقینا قادیانی دجل و فریب کا ناطقہ بند کرنے کو ایسا کیا گیا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ وَ اللّٰهُ يَعْصَمْكَ مِنَ النَّاس كَى بشارت كے

(ازالداوبام ص ٣٢٩ خزائن ج ٣٩ ص ٢٦٤)

شریف میں لیے گئے ہیں وہی معنی اس جگہ بھی مراد ہوں۔''

بعدرسول كريم ﷺ كو كفار كوئى جسماني كزند بحى نبيس بهنيا سكے۔

معنى كرنا حسب قول مرزا الحاد اورفىق موكا ـ

قادیانی کا یہ کہنا کہ جنگ احد میں رسول کریم ﷺ کا زخمی ہونا اور دانت مبارك كا ثوث جانا اس بشارت كى بعد موا بــ يندو دو فى جار روميال، والى مثال ہے اور قادیانی کے تاریخ اسلام اور علوم قرآنی ہے کامل اور مرکب جہالت کا ثبوت ہے۔ جَنَّك احد ہوا تھا شوال ۳ھ میں اور رسول کریم ﷺ کو زخم اور دیگر جسمانی

تکلیف بھی ای ماہ میں لاحق ہوئی تھی جیسا کہ قادیانی خود تشکیم کر رہا ہے۔ مگر یہ آیت

یں۔ سورہ ماکدہ کی ہے۔ جو نازل ہوئی تھی ۵ھ اور عھ کے درمیان زمانہ بن ۔ دیکھو خود مولوی محمة على أمير جماعت لا بوري اپني تغيير مين يول رقسطراز ہے۔"ان مضامين پر جن كا ذكر

اس سورہ مائدہ میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور بیررائے اکثر محققین کی بھی

ہے کہ اس سورت کے اکثر حصہ کا نزول یانچویں اور ساتویں سال جری کے درمیان

ہے۔'' (بیان القرآن ص ۴۰۳ مطبوعہ ۱۳۰۱ھ) اب رہا سوال خاص اس آیت وَاللَّهُ یَفصِمْکُ مِنَ النَّاسِ کے نزول کا سواس بارہ ہیں ہم قادیانی نمی اور اس کی امت کے سلم مجدد صدی نهم علامه جلال الدین سیوطی کا قولِ پیش کرتے ہیں۔''وَ اللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسِ في صحيح ابن حبان عن ابي هريرةٌ انها نزلت في السفر و اخرج ابن ابي حاتم وابن مَرُدَويه عن جابر انها نزلت في ذات الرقاع باعلى نخل في غزوة بنی انصاد '' (تغیر اتفان جزو اوّل ص۳۲) مطلب جس کا بدے کمغروہ بنی انمار کے زمانہ میں یہ آیت سفر میں نازل ہوئی تھی۔ جب اس آیت کا وقت کزول غزوہ بنی انمار کا زمانہ ثابت ہو گیا تو اس کی تاریخ نزول کا قطعی فیصلہ ہو گیا کیونکہ یہ بات تاریخ اسلامی کے

ادنی طالب علم سے بھی معلوم ہو یک ہے کہ غروہ بنی انمار ۵ھ میں واقع ہوا تھا۔مفصل

لیجے ہم اپنی تصدیق میں مرزا قادیانی کا اپنا قول می پیش کرتے ہیں تاکہ

ديكهوكتب تاريخ اسلام ابن مشام وغيره-خالفین کے لیے کوئی محملہ بھامنے کی ندرہے۔ مرزا قادیانی کھے ہیں۔" کھما ہے کہ اول کے لیے رکھا مرتبہ میں جناب پیغبر خداعظی چند صحابی کو برعایت طاہر اپنی جان کی حفاظت ۔ كرتے نھے۔ مجر جب بدآیت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل ہوئی تو آنخضرت ﷺ بين ان سب كورخست كرويا اور فرمايا كداب مجه كوتمهاري هفاظت كي ضرورت نبين ـ" (الحكم ص مورفد ٢٣ أكست ١٨٩٩ بحوالة تغيير القرآن موسومه بدخنية العرفان قادياني ص ٥٩٣)

مرزا غلام احمه قادیائی کا سیاه حجوث پس مرزا قاربانی کا بدلکھنا ''کہ جنگ احد کا حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور

میں آیا تھا۔'' بہت ہی گندہ اور سیاہ حجوث ہے۔اللہ تعالیٰ حجوثوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

لُعْنَةُ اللهِ على الْكلِّدِين اور خود مرزا قادياني حبوث بولنے والے كے بارہ من لكھتے ميں ـ

٢ ..... " جهوك بولنا مرمد موني سے كم نهيں - " (ضميمة تحد كوادييں م حزائن ج عاص ٥٦ ماشيد)

اس "جود بولنے سے بدر ونیا میں کوئی کام نہیں۔" (تر هيد الذي م ٢٦ خوائن ج ٢٠ م ٢٥٩)

٣..... "حجوث ير خداكي لعنت ـ" (ضمير براين احديد بنم من الاخزائن ج ٢١ ص ٢٤٥)

۵... "جموث بولئے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔"

(ريويو جلد اوّل نمبر مه بابت ماه ايريل ١٩٠٢ء ص ١٣٨) ٢ ..... " جموث يولن سے مرنا بهتر ب " (تبلغ رسالت ج عص ٢٠٠ جمور اشتبادات ج عص ٣٠٠)

٤ ..... "جهوك ام الخبائث ٢- "

باعزت ہوگا۔"

حضرات! فرمایے اور اپی مطہر اور پاکیزہ ضمیروں سے مشورہ کر کے جواب و بیخ که مرزا قادیانی کی حیثیت این می فتوئی کی رو سے کیا رہ جاتی ہے؟ نبی، محدث، ميح، موعود اور مجد د تو وركتار، كيا وه شريف انسان بهي ثابت هو سكته بين؟ قَرْآ في دليل.....٨ اذ قَالَتِ الْمَائِكَةُ يَمَرُيَم إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنُهُ مِيْحُ عِيسْلَى ابْنُ مَرْيَهَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَة. فآية (سوره آل عران ٢٥) "جب كها فرشتوں نے اے مريم الله تعالى تمعين بشارت ديے بي ائي طرف سے ايك كلمه كى - جس كا نام موكا من عيل ابن مريم الله وه ونيا من بحى اور آخرت من بمى

اس آیت سے حیات میلی علیہ پر استدلال کا سارا راز اللہ جارک و تعالی نے وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا مِن بَهال ركما بوا بد جارا مسلك چونكه قادياني مسلمات سے حياتِ ميني النفي پر ولاكل قائم كرنا بـ اس واسط بم سب س يبل وجينها في الدنياك قادیانی تشری پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد قادیانی اقوال سے ٹابت کریں گے کہ حفرت مع الظير صليب يرنبين يرهائ كف بلدة مان يرافحات ك بير-ا ... مرزا قادياني في وَجِيها في اللُّنيَا كمعنى لكت بين "دنيا من راستازول ك

ا ...... "جموث بولنا اور گوه کھانا ایک برابر ہے۔" (هیت اوجی ص ٢٠٦ خزائن ج ٢٣ ص ١١٥)

(تبلغ رسالت ج عص ٢٨ اشتهارات الينا ص ٣١)

زويك باوجاجت يا باعزت موتابه (ایام، کے ص ۱۲۱ فزائن ج ۱۳م م ۱۳) ٢..... مرزا قادياني كے نزديك فعمم في دنيا مين وجيهدى تھے۔" (ايام السلح ص ١٩٦

(تغيير بيان القرآن ص ٢١١ مطبوعه ١٠٠١هـ)

ناظرين بالمكين! اس آيت مباركه مين حفزت مريم الكيلي كوبطور بشارت كها مميا

ب كدوه الركا (عيلي العلى) دنيا من مجى ادر آخرت من مجى باعزت، بآيرد ادر بادجابت

کہ اس سے مراد صرف دنیوی وجاہت ہی ہے۔ جیسا کہ خود الفاظ ڈیکے کی چوٹ اعلان كررب بير \_ چرونيوى وجابت سے بحى وه معمولى وجابت مرادنييں موسكتى جو دنيا ميں کروڑ ہا انسانوں کو حاصل ہے۔ اس سے کوئی خاص وجاہت (عزمت) مراد ہے۔ درنہ حفرت عیسی الظین کو دنیوی وجابت سے خاص کرنا اور اس کی بثارت کو خصوصیت کے ساتھ بطور پیشگوئی بیان کرنا شان باری تعالی کے لائق نہیں۔ حضرت مر مرات کی کومعمولی د نیوی وجاہت ہے قبل از وقت اطلاع رینا قرین قیاس نہیں۔ روحانی وجاہت کا یقین تو حضرت مريم الكف كوكلمة منداور وَجينها فِي الانحِرَةَ اور غلامًا ذَكِيًّا وغيره خطابات عَل ے حاصل ہو گیا تھا۔ ہاں وَ جینھا فِی الدُّنیَا کے الفاظ کے اضافہ سے یقیناً باری تعالیٰ کا بر مقصود تھا کہ اے مرمم الظی اس ونیا میں اپنی قوم سے چند روز برسلو کی کے بعد ہم آخیں تمام جہاں کی نظروں میں باعزت بھی کر کے چھوڑیں گے۔ اب سوال پیدا موتا ہے کہ عسى الظيرة كو واقعه صليب تك دنيوى وجابت حاصل على يا ند- اس كا جواب قاديانى ك

"وَجِيْهَا فِي اللُّهُمَا وَالْأَجِرَةَ دَنِيا مِن بَصِي كَلَيْكِ كُو اسْ كَى زَمْرُكَ مِن دجابت لین عرفت، مرتبه، عظمت، بزرگی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مستح الظیلانے نے ہیرو دلیں کے علاقہ میں کوئی غزت نہیں پائی بلکہ غایت درجہ کی تحقیر كى كئي ـ " (رساله" مح بندوستان شن" ص٥٣ خزائن ج ١٥ ص اييناً) واقعي مرزا قادياني مج كهد رہے ہیں۔ اکن تصدیق وعیمنی ہو تو مرزا قادیانی کے بیانات بذیل آیت کریمہ

اینے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔

موگا۔ قابل توجہ الفاظ يهال وَجِيْهَا فِي الدُّنْهَا كے بير۔ ان الفاظ سے صاف عيال ب

''وجيه كے معنی ميں ذوجاه يا ذو وجابة ليعني مرتبه والا يا وجابت والا '' (ب) ..... "الله تعالى ك انبياء سب عى وجابت دالے موت بين-"

فزائن ج ۱۱ ص ۱۳) الف) مرزا قادیانی کے لاہوری خلیفہ اٹی تغییر بیان القرآن میں لکھتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسُوالِيْلَ عَنْكَ كُرْرِ مَكِ وَبَالَ لما حَدْرُما ليل. تصديق ازمحم على خليفه لا موري قادياتي

الیا نہ ہوگا بلکہ اے دنیا میں بھی ضرور وجاہت ہوگی ادر آخرت میں بھی۔ جس قدر تاریخ

وجابت اورعزت حعرت فيلى الظيفة كوحاصل نبيس مولى

حفرت می ایس کی عیرا کول کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بظاہر اٹھیں ایک ذالت کی حالت میں چورٹی ہے کیونکہ ان کا خاتمہ چوروں کے ساتھ صلیب پر ہوتا ہے۔ محر اللہ تعالیٰ کا یہ

قانون ب كه وه انبياء كو كه نه كه كامياني دے كر افعاتا بـ حضرت عيل الفي ك متعلق وَجِيْهَا فِي اللُّنْيَا فِرِمَانَ بَعِي بَيَ مَنْ رَكَمَا ہِ كَدُلوك أَحِينَ ناكام بمجين كے۔ كُر فی الحقیقت وہ کامیال کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ یہ کامیابی حفرت عبی اظلین کو يبود بيت المقدس مين حاصل تبين موئي-" (تغير بيان القرآن من ١١١ مطبوء ١٣٠١ه) معزز حعرات! جب یہ طے ہو حمیا کہ واقعہ صلیب تک حفرت عیسیٰ الظیٰھٰ کو دندی وجابت وعزت حاصل ندیمی اب سوال بیدا موتا ہے کہ واقعه صلیب اور اس کے بعد کے زمانہ میں کیا آتھیں یہ وجابت دنیوی اس وقت تک نصیب ہوئی ہے یا ند اس کا جواب بھی قادیانی کے اپنے اقوال اور مسلمات سے پیش کرتا ہوں۔ یعنی المجی تک دغوی

ا .... واقد صلبى كوآيت وَإِذْ تَعَفَّتُ بَنِي إِسْوَ النَّلَ عَنْكَ كَ وَيِل مِن عَكر مرزا الدياني کے الفاظ میں پڑھ لیا جائے۔ اگر مرزا قاویاتی کا بیان می تسلیم کرلیا جائے تو اس کے بڑھ کر دندی بے دجائی اور بے عرق کا تصور انبانی دماغ کے تیل سے عال ہے۔ یک حال الجیل کے بیانات کو میج ماننے کا ہے۔ ہال اسلای حقائق کو قبول کر لینے سے واقعہ صلیبی حفرت عینی اللی کی و نوی وجابت کی ابتداء معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہود کے حر و فریب کے خلاف حضرت عیسی الطفی کا معجزانہ رنگ میں آسان براٹھایا جانا اور بہوونا سعود کا اپنی تمام فریب کار یول میں بدرجه اتم فیل مو جانا گویا وجابت کی ابتداء ہے۔ اب ہم واقعه صلیب کے زمانہ مابعد کو لیت ہیں۔ اس زمانہ میں یہود اور عیسائی بالعوم يكى عقيده ركع على آئ بي كدحفرت عيل القي صليب ير جرهائ مح اور بلاً خرال كي مك اور اس وجه سے دونوں غابب كے مائے دالے لين يبودى ارعيمائى 

'' پہاں اشارہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ لوگ سجھیں سے کہ بیعض ذلیل ہو ممیا مگر

بوتو ديكمو وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ الْمَاكِوِيْنَ كَى وَيْلِ مِن مُدُور مِين لِي کروڑ ہا اندانوں کا آپ کو تعتی قرار دینا موجب وجامت ہے یا بے عزتی؟ پہلے تو صرف کا تف کیدویوں کی نظر می میں بے عزت تھے مگر واقعہ صلیب سے لے کر اس وقت تک عیسائی بھی لعنت میں یہود کے ہمنوا ہو مجئے۔ قادیانی نظریه و جاہت عیشی ایکٹی اور اس کی حقیقت " كى بات يہ ب جب مسيح الطبيد نے ملك بنجاب كو افي تشريف آورى سے شرف بخشا تو اس ملک میں خدا نے ان کو بہت عزت دی۔ حال ہی میں ایک سکہ ملا ہے۔

اس پر حضرت ملیسی الظیلی کا نام درج ہے۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت سے الظیلی نے

يرسب كجه مرزا قادياني كالها تخيل اورائ عجيب وغريب دماغ كى پيداوار بـ قرآن حدیث، تفاسیر مجدوین، انجیل اور کتب تواریخ بیمراس بیان کی تقیدیق اور تائید سے خالی ہیں۔ ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی وَجِیْهَا فِی الدُّنیَا کی تغییر دینوی جاہ و جلال اور بادشاہت ہے کرتے ہیں۔ کوئی قادیانی حضرات سے دریافت کرے کہ علاقہ رے۔ دنیوی جاہ و جلال ہے بھی عاری رہے۔ باوجود اس کے اس زمانہ میں جو انجیل بازل ہوئی۔ اس کے نام پر الحیل موجود ہے اور ۱/۲۔۳۴ سال کے حالات سے ساری الجيليس بحرى برى ميں۔ اگر آپ كے بيان ميں ذرہ محر بھى صداقت كا نام موتو پنجاب میں جو حضرت میں اللہ نے شاہانہ عزت پائی۔ اس زمانہ کے طالب کہاں ورج میں؟ آپ کے خیال میں واقعہ صلیبی کے ۸۷ برس بعد تک حفرت عیسیٰ اظلاہ زندہ رہے۔ اس علاقہ میں آپ نے جس انجیل کی تعلیم دی وہ کہاں ہے اور اس کا کیا جوت ہے؟ بلکہ آب كا بيان المرضح مان ليا جائر يعنى صليب ك واقعه ك ٨٨ برس بعد تك حضرت مسیح ممنامی کی زندگی بسر کر کے تشمیر میں فوت ہو مکئے تو کیا یہ بھی کوئی ونیوی وجاہت اور عزت ہے کہ جلاوطنی اور مسافری کے مصائب و آلام برواشت کر کے آخر ۸۷ برس کے بعد بے نام و نشان فوت ہو گئے؟ سمان اللہ کہ اتنی بری وجاہت کے باوجود اوراق تاریخ ان کے تذکرہ سے خالی میں۔طرفہ ترید کہ تواریخ عظمیر پریدالہای ضمیمکی طرح چیاں

اس ملك عيل آكرشابان عزت يائي-" ( سيح مدوستان عن ص٥٣ فرائن ج ١٥ م ايدا)

ناظرين! مرزا قادياني ك اس بيان كو ايجاد مرزا كمنا بى زياده زيا ب كونكه

نبیں ہوسکتا۔ بینوا توجووا.

ليج ابم آب وبات مي كه وجيها في الدُّنيا كا مطلب كيا بدالله تعالى

فرمات بير- "وَانُ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اللَّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" يَعَى تَمَامُ الل كَبَاب

دهرت مینی این کی موت سے بیلے ان برایمان لے آئی سے مفصل دیموای آیت

-رسول كريم علي الفاظ من الفاظ من الفاظ من الفاظ من الفاظ من بيان

دیں گے اور بوجہ غلبہ اسلام جہاد کو موقوف کرویں گے (لینی جب کفار بی شریں گے تو جہاد کس سے کریں گے البتہ شروع میں جہاد ضرور کریں گے) اور مال اتنا فراوان مو جا ﴾ گا كەكوئى شخص اے قبول نەكرے گا۔ يہاں تك كەايك سجدہ سارى دنيا كى نعتوں

کی ویل م**یں**۔ فرات ميں۔ ''عن ابي هويوةٌ قال قال رسول اللهﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الحرب و يفيض المال حتى لا يقبله احدو تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شنتم و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. " (بخارى ج اص ٣٩٠ باب زول يميني النبية) "الدهريرة س روايت عادل ہو کر۔ چر وہ صلیب (عیمائیوں کے نشان ندہب) کو توڑیں کے اور خزیر کو قل کرا

ت اچھا ہوگا۔ بھر ابو ہررہ فی نے کہا کہ اگرتم (اس کی تصدیق کلام اللہ سے) چاہو۔ تو پر مو

دیکھیے ناظرین! یہ ہے وہ وجامت جس کی بشارت مطرت مریم النفی کو وی جا ری ہے اور جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ بہرحال قادیانی مسلمات کی رو سے تو حضرت عینی الله دندی وجابت سے بعلی محروم رہے۔ حالانکہ قادر مطلق خدا کا سیا وعدہ ہے وہ

حضرات! مرزا قادیانی کوجس زمانه میں ابھی میے عیلی این مریم الظیر بنے کا شق نبین جرایا تھ تو اس زمانہ میں ان کا بھی وی عقیدہ تھا جوستر کروڑ مسلمانان عالم کا ساز مع تره سال ي جا آ . با ي- براين احمد يداني البامي كتاب يل مجدو ومحدث

آيت "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ."

پورا ہو کر رہے گا۔ تصديق از مرزا قادياني

کا دعویٰ کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں۔

"هو الذي ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله یہ آ بت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور بر حضرت می افظات کے حل میں پیشگوئی سے اور جس غلبه كامله دين اسلام كا وعده ديا كياب وه غلبميح كے ذرايد فلبور مين آئ كا اور جب مفرت من الله الله الله وباره الله ونيا من تشريف لا كي كل الناك بالله عندين اسلام جميع أفاق اوراقطار من كيل جائ كان (يرامين الديس ١٩٨٠) والمن الديس ١٩٨٠ والرب

" حضرت من على الله نهايت جلاليت ك ساته ونيائي الريل أن اور تمام را وال سر کول کوخس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور بج اور ناراست ٥ نام و نشان نہ رہے

گا اور جلال اللي ممراي كي تخم كواني قبل قبري سے نيست و تابود كر و سے گا۔'' (برامین احمدیدص ۵۰۵ فزائن ج اس ۲۰۱ حاشیه) ناظرينا! ميه عدده وجابت جس كى طرف الله تعالى حضرت مريم الفيد كو توجد

ولا رہے ہیں چونکہ ابھی تک یہ وجاہت حطرت سی القلی کو ماصل نہیں ہول ۔ اس معلوم ہوا کہ وہ اہمی تک دنیا پر نازل بھی نہیں ہوئے اور بقول مرزا قادیانی مزول جسمانی رفع جساني كي فرع بي-" (ازاله اوبام من ٢٩٩ فزائن ج ٣ ص ٢٣١) ال واسط حفرت

عين الله كارفع جماني بحي ثابت موكيار فالحمد لله على ذالك قَرْ آ فَى وَلِيلَ.....٩ وَإِذْ قَالِ اللَّهُ يَا عِيْسُو. ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ التَّخَلُونِيُ وَأُمِنَّ الْهُيْنِ مِنْ دُوْنِ الله د قالَ سُبْحَانَكَ مَايَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِيُ بِحَق دِ إِنَّ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ دِ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ مْ إِنَّكَ أَنْتَ عَلًّا مُ الْغَيُوبِ٥ مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلًّا مَا آمَرُتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُلُوا اللَّهَ رَبّى وَرَبُّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهُمِ قَلَمًا تَوَقَّيْتِنَى كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ط وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيده (المائده ١١١ـ١١)" أور وه وقت بهى قابل ذكر ب جب کے گا اللہ تعالی (نصاری کو مجٹلانے کے لیے) کہ اے مینی النے این مریم (ان نصاری میں جو تلیث کا عقیدہ تھا۔ اس کا کیا سبب ہوا) کیا تو نے بی کہا تھا کہ مجھ کو ادر میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے معبود قرار دے لو۔عیسیٰ الملیمٰ عرض کریں گے ( تو بہ توبه) میں تو آپ کو (شریک سے) منزہ سجھتا ہوں۔ (جیما کد آپ واقع میں بھی اس ے یاک اور منزہ میں، تو ایک حالت میں) مجھ کوئی طرح زیا نہ تھا کہ میں ایس بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس کاعلم ہوگا۔ (گر جب آپ کے علم میں بھی یہی ہے کہ میں نے ایبانیں کہا تو چر میں اس بات سے بری ہوں) آپ تو میرے دل کے اندر کی بات کو معی جانتے ہیں اور می آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانا۔ تمام غیوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں۔ (سو جب ابنا اس قدر عاجز مونا اورآب كا اس قدر كالل مونا جح كومعلوم بي تو شركت خدائى كا میں کیونکر دعویٰ کرسکتا ہوں) میں نے تو ان سے اور کچھٹیں کہا۔ گرصرف وہ وہ آپ نے مجھے ان سے کہنے کوفرنایا تھا۔ (لیعنی) یہ کہتم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ب اور تبارا بھی دب ہے۔ (یااللہ) میں ان بر گواہ تھا۔ جب تک ان میں موجود رہا۔

پھر جب آب نے مجھے اٹھا لیا۔ تو صرف آپ بی ان کے احوال پر تکبربان رہے۔ (اس

وقت کی مجھ کو کچھ خبر مبیں کہ ان کی ممرائی کا سبب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا) اور آپ ہر چیز

مجددین امت محمد یہ فی موجد ہے۔ اے ہم ان آیات کی تفصیل میں وحق کرتے میں اور سوال و جواب کے رنگ

سوال .....ا الله تعالى يرسوال حطرت عيلى الكلا عدان آيات كرزول عديل كر يك تق يا بعد ميس كرن كا اعلان ب- اگر بعد ميس كري كي تو كب كري كي؟ جواب ...... يموال وجواب آيت كرزول كر بعد قيامت كردن مول ك-جيما كه ال ك بعد ماته عي الله تعالى فرمات بير. "هذا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمُ" (١٤مة ١١٩) لعني يري ب وه دن جبك يج بولنے والوں كو ان كا يج بولنا نفع بينيائے گا-" r ..... ال آيت سے پہلے بيآيت ب- "يَوْمَ يَعْجَمَعُ اللَّهُ الرُّسَلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبُتُمُ" (مائدہ ۱۰۹) 'دلیعنی جس دن جمع کرے گا اللہ تعالی تمام رسولوں کو۔ پھر کیے گا مسمیس کیا

میں بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین بلا تکلیف محصیلیں۔

جواب دیا گیا۔' یہاں یوم سے مراد یقینا قیامت کا دن ہے۔

۳ .... صحیح بخاری باب النفیر میں بھی اس سوال و جواب کا آئندہ ہی ہونا لکھا ہے۔ تفیر کیر میں امام فخر الدین رازیؓ نے بھی میں لکھا ہے (مجدوصدی عشم کا فیصلہ) تنسير جلالين مين امام جلال الدين سيوطئ عبده صدى تهم بھى اس سوال و جواب كو

معزز ناظرین! یه وه ترجمه ب جو کلام الله، احادیث نبویه، اقوال سحابه، تغییر

کی خبر رکھتے ہیں۔''

تیامت کے دن سے وابستہ کررہے ہیں۔ ۲ سسد امام این کیٹر مضر و مجدو صدی ششم بھی بھی ارشاد فرماتے ہیں۔

٤ .... غرضيك قريباً تمام مفرين متنق الرائ بين كه الله تعالى اور حفرت ميسى القيع ك

درمیان بیسوال و جواب قیامت کے دن مول گے۔

تفيدنق از مرزا قادياني

٨..... مرزا قادياني نے اپني كتاب (ضير براين احديد حدیجم من ١ فزائن ج ٢١ من ١٥٩) پر

خود شليم كيا ہے كه" يسوال و جواب آئده قيامت كو بول مے ـ"

سوال ..... الله تعالى كا سوال كيا ب؟ اور اس باوجود علام الغيوب بونے ك اس سوال کی ضرورت کیاتھی؟

جُوابِ.....<u>٢</u> سوال أنَّتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِنَي وَأُمِّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ب

طاہر ہے۔ یعنی ید کہ اے عینی القائد عیمائیوں نے شمسیں اور تمہاری مال کو میرے سوا کیوں خدا بنا لیا۔ کیا انھیں ایبا کرنے کا تھم تم نے دیا تھا۔ بے شک اللہ تعالی علام

الغوب ب- اے سب کچ معلوم ب مربر بدسوال صرف نصاری کو الوہیت می عقیدہ میں مسی الظیر (نصاری کے مرعومہ خدا) کی اٹی زبانی مجرم ٹابت کرنے کے لیے ہوگا۔

چنانچة تغير كبير على اليابى درج ب\_تغير جلالين على قادياندل كيمسلم امام ومجدد صدى

جواب .....۲ ال جب تك آب كوعيمالى عقيده كى خراني كاعلم نه بو- ان سے س ا.....خود سوال کی عبارت ایبا بتا رہی ہے۔ لیعنی استفہام تو بنجی، بالخصوص جبکہ مجرم عیسائی سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا حماب لے رہے ہوں گے۔ اس سوال سے

"واذكر إِذْقَالَ اي يقول الله بعيسي في القيمة توبيخاً لقومه ليني يادكرو وہ ونت جب فرمائے گا اللہ تعالی حضرت میسیٰ الکی ہے قیامت کے دن ان کی قوم کو تو تخ (مرم كودائ) كے ليے-" اياى تمام مغرين مسلمة قاديانى كلمة علي آئے ہيں۔ سوال ....١٠١٠ كيا حفرت عيلي الله إلى الله تعالى ك اسوال س يبلي عيما يول ك

نم اس آیت کی تغییر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔

عقائد كي خرالي كاعلم موكا؟

پہلے یقیناً عیسائیوں سے اللہ تعالی نے ان کے باطل عقائد کی وجہ دریافت کی ہوگ اور انصوں نے یقینا یمی جواب دیا ہوگا کہ ہارے عقائد ہمیں بیوع مسیح نے خورتعلیم کیے تھے اور واقعی موجودہ اناجیل میں ایبا بی لکھا ہے۔ پس ضرور ہے کہ وعویٰ اور جواب وعویٰ کے بعد الله تعالى حفرت عيني الكلية كو ان كى امت كے خلاف شہادت دينے كے ليے سوال کریں گے۔ اندریں حالات کون بیوقوف یہ کہدسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ النبیہ کو اپنی قوم

ك باطل عقائد كاعلم نه بوكا؟ ٣.... الله تعالى قرآن كريم مِن فرمات بين - ' يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاس بإمِامِهِمُ

(ئی امرائل اع) لینی قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے نبول اور رہنماؤل سمیت بلائمیں گے۔'

هولاء أم هُمُ صَلُوا السّبيل (فرقان ١٤) قيامت في ون الله تعالى ان مشريكن كو اورجن كى وہ الله تعالىٰ كے سوا عبادت كرتے ہيں۔ ان سب كوجمع كرے كا تو ان سے كيم كا کہ کیا تم نے میرے ان بندول کو گمراہ کیا تھا۔ یا وہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔''

س.... اطادیث صححہ میں آیا ہے کہ امت محمری کے افراد کے اعمال با قاعدہ بارگاہ محمدی ﷺ میں بیش ہوتے ہیں۔ ای طرح ظاہر ہے کہ ہر ایک صاحب امت رسول کو الله تعالی ان کی امت کے حالات سے مطلع رکھتا ہو۔ ورنہ بتایا جائے کہ رسول کریم ﷺ نے کس جگد اپنی امت کے حالات سے اطلاع یابی کو اپنے ساتھ خصوصیت دی ہے اور دومرے رسولوں کے محروم ہونے کی خبر دی ہے؟ جیما کہ آپ نے ای تضیلتیں دوسرے انبیاء پرصاف صاف الفاظ میں بیان فرمانے وقت یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔ r..... الله تعالى في قادياني معترضين كو لاجواب كرف ك لي يهلي بى سے اعلان كر ديا - " وَيَوُمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيُداً. (ناء 109) "عَنى حضرت عَينى الطَيْنَ الل كتاب یر دن قیامت کے بطور شاہد پیش ہول کے۔" ای پیشگوئی کی تقدیق میں حفرت

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ تمام نی اپنی اپنی امتوں کو ساتھ لے کر باری تعالی کے حضور میں بیش ہوں گے۔ کیا بیش سے پہلے امتوں کے حالات سے ان کے نبی واقف نہ ہول گے؟ ضرور ہول گے ورنہ ان کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ خود مرزا قادیانی بھی تشلیم کرتے ہیں کہ'' حضرت موی النے این امت کی نیک و بدی پر

(شهادة القرآن ص ١٤ نزائن ج ٢ ص٣١٣)

ُ يُومُ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُلُونَ مِنْ دُون اللَّهِ فَيَقُولُ أَٱنْتُمُ اَصْلَلْتُمُ عِبَادِيُ

119 عيلى على فرماكي عدر وكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (ماكمه ١١٥) "العني من ان يرشام ربار جب تك يل ان يس موجود ربا" جونكه حضرت مي الكي ووباره اس دنيا میں حسب دعدہ باری تعالی تشریف لائیں کے ادر اپنی امت کا حال دیکھ میکے ہوں گے۔

اس واسطے اپنی شہادت کے وقت ان کے باطل عقائد سے ضرورمطلع مول مے۔

تُعَدِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُکُ يعنى اے بارى تعالى الرآپ ان مشركين نسارى كوعذاب وي

تو دہ آپ کے بندے ہیں۔''

كيايد اقراراس بات پر ولالت نبيس كرتاكه وه وقت سوال قوم كے باطل عقائد

سے انچی طرح داقف ہوں گے۔ درنہ اس سوال سے انھیں کیے پہتہ لگ سکتا ہے کہ

٢ ..... اگر حفرت متح الطبع كو اين امت كى باطل عقائد كا پند نه بوتا تو بارى تعالى ك سوال کے جواب میں موجودہ جواب نہ دیتے بلکہ یوں عرض کرئے۔" یااللہ ای الوہیت کی طرف ان کو وعوت دینا تو در کنار مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے ادر میری مال کو خدا بنایا ہے یا ند۔ مجھے تو آج می آپ کے ارشاد سے پند جلا ہے کہ ایما ہوا ہے۔" مرحفرت عیلی الفی کا موال کے جواب میں اپنی بریت ثابت کرنا اس بات کی

٤ .... حضرت عيلي القلط كوائي امت كر بر جاني كا بدة ب اور اب يد بد أخيس نزول کے بعدنیس بلد قبل رفع لگ چکا تھا۔ جوت میں ہم قادیاندل کی کتاب عمل معلیٰ سے رسول كريم علية كى حديث كا ترجم نقل كرت بير . "ويلي اور اين النجار في حفرت جابرا ے روایت کی ہے ..... کہ حفرت عیسی الظیم سفر کرتے کرتے ایک وادی میں پہنچے۔ جہال ایک اندھا آ دمی دیکھا جو ہل جل نہیں سکتا تھا ادر وہ ایک مجذومی تھا اور جذام نے اس کے جسم کو بھاڑ ویا ہوا تھا۔ اس کے لیے کوئی سامیہ کی جگہ نہیں تھی..... وہ اپنے رب العالمين كا فشريه اداكرتا تعاريميلي الظيلان في اس ب يوجها كدات خداك بندك توكس چزیر خدا کا شکر ادا کرتا ہے .... اس مخص نے جواب دیا کہ اے میسیٰ الظیمیٰ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس زمانہ اور وقت میں نہیں ہوا جبکہ لوگ تیری نبست

(كترالعمال ج ٣ ص ٣٣٣ مديث نمر ١٨٥٣ بحوالة عسل مصفى جلد اوّل ص ١٩١١ ١٩١)

بین دلیل ہے کہ آپ کو اپنی امت کا حال خوب معلوم تھا۔

کہیں گے کہ تو خدا کا بیٹا اور اقنوم ٹالث ہے۔"

نصاریٰ نے شک کیا تھا؟

ه.... ای آیت کے آگے اللہ تعالی حضرت میں ایک کا قول نقل فرماتے ہیں۔ ''اِنُ

ناظرین! کیما صاف فیصلہ ہے اور قادیانوں کی مسلمہ صدیث بالگ دال اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عیلی النہ کو اینے رفع سے پہلے عیمائیوں کے فسادِ عقائد کا پد تھا۔ اب جو الزام قادیانی ہم پر لگاتے تھے کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت عینی اظف کو جھوٹ کا مرتکب ماننا پڑتا ہے وی النا ان پر عائد موتا ہے کیونکہ بفرض محال وہ فوت ہو چکے ہوں۔ جب بھی وہ عیسائیوں کے فساد عقائدے لامکی نہیں طاہر کر کتے کیونکہ اس حدیث کی رو سے انھیں ( قاریانیوں کے قول کے مطابق) وفات سے پہلے پاتہ لگ چکا تھا کہ دنیا میں ان کی پرسٹش ہوگی۔ تصديق از مرزا غلام احمه قادياني

٨ ..... "مير يريد معفا فابركيا كيا يه كدية زهر ناك مواجوعيماني قوم مس ميل كي ب- حضرت عيسى الفين كواس كى خبر دى كئ" (آئينه كمالات اسلام ص٢٥٣ نزائن ج٥ص ايينا) ''خدا تعالی نے اس عیسائی فتنہ کے قوت میں یہ فتنہ حضرت مستح الطیع کو دکھایا گیا یعنی اس

٩ .... مرزا قادياني نے اس بھي زيادہ صفائي كے ساتھ عيلي اللي كا اپني امت كے بكاڑ

ان کو آسان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری امت ادر تیری قوم نے اس طوفان کو برپا کیا ہے ... تب وہ نزول کے لیے بے قرار ہوا۔" (آئینہ کمالات ص ۲۱۸ فرائن ج ۵ص ایساً) الحمدلله بدامر بایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے سے پہلے

سوال .....۵ کیا حفزت میسی القید کومعلوم ہوگا کہ کس طرح ادر کیول کر ان کی

· جواب نبيل أس بات كا أميس علم نه بوگار بال اتنا پية ضرور بوگا كه ان عقائد باطله ك ا يجاد ان كى موجود كى مين ميس موكى بلكه اس زمانه ميس موكى جب ده آسان برتشريف فرما

ا.... حضرت عيى الك عض كري عد وكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْداً مَادُمُتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيُ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. لِينَ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے کم (مَا اخرتَنِیُ

عی حضرت میں الظیلا کو اپنی امت کی خرابی عقائد کا علم ہو چکا ہوگا۔

امت کے لوگوں نے حضرت عیلی النہ ادر ان کی ماں کو خدا تھبرا لیا؟

(آئينه كمالات ص ٢٦٨ فزائن ج ٥ص اليناً)

(آئینہ کمالات ص ۲۳۹\_۳۳۹ فزائن ج ۵ص ایسناً)

کو آسان پر اس فتنه کی خبر دی گئی۔''

ے مطلع ہونا شلیم کیا ہے۔''

یتھے۔ ولائل ذیل ملاحظہ کریں۔

ا**۱۳۱** به) کی شہادت دیتا رہا۔ جب تک میں ان کے درمیان میم رہا۔ جب تو نے مجھے افعا لیا۔ پس پھر تو ہی ان کا تلہبان تھا چونکہ اٹی تلببانی کے زبانہ میں ان کے عقائد باطلہ کے جاری مونے ہے وہ اپنی بریت ظاہر کر رہے ہیں۔ البذا ثابت موا کہ دہ ان کے عقائد ے گڑنے کا زبانہ اینے آ سان ہر رہنے کے زبانہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اس

نتجہ بر وینچتے ہیں کہ حضرت میں ﷺ کو عیسائیوں کے عقائد باطلہ افتیار کر لینے کا علم تو

مز دج ہو گئے۔ كلام الله كي عجيب فصاحت ا ..... اس عبارت میں حضرت عینی اللی نے تو فیتنی کا لفظ استعال کیا ہے اور اس سے باری تعالیٰ کے اس دعدہ کے ایفا کا زمانہ بتایا ہے جو باری تعالیٰ نے اِنّی مُعَوَقِیٰکَ وَرَافِهُكَ اِلِّي شِهِ كِيا تَهَا اور بَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَّيْهِ مِن بِورا كرويا تَها لِعِنَ اس تَوَفَّى ك وی معنی ہیں جو اِلَّنِی مُمَوَقِیْکَ وَالِمی توفی کے ہیں جس کے معنی ہم ولاکل سے ثابت کر کے ہیں کہ موت کے نہیں بلکہ زعرہ اٹھا لینے کے ہیں۔ (دیکھو بحث تونی)

ضرور تھا یعنی بیتو معلوم تھا کہ انھوں نے بیاعقائد ان کی عدم موجودگی یعنی رفع علی السماء ے زمانہ میں اختیار کیے تھے۔ مگر بیمعلوم نہ تھا کہ کیوکر اور کس طرح بیعقائد ان میں

٢ ..... بارى تعالى نے يهال حفرت عيني الكے كى زبان سے توفى كے مقابله پر دمت

ا..... اگر حضرت عیسی الفیلات نے اپنی جسانی زندگی دو جگہوں میں نہ گزاری ہوتی تو مادمت فیهم (جب تک میں ان میں مقیم رہا) کا استعال بالکل غلط ب بلکه فرمانا جا ہے تھا ''جب تک میں زندہ رہا۔'' جیما کہ دوسری جگہ ایے موقعہ پر فرایا۔''واوصانی علی بیب میں دروہ دیا۔ بیب کہ دوران بید کیے خواصابی بالصلوة والز کلوة مادمت حیا. لینی الله توالی نے بچے نماز اور زکوة کا حم دیا ہے جب تک کہ میں زمدہ رہوں'' اگر صرف ایک می دفید دنیا میں رہنا تھا تو آپ مادمت فیصم کیوں فرمادیں گے؟ فیصم (ان کے درمیان) کے لفظ کا اضافہ بتا رہا ہے کہ کوئی

ابیا زمانہ بھی ان کی زندگی میں آیا ہوگا جبکہ وہ ماکان فیہم (ان میں موجود نہ تھے) کے مصداق بھی ہوں گے اور وہ زمانہ ان کے آسان پر رہنے کا زمانہ ہوگا۔ جس عرصہ میں

کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ

ناظرین! ذراغور کریں کہ حضرت علی الظیلانے دو زمانوں کا ذکر کیا ہے۔ ا ..... مادمت فیهم کا اور دوسرا توفی کا۔ الفاظ کی اس بندش نے قادیانی مسحبت کا بمیشد

فیھم استعال کرایا ہے۔

عیمائیوں نے این عقائد باطلہ کھڑ لیے ہیں۔ ٢ ..... چونكه جب تك دام كے بعد حيًا كا لفظ نه آئے اس كے معنى زنده رہنے كے نہيں ہو سکتے بلکہ اس کے معنی صرف موجود رہنے کے ہوتے ہیں۔اس واسطے اس کے بالعکس کے معنی صرف موت سے کرنا تھ کم محض ہے کیونکہ موجود رہنے کے خلاف موجود نہ رہن ے۔ جو بغیر موت کے زندگی میں بھی ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم قادیانی لوگوں کی عقل کو کیا ہو میا ہے کہ موجود رہنے کے خلاف دہ مرنا کے سوا ادر کچھ سلیم کرنے کو تیار ی نہیں ہوتے۔

مثال .....ا وه لا مور میں موجود نہیں ہے۔ قادیانی اس کے معنی کرتے ہیں۔ وہ مرگ ب۔ حالانکہ اس کے معنی میں وہ کہیں باہر عمیا ہوا ہے۔ ٢ ..... جب رسول كريم علي معراج شريف رقتريف لے مح تصور آب علي اس زمان میں زمین پر موجود ندیتھ لیس کیا آپ اس وقت فوت ہو چکے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ٣..... جب جرائيل الفيدة رسول كريم علي كالله كالتي على تشريف لات تعد تو اس وقت آپ (جرائيل الله) آسان بر موجود نه موت تھے كيا اس وقت جرائيل وفات مافتہ ٧ ..... ايك بوا باز سات دن تك محو يرواز ربا زمين مي موجود ندر باتو كيا وه مرا بوا تصور ہوگا؟ ہرگزنہیں۔ ۵.... سائنس دان کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے باہر جاند وغیرہ ویکر سیارول اور ستاروں میں جا کر دہاں کے حالات کی تعیش کریں۔ اگر دہ و ہاں بطیے جا میں تو یقینا زین میں موجود ندر میں گے۔ ہی کیا وہ سرے ہوئے متصور ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ (اب خالی

سی میں میں سے ہیں۔ تغییر ہوگئی ہے خلا باز ہفتوں وہاں رہے ہیں اس دقت وہ زمین پڑئیں ہوتے کیا وہ فوت

. ير مادام فيهم ك بى معنى كرتے بيں۔ فالحمدلله رب العلمين.

بعینهای طرح حضرت عیسی الظیلا کچھ زمانداس دنیا میں مقیم رہے باتی زمانداس ے باہر آسان ہر۔ اس سے بیر کہاں لازم آیا کہ اس دنیا سے باہر ضرور وہ موت می کا شکار رہے ہوں گے؟ ہاں اگر قادیانی مطلب تھی ہوتا تو ضرور حضرت میسی القیادی بیاں عرض كرتے مادمت حيا اس وقت بقرينه لفظ حيا توفى كے معنى بمم موت لينے پر مجبور ہو جاتے چونکہ انھوں نے لفظ فیہم استعال فرمایا ہے۔ اس واسطے تونی کے معنی موت وینا کرنے سے فصاحت کلام مانع ہے۔ لاہوری مرزائی مجمعلی قادیانی اپنی تغییر جلد اص ۲۵۳

ہو جاتے ہیں؟ مرتب)

قادیائی اعتراضات اور ان کا تجزیبه

اعتراض ..... ازمرزا قادیانی-" کریدوسری تاویل پیش کرتے میں کہ آیت فلفا توَفِينَتني من جس تونى كا ذكر ب وه حصرت عيلي الظيلا ك نزول ك بعد واقع موكى-کین تعجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے۔ وہ نہیں سوچے کہ آ بمت فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيْ سے پہلے ہے آ بمت ہے۔ وَاِذْ قَالَ اللَّه با عِيْسَلَى اَأَنْتَ فَلَتْ لِلنَّاس اور ظاہر ہے کہ قَالَ ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے اوّل إذْ موجود ہے جو

خاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانه ماضي كا ايك قصد تعار ند زمانه استقبال كا-" (ازالداد بام ص ٢٠٠ نزائن ج ٣ ص ٣٢٥)

جوا<u>ب اعتراض .....ا</u> مرزا قادياني! بيه اعتراض آپ كا نيم ملأل خطره ايمان نيم تھیم خطرہ جان کا مصداق ہے۔ آپ تو فر مایا کرتے تھے کہ میں نے نحو ایک نہایت کامل

جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ مرزا قادیانی! ہم آپ کی توجہ آپ کی شہرہ اً فاق كتاب (ضيمه برابين احمديه حصه ٥ص ١ نزائن ج ٢١ص ١٥٩) كي طرف منعطف كرات میں۔ جہاں آپ نے اذ قال الله یا عیسٹی اِبُن مویم اُانت قلت للناس الآیہ میں قال جمعنی یقول کا اقرار کر لیا ہے۔ پس آپ کی کون سی بات سی مسجیس۔ ہم ولائل سے ٹابت کر آئے ہیں کہ یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے لیکن اگر ان کا وقوع عالم برزخ میں تسلیم کر بھی لیں تو اے آپ کو کیا فائدہ۔ ہمیں تو کو کی نقصان مہیں۔ نقصان آپ بی کا ہوگا۔ مثلاً اگر بیرسوال و جواب حضرت عیسیٰ الظیما؛ کی وفات کے بعد فوراً بی تتلیم کر لیا جائے تو اس وقت تو ابھی عیمائی آپ کے قول کے مطابق مجڑے ہی نہ تے۔ پھر بیسوال و جواب کیسے؟ مرزا قادیانی ذرا تو غور کیجئے۔ اس قدر خود غرضی بھی تو اچی نہیں ہے۔ 'من حفر البير لاحيه وقع فيه جوائي بھائي کے ليے کوال کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔" آپ بی پر صاوق آتا ہے۔ عالم برزخ میں سوال کرنے کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت عیسی الطّیع نے بطور مجرم دربار خداونڈی میں

استاد ہے بڑھی تھی۔ سجان اللہ افد اور افدا کے استعمال کا تو پینہ نہیں اور وعولی ہے مجدديت، محدثيت، مسيحيت اور نبوت كار إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون. حفرت اذ بعضَ ادقات ماضی یر داخل ہوکر اس کومستقبل کے معنوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تفصیل

کے لیے و بھیئے شرح ملا جائ شرح کا فیہ وغیرہ۔ کتب نحو۔

كفرے موكر جواب ديا ہوگا۔ جو كل وجوہ سے باطل ہے۔ ا ..... حضرت على الطيع جب مجرم عى نبيس تو ان سے سوال كيوں موا موكا؟ مثل اگر زيد كو مر نے قل کیا ہے تو عمرہ کے کون سوال کرسکتا ہے کہ تو نے زیدکو کیوں قل کیا ہے؟ ٢..... جب ثابت مو كميا كه حفرت مستح الفياه مجرم نبيس تو ان كى بيشى بحيثيت مجرم خيال فاسد ہے۔ مجرم تو عیسائی ہیں ان کا ابھی حساب و کتاب شروع عی نہیں ہوا۔ کروڑ ہا عیسائی

ابھی زئدہ موجود ہیں۔ کروڑ ہا ابھی پیدا ہونے والے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے اور مرنے

ے پہلے بی ان کا حساب کتاب کیے شروع ہو گیا تھا؟ کیونکہ یقینا مجرموں کا جرم ثابت

مجرم ابھی موجود ہی نہیں۔ پھر گواہ کی کیا ضرورت ہے؟

طرح معذور کر دیتی ہے۔

رَاجِعُوْنَ بريع عقل ووانش ببايد كريت.

كرنے يا ان كے راہنما سے سوال كر كے انھيں لا جواب كرنے كو يہ سوال ہونا جاہے۔

قرآن كريم ال ك ذكر س بجرا موا ب- قيامت س يبلح حفرت عيى الله س سوال و جواب کے کیامتی؟ "باے خووغرضی تیراستیاناس" تو حق کے دیکھنے سے انسان کو کس

٨ ... بهر اگر تسليم كرايا جائ كه حسب قول مرزا قادياني بيسوال و جواب عالم برزخ ين ہو چکا ہے تو ہم مرزا قاویانی اور اس کی بارٹی سے بیسوال پو چھنے کا حق رکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں سوال و جواب موت کے بعد فورا عی شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ زمانہ بعد۔ یفینا موت کے ساتھ می شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ وقفہ دینے میں کوئی حکمت اور راز مفول نہیں۔ پس اگر حضرت علیلی کھی ہے میسوال ان کی موت کے بعد فورا ہی شروع ہو عمیا تھا تو یہ سوال ہی سرے سے ضفول مخبرتا ہے کوئکہ اس وقت تک تو ابھی عقیدہ الوہیت مسے جاری می نہیں موا تھا۔ جیہا کہ آپ نے جا بجا اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ الی جرم بی ابھی عرصه ظهور میں نہیں آیا۔ بازیر سیلے بی سے کیے شروع ہوگئی؟ مرزا قادیانی و کھے اپنی میرویت کے لیے راستہ صاف کرنے کی غرض سے آپ کوس قدر بھول تعلیوں میں پھننا پڑا ہے اور بیسوال و جواب مرنے کے کچھ زمانہ بعد ہوئے تھے تو وہ كون سا زمانه تھا؟ اس وقت خدا كوكون ى ضرورت پيش آ مَنْي تَمَى؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

۵..... دندان شکن جواب چه دلاور است وزدے که بکف جراغ دارد ـ دروغ گورا حافظه نباشد ـ و نکیجئے خود مرزا قاویانی مندرجه ذیل مقامات پر اقرار کرتے ہیں که بیسوال و جواب

خدا اور حضرت عینی الظی ایک ورمیان تیامت کے دن مول مے۔

مندوتم قرآن کریم میں پڑھتے ہو۔'

ا ..... "اور یاد رکو کداب عیلی اللی تو برگز نازل نیس موگا کونکد جو اقرار اس نے آ مت

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَل روع قيامت ك ون كرناب " ( كُثِّي نوح ص ١٩ فرارَن ج١٩ ص ٢١) ب .... فَلَمَا تَوَفَّيْتِني كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ إلى جُد أكر توفى كمعنى معجم

مرى آسان پر اٹھانا تجویز کیا جائے تو مید معنی تو بدیمی البطلان ہیں کیونکہ قرآن شریف ک انھیں آیات سے ظاہر ہے کہ بیسوال حضرت عیلی النفی سے قیامت کے دن ہوگا .....

علاوہ ازیں قیامت کے دن میہ جوأب ان كا۔" (هيعة الوي ص اس فرائن ج ٢٢ ص ٣٣)

(ممرر هيقة الوي ص ٣٣ خزائن ج ٢٢م ٢١٥) "ليل تحقيق عيلي الميلية بد جواب وے كار قیامت کے دن یعنی کے گا فلکما تو فیتنی کا جملہ دن قیامت کے جس طرح کداے عقل

ناظرین! اس سے بڑھ كر ثبوت مل كيا بيش كرسكنا موں كه خود مرزا قادياني کے اپنے اقوال ان کی تردید میں چی کررہا ہوں۔ اس سے آپ مرزا قادیانی کی مجدداند، دیانت کا اعازہ لگا سکتے ہیں۔ علاء اسلام کوجونا عابت کرنے کے لیے تو بڑے زور سے ازالہ اوہام میں لکھ مارا کہ میسوال و جواب قیامت کونہیں ملکہ رسول پاک ﷺ سے پہلے عالم برزخ میں ہو مجکے تنے اور وائل قرآئی اور نموی سے ثابت کر آما۔ مجر وہی مرزا قامیانی حقیقہ الوی اور کشتی فرح اور براہین اجمد بیرحصہ ۵ شمن قرآئی وائل اور خوی اصولوں ہے اس سوال و جواب کا ہونا قیامت کے دن سے وابستہ کر رہے ہیں۔سجان اللہ و بحمرہ۔ قاد یانی اعتراض .....۲ " فَلَمَّا مُوفَيَّتِي نے صاف اس بات کا فصلہ کر دیا ہے کہ عيسائي عقيده من جس قدر بگاڑ اور فساد موا بـ وه حضرت عيني الني كى وفات كى بعد ہوا ہے۔ اب اگر حضرت علی الظیم کو زعرہ مان لیس اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی میم ماننا پڑتا ہے کہ نصاری نے بھی اب تک اپنے عقائد کونہیں بگاڑا۔"

· "اور اور آیت فلَمَّا توَفَیْتنی سے ثابت ہو چکا کہ حفرت میلی اللہ کی تونی عیمائوں کے گرنے سے بہلے ہو چکی ہے۔ یعنی وہ خدا بنائے جانے سے بہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو پھراب تک ان کی وفات کو قبول نہ کرنا پیر طریق بحث نہیں بلکہ بے حیاتی کی

(الم الملغ ص ١٩٠٨ خزائن ج ١١ص ٢٢٩)

 أي يجب بهذا الجواب يوم الحساب يعنى يقول فلما توفيتنى فى يوم يبعث الخلق و يحضرون كما تقرون فى القرآن ايها العاقلون"

(ایام السلح ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۲ ص ۳۸۳) قتم ہے۔" جواب از الوعبيده مرزا قادياني كيا اظاق اسلاى كو ہاتھ سے دے دينا بھي آپ

ک مجددیت، مسحیت اور نبوت کے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فَلَمَّا تَوَفَیْسَی کی رو سے حفرت عینی الظین کی وفات کو ند مانے والوں کو بے حیا کا خطاب ویا ہے۔ اب اس کا

ا..... صحابہ کرام حیات کی النے کا کا کل تھے۔

٣..... تمام مجددین امت مسلمه قادیانی اس آیت کی موجودگی میں حضرت عیسی علیہ کو زیرہ

m..... خود آ مجتاب ۵۲ برس کی عمر تک اور اپنی مجدویت و محدهیت کے ۱۲ برس بعد تک حطرت میں الطبی کو باوجود اس آیت کی موجودگی کے زندہ بجسدہ العصری مانے رہے۔ ٣ ..... رسول كريم ﷺ نے صاف صاف الفاظ میں حضرت عیسیٰ القیلی كی حیات جسمانی كا

ا الله مارى مشكل آپ كولفظ تونى كى ہے۔ آپ غالبًا اپى على "وسعت" كى بنا پر تونى كو فوت سے مشتق سیھتے ہیں۔ طالائلد عربی بڑھنے والے بچ بھی جانتے ہیں کہ اس کا مادہ وفاء ہے اور اس کے حقیقی معنی میں کسی چیز کو پورا پورا اپ قبضہ میں کر لینا۔ توفی کی مفسل بحث وليل قرآني نمبراكي ذيل ميس لما حظه كي جائے۔ دہاں ہم نے تعلی اور خود الوال مرزا ے ثابت كر ديا ہے كدتونى كمعنى روح ير قبندكرنا مجازى بيں حقيقى معنى اس كے جنم و روح دونول پر قبضہ کرنا ہے۔ پس بغیر قرینہ اسکے معنی متعین کرنے علم جہالت کا ثبوت ہے۔ فَلَمَّا تَوَقُّنْتِنِي كَل آيت إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ كے وعدہ كا ابنا ہونا ظاہر كر رہى ب- جس میں رفع جسانی ذکور ب اور اس موجودہ آیت میں مادمت فیھم کے مقابلہ میں مستعمل ب- لہذا تمام مضر بن مجمع اللہ نے قبو فیٹینئی کے منی دَ فَعَنینی (لیتی اضا لیا آپ نے جھے) ای کیے بیں اور سے مج ہے کہ رفع جسانی کے بعد ای عیمائی گرا تھے۔ پس اشکال ند رہا۔ ہاں آگر کوئی حماقت سے اس جگہ توفی کے معنی صرف "موت

پس آپ کی بدزبانی سے تو تمام مجدد، تمام صحابد اور رسول کریم علی اور آپ خود بھی ند ف کے سکے۔ اگر ہمیں آپ بے حیا کہہ لیں تو مضائقہ نہیں۔ آپ کو یہ اخلاق

اقرار کیا ہے۔ جیما کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ابھی آتا ہے۔

وینا'' کرے تو اس پر البت بیسوال دارد ہوتا ہے نہ کہ اسلامی تغییر پر۔

مبارک ہوں۔ ہاتی اصلی جواب سنیے.

چیلنے اگر کوئی قادیانی ۱۳۰۰ سال کے مجددین امت کے اقوال سے ثابت کر دے کہ مقررہ انعام کے ۱۵۰ روپے اور انعام دیں گے۔ ۲..... قادیانی نبی اینے دلائل کے چکر میں۔ مرزا تادیانی آپ فلما توفینینی ک روے بیعقیدہ رکھے میں کہ تونی جمعی مارنا ٹھیک شلیم کرتے ہوئے مانتا پڑتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد باطلہ کا رواج حفرت مستی الطبی کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں عیمائیوں نے اپنے عقا کونہیں بگاڑے تھے کیونکہ ایسا سمجھنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ مرزا قاویانی آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو نبی اور مجدد و سیح موعود ہونے کے مدعی ہیں کیا نبی اور سیح موعود بنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا عقل اور حافظہ مطلق اس کا ساتھ چھوڑ ویں؟ ویکسیں آپ نے حضرت سے علیہ کی کل عمر از روے حدیث ۱۲۵ سال لکھی ہے۔ (میج ہندوستان میں من ۵۵ خزائن ج ۱۵ من ایناً) اور واقعہ صلیب حضرت میج الظافا کو پیش آیا تھا۔ ۲ را ۳۳ برس کی عمر میں آپ نے خودسلیم کیا ہے۔ (تحد مواد دیس ۱۲ خرائن ج ١٥ ص ٣١١) واقعه صليب كے بعد بحاك كر بقيه زندگى افغانستان پنجاب، يو، يى، نيال

میں سے ہوتے ہوئے تشمیر کے شہر سری گر میں گزارنا آپ کے معتقدات میں سے ہے۔ جیما کہ ہم وَاذْ كَفَفُتْ بَنِي إِسْرَ انِيْلُ عَنْكَ كى بحث مِن آپ كے اقوال سے اابت كر آئے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ واقعہ صلیب کے بعد میج اللی ۱۲۱ سال زندہ رے۔عیسائیوں کے عقائد میں فساد اور بگاڑ کے متعلق آپ لکھتے ہیں۔

مِیًا ہونے پر ایمان لایا جائے۔''

" انجیل پر ابھی تیں برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی برسش کے ایک عاجز انسان کی سٹن نے جگہ کے لی۔ لین حضرت علینی انظافی خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال چپوڈ کر ذرایعہ معافی محمال محمال مشتمرا دیا کہ ان سے مسوب ہونے اور خدا کا

پر نیدن سایہ جانے۔ بیدتو یقینی امر ہے کہ انجیل واقعہ صلیب سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ پس معلوم میوا کہ عیسائیوں کے عقائد گرنے کی تاریخ کم از کم ۱۲/۱۱-۱۳۱-۱۳۹۰/۱-۱۹ سال حضرت عیسی کی وفات سے پہلے خود آپ اپنی زبان سے قرار دے رہے ہو۔ پس جو اعتراض مرزا قادیانی آپ نے ہم پر کیا ہے۔ ہم تو اس سے بال بال فی گے البت آپ

( پھر يُر معرفت ص ٢٥٣ فزائن ج ٢٣٣ ص ٢٧١)

خودا اللا كا الله روك راى موقعه يركى في كما فار الجمعا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں

عيماني مذهب مين بهت فساد ڈالا۔"

زمانہ میں عیسائی گڑ کیا تھے۔

بولوس کی تاریخ وفات = ۲۷ء

قادیانی کے اپنے اقوال سے ٹابت کر چکے ہیں۔

ہے۔ وہ بدرجہ اولی خود اس کا شکار ہو رہا ہے۔

لو آپ اپنے جال میں صاد آ گیا

مرزا قادیانی نے بوے زور سے لکھا ہے۔ "اس آیت (فَلَمُا تَوَفَّیْتِنی) کا

مطلب بد ب كديساني حفرت يسلي المفية كى وفات كے بعد مرس كے ندكدان كى زندگى

میں۔ پس اگر فرض کر لیں کہ اب تک حضرت عیسیٰ الظیٰ فوت نہیں ہوئے تو ماننا پڑے گا كدىسائى بعى اب تكنين جرك اور يومرح باطل ب بلد آيت تو بالاتى بكر ميسائى

صرف میں کھی کی زندگی تک حق پر رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوار بول کے عہد میں ہی خرابی شروع ہو گئی تھی۔ اگر حوار یوں کا زمانہ بھی اپیا ہوتا کہ اس زمانہ میں بھی عیسائی حق پر ہوتے۔ تو خدائے تعالی اس آیت میں صرف میں ﷺ کی زندگی کی قید نہ لگاتا بلكه حواريول كى زندگى كى بحى قيد لكا ديتا- پس اس جكه ايك نهايت عده تكته عيسائيت کے زمانہ کے فساد کا معلوم ہوتا ہے اور وہ مید کہ در تقیقت حوار یول کے زمانہ میں ہی عیسائی ندب من شرك كى تخم ريزى مو كئى تقى - ايك شرير يبودى بولوس نام .... ال فض ف

(ضمیمه انجام آنخم ص ۳۷ فزائن ج ۱۱ ص ۳۲۱)

یہ سارے کی ساری عبارت وجل و فریب کا مجموعہ ہے مگر ہمیں الزای جواب دینا ہے۔ البذا جمیں اس وقت اس سے سروکار نہیں۔ مارا مطلب قادیانی مسلمات سے ﴿ ثابت كرنا ہے كه فَلَمَّا مُوفَّيْتَهِي كَ غلام عنى كرنے سے خود قادياني اى اعتراض كا شكار ہوتا ہے۔ جو وہ اہل اسلام پر کرتا ہے۔ فدكورة الصدرعبارت سے ظاہر ہوا كہ يولوس كے

. (ديكمواغكس نودى مولى بائيل شائع كرده جارج اى آئر ايند وليم سياس ود لندن) حضرت عیسی الطبی کی تاریخ وفات قاریانی عقیده کی رو سے ۱۲۵ سال جیسا که

بس معلوم موا کہ قادیانی کے اپ تل اقوال کی رو سے حضرت می اظیار اپنی امت ك مشرك مون ع ١٣٠ سال بعد فوت موئ يس جواعتراض قادياني بم يركرتا

مرزا قادیانی! اب آپ کے بچاؤ کی صرف دو بی صورتی ہیں۔ یا تو اعلان کر

H. دد كداسلاي كلته فكاد بالكل مح ي يا يول كلية دو كداميل سمير من صرت عيل الله ك وفات سے ذرا پہلے عازل مولی تھی۔ مرزا قادیانی! اس مور سے لکا بری بهادری ہے اگر اس کا جواب دے دوتو ہم بھی آپ کی جالاک کے قائل ہو جائیں گے۔ فان لم تفعلوا ولنَ تفعلوا فاتقو النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافريُّن. قادیانی اعتراض ..... از مرزا قادیانی "اگر ده (میل علی) قیات سے پہلے

وجا میں آنے والا تھا اور بمایر مىم برس رہنے والا۔ تب تو اس نے خدا تعالی کے سامنے جموث بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی خرنیس " (مشی نوح م ١٩ فزائن ج ١٩م ٢١) "اس کوتو کہنا جاہے تھا کہ آمد ٹانی کے وقت میں جالیس کروڑ کے قریب ونیا میں عیسائیوں کو بایا اور ان سب کو دیکھا اور مجھے ان کے گڑنے کی خوب خر ہے اور میں تو

(کفتی نوح ص ۱۹ خزائن ابینا) انعام کے لائق ہوں۔''

مرزا قادیانی! آپ بجه رہے ہوں کے کہ دنیا میں سب لوگ جواب از ابو عبیده

آپ کے مریدوں کی طرح ذہانت اور فطانت سے خالی ہیں۔ آپ کی جالا کی کوئی نہیں سمجے گا۔علاء اسلام تو آپ کے ان واہیات دلائل کو پڑھنے کے بعد آپ جیسے آ دی ہے تخاطب كرنا ابنى شان ي ك ظاف يصح رب ليج من آب كى جالاكى كا برده جاك كرتا مول ـ انشاء الله كر بهى آپ يه اعتراض علاء ابسلام ك سامنے پيش كرنے كى مهت

ا..... حضرت ملینی ﷺ کے جموٹ بولنے کی مجمی ایک عی کبی۔ مرزا قادیانی کا سوال عیمائیوں کو بحرم گردائے کا ہے اور وہ اس طرح کہ خود اٹھیں کے مزعور خدا حفرت شکھیے سے موال کر کے کہ ''اے میٹی فلٹھا کیا تو نے کہا تھا کہ بھے اور میری مال کو خدا تغيرا او" اس كا جواب المول في اين عبوديت إور بخوقيت كا اعلى ورجه كا مظامره كرتے ہوئے ايسے الفاظ ميں ديا كه اس سے بہتر مكن بى جيس ليعى اے خدايا اگر ميں نے ایسا کیا ہوتا تو آپ کوعلم ہوتا کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں۔ آپ میرے دل کے مجدوں کو جانے والے ہیں۔ میں نے تو صرف آپ کے احکام توحید پیجہ احس پہنچا ویے تھے۔ جب تک میں ان میں موجود رہا۔ ان کی اصلاح کا میں ذمہ دار تھا۔ اپنی عدم موجود کی کا میں کیسے ذمہ دار ہوسکتا ہول۔ وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسی الکی نے جموت بولا اتی اس میں کون سا جموت ہے؟ جو کچھ انھوں نے فرمایا وہ

نەكرىي ھے۔

حق محض ہے۔ r..... باتی رہا آ یہ کا بیسوال کہ حضرت عیسیٰ الظیھ؛ انعام کا دعویٰ کیوں نہیں کریں گے تو

اس کا جواب یہ ہے کدان کے تعلقات فدا کے ساتھ آپ کی طرح ند تھے۔ آپ کوتو فدا

بهرے انبیاءعلمیم السلام بارگاه رب العزت میں باوجود وعده ممل امان ونجات کے طبعی طور پر مارے ڈر کے کانپ رہے ہوں گے۔ انعام کا مطالبہ کرنا گتاخی میں شار كرتے ہيں۔ ہال وہ على م الغيوب خود انعام وے دے گا۔ چنانچہ حضرت عيس الظالا ك متخلق بى ذكر كرت بوئ الله تعالى فرمات بين ـ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

'' یمی ہے وہ دن جب کہ مج بولنے والوں کو (مثلاً حضرت سے ﷺ) کو ان کا مج بولنا نفع

٣..... مين شروع مضمون مين ثابت كرآيا هول كد حضرت عيسي الطيعة كوابي امت كي خرابي

ہ.... خدا کے سامنے اگر اس کا بندہ اپنی علمی قلت کومحسوں کر کے لااعلم کہہ بھی دے۔ تو مرزا قادیانی کیا بیجھوٹ ہے؟ صحابہ کرام سے کی دفعہ رسول کریم ﷺ معمولی می باتوں ك تعلق سوال كرتے تھے صحاب كرام عرض كر ديا كرتے تصر الله و رسوله اعلم يعنى الله اور اس كا رسول بہتر جائے ميں كيا اس كے بيمعن ميں۔ صحابہ كرام كو اس خبر كا حطلِق علم نداتها؟ ہم روزانہ و کیصتے ہیں۔تھوڑے علم والا بڑے علم والے کے سامنے اپنی بے علمی کا اقرار کرتا ہے۔ اس کا نام جھوٹ نہیں۔ مرزا قادیانی! اسے کہتے ہیں۔ ادب اور عبودیت اگر حضرت عیسی الظیلا سے خدا نے بوچھا ہوتا کہ اے عیسی الظیلاتم کو اپنی امت · کے بگڑنے کاعلم ہے اور بالفرض انھوں نے کہد دیا ہوتا۔ انست اعلم. تو بیرجھوٹ نہ ہوتا بلکه اوب اور عبودیت کا کامل مظاہرہ ہوتا۔ دیکھئے اس عبودیت اور ادب کا مظاہرہ تمام انبیاء علیم السلام جن میں عیسیٰ الظیفہ بھی شامل میں۔ قیامت کے دن اس طرح کریں

(اسلامی قربانی ص ۱۲) کچر آپ کو مریم سے اتن مریم بنا کر مسیح موتود بھی بنا دیا۔ (هیلته الوی)

دے گا۔'' کینی باری تعالی کی طرف سے انعام و اکرام کا باعث ہوگا۔

کاعلم ضرور ہوگا۔

کی تھی۔ (دیکھوزول اس سے مس کے اورائن ج ۱۸من ۵۸۵) بیٹا ہونے کا خطاب بھی دے دیا۔ (البشريٰ ج اس ٣٩) آپ کو اتن مريم بنا كرچيش كا مرض بحى لگا ديا تھا۔ (هيند الدی و کشی اوح) آپ کو مورت بنا كر خود مرد كی صورت اختيار كرك آپ كے ساتھ فعوذ باللہ مجامعت مجى كی۔

رتوالی بے نعوو باللہ بہت بے تکلفی ہے۔ آپ کے باپ کی ماتم بری بھی خدا نے با قاعدہ

ك- الله تعالى قرمات بين- يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِئتُمُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (١٤١، ١٠٩) "قيامت كي دن الله تعالى تمام رسولول كو اكفاكر كي يوجيس عي تمهاري اموں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ تو دہ کہیں کے ہمیں تو مچے معلوم نہیں آپ کے قول کے مطابق تو تمام انبیاء نے مجموت کہ دیا۔ غور کیجیّا! کیا رسولول کو بالکل پیدنہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ محر مقام عبودیت میں كى كهدوينا مناسب اورزيا موكار فالحمدلله على ذالك. مرزا قادیانی اینے ہی دلائل کی بھول بھیلوں میں ٥.... مرزا قادياني بم آپ ك اعتراض نبر٢ ك جواب من مفصل ابت كرآت إي

کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق محرت میسی اللے کی موت سے قریباً ۹۱ برس پہلے میساؤ

انھیں خدا بنا بھے تھے۔ لی آپ کے قول کے مطابق تو حفرت سیٹی الفھ کا مجوب بولنا

ضرور لازم آتا ہے۔ آپ ماری اگر نہ کیجے اپ فیرمعقول دلال کی دلدل سے نظنے کا فكر بيان تجيئے۔ آپ كے تول كے مطابق حضرت سيل الني عيسائيوں كے مجرنے كے ٩١ سال بعد تک زندہ رہے۔ حالانکہ عینی ﷺ فرماتے ہیں۔ وَکُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ "مِن جب تك ان من ربا من ان يرشام ربا" طالا كدآب ك قول ك مطابق حفرت من الله الم برس تك ابني خدائي كا مظاهره مجمد و يحت رب- بتلايدا! دهرت عیلی الفظا کا حموث بولنا آپ کے عقیدہ کے مطابق ابت موایا اسلای عقیدہ کی

عمان مبر

يتك

قادیانی اعتراض ...... کا فلفا توفیتنی میں قرفی کے معن موائ مارنے یا موت دینے کے اور مح نمیں ہو سکتے۔ وجہ یہ بے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے۔ جس مِن رسول باک عظم نے اپنی نسبت بھی فلکما نو فینینی کے الفاظ استعال کیے جی اور آ تضرت علي كي نوفي يقينا موت سے واقع مولي ملى۔ يس معرت يسل الله كي تونى مجى موت کے ذرایعہ سے ہونی چاہیے۔ (ملحض ازالہ اوہام ص ۱۹۱۔۸۹۰ تزائن جسم ۵۸۲ ـ۵۸۵) جواب از الوعبيده مرزا قادياني! بعلى بالضوص نيم ملائي آپ كى مراى كى بهت حد تک ضائن ہے۔ اس حدیث سے آپ کوئس قدر دھوکد لگا ہے۔ مگر منشاء اس سے

خاليست

کہ

رو ہے؟ ذرا تجھ کر اعتراض کیا کیجئے۔

J.

لِيرٌ مورَ فُرِها يه فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيْهِمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ. ( بَمَارى ص ١٩٣ بَوَالَ ازاله اوبام ص ٨٩٠ وراً ن ج من ٥٨٥) " يس من كول كا اى كى مكل جوكها تها بنده صالح ف ان الفاظ من وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مرزا قادياني! يهال رسول كريم عَلَيْقٌ في بينيس فرمايا كه من وى كون كا جوكها تعاليبي المعلى في بلد فرمايا "من كون كا اى كامثل" كيا دونون من فرق نیں ہے۔ آپ کی تحریف کا راستہ بند کرنے کو آنخضرت ﷺ نے تکھا فرمایا اور اگر آ تخضرت عَيَّ فرما جات "فاقول ما قال العبد الصالح "يعني شي كبول كا وي جوكها تھا عیسیٰ الشی نے "ال وقت البتہ آپ کو تحریف کے لیے متحالی متی۔ وہ بھی بے علموں کے سامنے ورنه علاء اسلام اس وقت بھی آپ کی سج فہی کا علاج کر سکتے تھے۔تفصیل اس کی ذیل می*ں عرض کرتا ہوں۔* ا ..... اكر آ خضرت على فرمات فاقول ما قال العبد الصالح تو اس كا مطلب بيتحاك میں بھی وی لفظ جواب میں عرض کروں گا جوعرض کر کیے ہوں مے عمیلی علیہ لین اس عالت میں رسول پاک عَلَيْ بھی فرمائے فَلَمَا نَوَفَيْتَنِی اس سے بدکہاں اازم آیا کہ تونی

کے متن جو بہاں ہیں وہی وہال مجمی مراد ہیں۔ اسکا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ میں بھی تونی کا لفظ استعال کروں گا اس کے متنی والگ سے معلوم ہوں گے۔ رسول کریم ﷺ کی صورت میں واقعات کی شہاوت کی رو سے تونی کا وقوع بذرید موت ہوا اور حفرت

عینی اللی کی صورت میں واقعات وشوابد قرآنی کی رو سے رفع جسمانی سے ہوا۔ اس کی

سرا قبال مجی ڈاکٹر ہیں اور مرزا یعقوب بیک قادیانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ پس اگر زید بول کے کہ میں مرزا یعقوب بیك كے متعلق بھى وى لفظ استعال كرول كا جو ميں نے سر اقبال کے متعلق کیا ہے یعنی ڈاکٹر۔ اس صورت میں صرف ایک عامی جامل عل مرزا يعقوب بيك كو P.H.D مجمح لك جائ كار ورنة مجهدار آ دى فورأ وْاكْرْ ك مختلف مفہوم کا خیال کرے گا۔ ای طرح ماسر کا لفظ اگر زید اور بمر دونوں کے لیے استعال کیا جائے تو كون يوقوف ہے جو دونوں كو ايك عى فن كا ماسر تجھنے لگ جائے گا؟ (نوجوان شریف لڑے کو بھی اجمریزی میں ماسر کہتے ہیں دیکھوکوئی انگریزی لغات) یامکن ہے زید اگر کسی غلام کا مالک ہے تو بکر درزی ہو۔ اس طرح بے شار الفاظ (افعال اور اساء)

تشریح مثالوں سے زیادہ واضح ہوگی۔

موجود بین اور برزبان مین موجود بین جو مختف موقعول بر مختلف معنی دیت بین لی اگر "مَا" كالفظ بهي آتخضرت على استعال فرمات\_ جب بهي بم مرزا قادياني كا ناطقه بذكر سكتے تھے۔ وہ اس طرح كدرسول ياك ﷺ كے الفاظ وبى كينے كا اعلان كررہے ہيں جو حفرت عیسی اللیل کہیں مے مرمفہوم بنینا کل استعال کے مخلف ہونے سے مخلف ہوگا۔ بہرحال اس صورت میں مرزا قادیانی جہالت میں کچھ جالا کی کر سکتے تھے۔ r..... لیکن مرزا قادیانی! حدیث می تو آنخضرت ﷺ نے آپ کی حالاک کا سدباب كرنے كے ليے "كما" كا لفظ استعال فرمايا بـ يدنيس فرمايا كه ميس كيا كون گا-

آب كبيس رسول ياك ﷺ بحى يمي الفاظ قيامت كے دن بارگاہ خداد عدى ميں عرض كريں ع تو چر "كما"كى فلائى اور فصاحت كلامكى ايميت كيا رى ؟ "كما" تعييد ك لي ب تشهیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ دونوں حضرات کے اقوال میں، اگر دونوں کے اقوال ایک عی ہوں گے تو مشابہت کا سوال عی پیدائبیں ہوتا کھر تو عینیت آ جاتی ہے۔ جو سكما كے منشاء كے بالكل مخالف ہے۔ اردو ميں اس مضمون كو يوں بيان كيا جا سكما ہے۔

يهلي فقره مين كوكي مشابهت مذكور نبين اس واسط وه اور ميرا بحالي ايك عي مخص کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرے فقرہ میں دونوں کے درمیان مشابہت کا تعلق ہے۔ اس واسطے وہ اور میرا بھائی ایک نہیں ہو سکتے۔ بلکد کسی امر مشترک کا بیان کرنا مقصود بم مثلاً علم مين، اخلاق مين، حال مين، طرز الفتكو مين ياكسي اور امر مين، ين وه بے وقوف ہے جو مشابہت کے وقت دونوں چیزوں کو ایک کیے کیونکہ مشابہت دومختلف چروں کے کی امر خاص وصف میں اتحاد کی بنا پر ہوتی ہے۔ لین مشابهت کا ہونا۔ اس بات كا ثبوت ب كه ده دو چزي ايك نبيل بلك مخلف بين - حديث زير بحث مين مشاببت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت میں ایک اور رسول کریم کے اقوال کے درمیان۔ کپس معلوم ہوا کہ دونوں کے اقوال ایک ہی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دونوں اقوال آپس میں ہم معنی ہو کتے ہیں۔ ہاں کی خاص وصف میں مشابهت ہوتی لازی ہے۔ و کیھے مرزا قادیانی نے خود تشبیهات کی حقیقت بول درج کی ہے۔

"تشبيهات مين بوري بيري تطبق كي ضرورت نبين موتى بلكه بسا اوقات ايك اونی مماثلت کی وجہ سے بلکہ ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام

ا ..... وه ميرا بعالى ب-٢ ..... وه ميرے بعالى كى طرح بـ

حديث من فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي المنح ك الفاظ تو بطور مقوله حضرت عيلي الطَّيْنِ منقول بين . أكر

دوسري چيز پر اطلاق کر دين بين." (ازاله اوبام ص ٢٤ نزائن ج ٣ ص ١٣٨) مرزا قادیانی! ہم آپ کی اس تحریرے زیادہ کھے نہیں کہتے۔ ای اصول کے ماتحت

اگر آب ہم سے فیصلہ کر نا چاہیں تو ساری مشکل آپ کی حل ہو جاتی ہے۔ دونوں حصرات

کے اوال میں مشارکت وممالکت ہم بیان کرتے ہیں آپ انصاف سے فور کریں۔

دونول حضرات اپنی اپنی امت کی ممراہی کی ذمہ داری سے بریت کا اعلان کر

رہے ہیں۔ لینی لوگوں کی مرابی میں ان کا کوئی ہاتھ میں اور نہ ان کی مرابی ان کے

زمانہ میں واقع ہوئی ہے۔ لوگوں کے عمراہ ہونے کے زمانہ میں دونوں حضرات موجود نہ

تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حفرت عیلی الظیر بسبب رفع جسمانی اور حفرت رسول کریم ببب ظاہری موت اپنے اپنے لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔مقصود اپنی عدم موجودگ کا بیان کرنا ہے اور یکی وجہ مشابہت ہے۔ جس کی بنا پر رسول کریم نے فرمایا۔ فاقول کما قال العبد الصالح الخ. ایک اور طرز ہے

مرزا قادیانی! اگر دونوں اولوالعزم حطرات کے اقوال کے درمیان کماتشمیں کے باوجود آپ دونوں کے کلام اور اس کے منبوم کو ایک عی لینے پر اصرار کرتے ہیں تو

کیا قیامت کے دن تمام مخلوق ماں باپ کے توسل سے على پيدا ہوگى كوئكه کہلی بار تو ای طرح پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھا دونوں وفعہ پیدا کرنے میں کس قدر فرق ب؟ كر دونوں كو ايك طرح كا قرار ويا ب اگر آپ كا اصول فَلَمَّا تَوَقَّيْتِي دالا يهال مجی چلایا جائے تو آپ کو مانا پڑے گا کہ آپ دوبارہ مال کے پیٹ سے قیامت کے دن

(ترياق القلوب ص ١٥٥ نزائن ج ١٥٥ ص ١٧٠)

(انجام آتحم ص ٥٢ نزائن ج ١١ص الينا)

ا الله تعالى فرمات بير - كما بدأنا أول عَلْق نُعِيدُهُ (سوره انباء١٠٠) "جس طرح

٣.... مُرْزًا قاديائی خُوراً پ کا اينا البهام ہے۔"الارض والسماء معک کمه هو " " " اے مرزا زمین اور آسان تیرے ساتھ ای طرح ہیں۔ جس طرح میرے (خدا

كيا آپ كا مطلب اس سے يہ ہے كہ جيے فدا ان كا فالل ہے آپ بھى ان

کیا فرماتے ہیں جناب مندرجہ ذیل صورتوں میں۔

تعلی کے۔ جے آپ پہلے نکلے تھے۔

بہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھرای طرح پیدا کریں مے۔''

کے خالق میں۔ جیسے ان میں خدا کی باوشاہی ہے ویسے ہی آپ کی بھی ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ب- فَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ اباء كم (سوره بقر٢٠٠) "ليمن تم الله تعالی کو ای طرح یاد کروجس طرح تم این باب داداؤں کو یاد کرتے ہو۔ اب باپ وادوک کو یاد کرنے کا طریقہ سب ونیا جائتی ہے۔ مرزا قادیاتی آپ نے اپنے باپ دادوک کو یاد کرتے ہوئے ان کی سرکاری ضدمات کا ذکر ضروری سمجھا ہے۔ لیٹی کہ ... "مررک والد نے سرکار انگریزی کی فلال فلال موقعہ پر یہ یہ خدمات سرانجام دیں۔ میرے باپ نے غدر کے موقعہ پر سرکار کو است جوان اور استے مگوڑے دیے'' وغیرہ وغیره! مرزا قادیانی کیا آپ خدا کوجمی اس طرح یاد کرتے تھے۔ بعنی خدائے قلال فلال جگه سرکار انگریزی کی فلال فلال طریقہ سے مدد کی۔ اگر اس جگه "حک" تطبیعی ہے اور

اس سے عینیت لازم میں آئی۔ تو یقیناً فاقول کما قال العبد الصالح (میں کہوں گا ای

طرح جس طرح کہا ہوگا بندہ صالح نے) میں بھی ددنوں حضرات کی کلام کا حرف بحرف

٣..... دومرى جُكه الله تعالى فرمات مين ـ "انا ارسلنا البكم رسولاً كما ارسلنا الى فوعون دسوله (مزل ۱۵) یعنی بم نے اے لوگو تبهاری طرف ایبا ہی رسول بھیجا ہے جیبا

٥ ..... أيك اور جكد الله تعالى فرمات ميل " "كما بدأكم تَعُودُون (سوره اعراف ٢٩) "وليعن جس طرح مسسس بنایا۔ ای طرح واپس لوثو گے۔' کیا یہاں بھی آپ کے اصول کے مطابق یمی مراد ہے کہ جیسے پہلے انسان کا ظہور ہوا تھا۔ بعینہ ای طرح پھر ہوگا۔'' اگر ہے نمیں تو دونوں حضرات کی کلام مجی ایک نبیں ہوسکتی۔ ۲ ..... ایک اور مجگہ ارشاد باری تعالی ملاحظہ ہو۔ 'مٹیب عَلَیْکُمْ الصِّیامُ کَمَا تُحِبَ عَلی الَّذِيْنَ مِنْ فَبَلِكُمُ (البقره ١٨٣) "ليعنى الصملمانوتم يربحى روزك اى طرح فرض كي

ہیں میں میں میں مرح ہے۔ گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر'' کیا مرزا قادیاتی آپ کے زویک بڑیا اسوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرش کیے گئے تھے اور اپنی تمام جزئیات میں ای طرح فرض تھے۔ جس طرح مسلمانوں پر' بیٹینا قبیں۔ لیکن دونوں معزات کی کلام میں بھی لفظی اور معنوی وصدت کا قائل ہونا تحکم محض ہے۔

، يبال سوچنے كا مقام بكيا اس كا مطلب يه ب كه موك الفي عن دوباره آ مجے تھے؟ اگر الیانہیں اور یقینانہیں تو آیت زیر بحث میں بھی دونوں حضرات کی کلام

ایک ہونا لازم نہیں آتا۔

لففا ایک نہیں ہوسکتی۔

رَسُوَلُ مِنْ اللَّهِ (موَىٰ) فرعون كى طرف بھيجا تھا۔''

ے..... اس قتم کی مثالوں سے کلام اللہ مجرا پڑا ہے کہ دو اشیاء کے درمیان تشبیہ بیان کی گئ ب اور خود تشییه کا بیان بی اس بات کا ضامن جوتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ ٨ .... خود اى آيت زير بحث من الله تعالى نے فيصله كر ديا ہے۔ حضرت عيلى الله كا منہ سے یہ الفاظ نکلوا دیے ہیں۔''تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِيُ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ لِيمَ اے اللہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔"

اب کون عقل کا اندھا اور علم سے کورا یہ خیال کرسکتا ہے کہ دونوں جگد نشس سے بالکل ایک

میسے ہیں؟ مرزا قادیانی کاش آپ اس وقت (١٩٣٥ء) میں زعرہ موتے تو ہم آپ سے بالشافة مُقتَّلُوكرت اور د يكيت كه آپ مارے دلائل كاكيا معقول جواب دے سكتے ہيں۔ . احما اب آپ کے بیٹے "فخر رسل" اور" قمر الانهاء" اور کان الله نزل من السماء کی شان رکھنے والے مرزا بشیر الدین محمود کے دلائل کا انتظار کریں گے کیونکہ اُلُولَلُہ سِرٌ لاَہیٰہِ

مجى تو آخر محيك بى ہے۔ (اوراب ہم مرزا سرور سے يبى توقع ركھتے ييں مرتب) وه ضرور جواب میں آپ کی نقل کریں گے۔ قَرْآ فِي وليل .....١٠ مَا الْمَسِينُحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (مائده ۵۵) حفرات! اس آیت کو مرزا قادیانی نے وفات مستح اللی کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ نہ صرف ای آیت کو بلکہ جس قدر آیات سے حیات عیلی اللی الرات ہے ان سب میں تحریف کر کے مرزا قادیانی نے وفات مستح اللہ فابت کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ ای کو کہتے ہیں'' چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد۔'' اس آیت کی تغییر میں ہم بہت طوالت اختیار نہیں کریں گے۔ صرف اجمالی

ا ..... قاد یا نیوں کے مسلم مجد د صدی تم امام جلال الدین سیوطی اپنی تغییر جلالین ص۱۰۴ ش

"مَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولُ قَلْهَ خَلَتْ مَصَت مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلِ فِهو مضى مثلهم وليس بالله كيما زعموا ولا لها مضى" ""تين م يُحكِظ اين مريًا مگرایک رسول اس سے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر چکے ہیں۔ پس وہ بھی ان کی طرح گزر جائے گا اور وہ اللہ نہیں ہے جیسا کہ نصاریٰ خیال کرتے ہیں اور اگر وہ خدا ہوتا تو نہ گزر جاتا (چونکہ دہ بھی دورے نبیوں کی طرح گزر جائے گا۔ اس کیے خدا نہ ہوا) ۲.س. قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی ششم امام فخوالدین رازگی اپنی شہرہ آ فاق آنسیر میں

بحث پراکتفا کریں گے۔

زیر آیت فرماتے ہیں۔

"اي ماهوا لا رسول من جنس الرسل الدين خلوا من قبله جاء بايات من الله كما أتوا بامثالها فان كان الله ابرأ الاكمه والابرص واحيا الموتى على يده فقد احيا العصا وجعلهاحية تسعى و فلق البحر على يد موسى و ان كان

خلق من غير ذكر فقد خلق ادم من غير ذكر ولا انشي. " (تغيركبير ٦٢ ٪ ١١ ص ١١)

"ليعن نبيس عيسى النين مر ايك رسول اي بى جيك كدان س پيل كرر يك

ہیں۔ عیسی اللفی اللہ کی طرف سے ایسے ہی معجزات لے کر آئے تھے کہ جن کی مثل وہ

پہلے رسول بھی لائے تتھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے مادر زاد اندھوں اور برص والوں کو

102

ارقام فرماتے ہیں۔

بغیر باب کے پیدا کیے مگئے تو آ دم الظیلا مال باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے مگئے تھے۔" اس عبارت سے صاف عیال ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسی اللہ کی الوہیت (خدائی) کے خلاف ان کے صرف رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر قادیانی عقیدہ درست سلیم کر لیا جائے تو چر اللہ تعالی ضرور عیسی الظیم کی وفات کو پیش کر کے حضرت عیسی اللی کی الوہیت کے خلاف ولیل مکڑتے۔ کی مخص کے مر جانے کا جوت اس کے کلوق ہونے کا بہترین ثبوت ہے۔ گر ظاہر ہے کہ یہاں الله تعالی حضرت علی القلیع؛ کو زندہ مانتے ہوئے ان کی رسالت اور معجزات کو گذشتہ نبیوں اور ان کے معجزات کا نمونہ

استدلال كرتے كد "تم جانے بوكميل على فوت بو چكے بين اور ظاہر ہے كه خدا فوت نہیں ہوسکتا۔ پس حضرت عیسیٰ الظیمٰ بھی خدانہیں بن سکتے۔''

قرار دے رہے ہیں۔ اگر حضرت عیسی الظیلان فوت ہو بیکے ہوتے تو اللہ تعالی ضرور یوں

مر الله تعالى يول وليل بيان كرت بين كه حضرت عيلي الفيد سے يهل بھى ان

ذیل میں ہم اپنے بیان کی تصدیق مرزا قادیانی کی زبان سے کراتے ہیں۔

کی طرح رسول گزر چکے ہیں۔ یہ کوئی انو کھے رسول نہیں ہیں۔

مرزا قادیانی کا ترجمه ملاحظه فرمائیں۔

موی اللی کے ہاتھ پرعصا کو زندہ کر کے اثر دہا بنا دیا ادر سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور اگر وہ

حضرت عيس الفي ك باتھ ير اچھاكيا اور مردول كو ان كے باتھ ير زندہ كر ديا تو

"لعنى سيح صرف ايك رسول باس سے يہلے نى فوت ہو يك يسى-" (ازاله اوبام ص ٢٠٠٣ فرنائن ج ٣٥ ص ٣٢٥) اس ترجمہ میں مرزا قادیانی کی زبان سے خود اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر ایسے

الفاظ نکلوا دیے ہیں کہ حضرت عیسی الظیلا کی حیات جسمانی کا بباتگ وال اعلان کر رہے میں۔ ایک رسول ہے کہ بندش الفاظ کا خیال افر مائے۔ پھر مرزا قادیانی دوسرے رسولوں اور حضرت عیسی الطیعی میں فرق میہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے رسول تو فوت ہو کیلے ہیں۔ جس سے لازی متیجہ یمی لکلتا ہے کہ میع فوت نہیں ہوئے۔ ہاں دوسرے نبول کی طرح فوت ہو جانا ان کے لیے بھی مقدر ہے جو اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔ اب قرآنی تغییر ملاحظه ہو۔ سورۂ آل عمران ۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو

کے معنی مرزا قادیانی ہوں کرتے ہیں۔" محمد ﷺ صرف ایک نبی ہیں۔ ان سے پہلے سب

اب غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں آیتیں حضرت رسول کریم ﷺ بر نازل ہوئی تھیں۔ دونوں کا طرز بیان ایک ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ دونوں کے الفاظ ایک ہیں۔ فرق اگر ہے تو یہ کدایک آیت میں الممسیح ابن مویم فدکور ہے۔ تو دوسری میں تھ ﷺ مرقوم میں۔ اندری حالات جومعنی اور تغییر دوسری آیت میں رسول کریم ﷺ کے متعلق کریں گے۔ وہی پہلی آیت میں حضرت عیلی الطبیع کے متعلق سمجھیں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی اوالہ اوہام ص ۳۲۹ خزائن ج ۳ ص ۲۷۷ پر ہمارے اصول کو صحیح تشکیم كر يجك بين الرين مفصل وبال وكيه كت بين إلى الركام الله كى آيت مامحمد الا رسول کے نازل ہونے کے وقت رسول کریم ﷺ فوت ہو چکے تھے تو ماالمسیح ابن مویم الا رسول کے نزول کے وقت ہمیں حضرت عیلی الظنافی کی وفات تعلیم کر ے ہرگز ہرگز انکار نہیں۔لیکن اگر ما مُحَمَّد إلا رَسُول کے نزول کے وقت رسول کریم عليه الصلوة والسلام زنده بحسده العنصرى موجود تقى تو بعينهاى دليل سے مَاالْمَسِينْ عُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُول كَى آيت سے حضرت كَ اللَّه كى حيات جسمانى ثابت ہو جائے گى۔ کون نہیں جانا کدرسول کریم ﷺ نزول آیت کے وقت زندہ تھے۔ پس جس دلیل سے رسول كريم علي ك زندگى كا ثبوت ملاك باى دليل عد حفرت مي الله كا زنده مونا بهى تسليم كرنا برے گا۔ ناظرين! ميل في وس آيات قرآني سے روز روش كى طرح حيات عینی اللی کا ثبوت ہم پہنچا دیا ہے۔ کوئی دلیل نعلّی قادیانی مسلمات کے خلاف بیان نتیس ک۔ اگر پھر بھی قبول نہ کریں تو سوائے ختم الله علی قلوبهم کی حلاوت کے اور کیا کیا

(ازاله اوبام ص ۲۰۲ فزائن ج ۳ ص ۵۲۷)

خاطب كرك فرمات بين ما مُحَمَّدُ إلَّا رَسُولُ و قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُل. اس

نی فوت ہو گئے ہیں۔''

*جائـ* تلك عشرة كاملة.

باب سوم

## حیاتِ عیسیٰ العَلِیمٰ کا ثبوت احادیث سے اعادیث کی عظمت از کلام الله شریف

ب .... قول مرزا: "جو مدیت قرآن شریف کے خالف ٹیس بلکہ اس سے بیان کُو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے وہ بشر طیکہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لاگن ہے۔" (ادالہ ادبام س 200 فزائن ج س س ۴۰۰)

ے..... تول مرزا: '' ہمیں اپنے دین کی تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے کمی ہیں۔'' (شہارۃ الترآن م سم نزان ج لام ۲۹۹)

۳۰۰۰ ہم اپنی تائید میں صرف وق حدیثیں بیان کریں گے جن کو قادیاتی ہی اور اس کی ہما ت تائید میں صرف وقا حدیثیں ہیاں کریں گے جن کو قادیاتی ہی اور البام اور حدید البام اور حدید البام اور اس کی صحت پر ماتھ ساتھ قادیاتیوں کے اقوال ہے ان کی صحت پر ماتھ ساتھ قادیاتیوں اور ان کے مسلم عبد دین کی تقدیقات بھی شبت کراتے جا کمی کرتا کہ کوئی قادیاتی اگر حدیث کے محج جونے ہے انکام کرتے تو اس طریقہ ہے تکی مرزا قادیاتی میں جوٹ خیاب ہوں۔ خرضیکہ جاری پائیوں ہر حالت میں تھی میں ہوں گی۔ اگر قبل کر لیں تو '' پھٹم ماروش دل ماشاذ' اور اگر قبول نہ کریں تو اس صورت میں مرزا قاریانی کر میلیا مورت میں مرزا قادیاتی کر میلیا تھی جون شلیم کرنا بڑے گا۔

صريث.....ا. عَن ابي هريرةً قال قال رسول؛الله ﷺ والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً (كُلُوة م ١٧٩ باب زول ميل ١١١٨)

يمال بم اس مديث كي تشريح قاديانول كمسلم المم ومجدد مدى بعم حفرت حافظ اين جرعسقلانی سے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ ا..... "وهذا مصير من ابي هريرة الى ان الضمير في قوله ليؤمنن به وكذالك

جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صحيح ومن طريق ابي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسْي و الله انه الان لحي ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون." ﴿ (فَعَ البارئ ج٢ ص ١٣٥٤ مطيور يروت) "(اس سے فاہر ہے کہ) حضرت الوہررہ كا فدمب سيد م كدقول اللي قبل موته مل ضمير (٩) حفرت ميلي على كل طرف كرتى بيد لل معنى اس آيت كيد ہوئے کہ (الل کتاب) حضرت عیل علی پر حضرت عیل اللہ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں کے اور ای بات پر حفرت عبداللہ بن عباس نے جزم کیا ہے۔ مطابق اس كے جو امام ابن جرير نے آپ سے بطريق سعيد بن جير باساد سحى روايت كيا ب اور نيز بطریق الی رجاء حضرت الم حسن بعری سے روایت کیا کہ انحول نے (اس آیت کے متعلق) کہا کہ حفرت میسیٰ القلہ کی موت سے پہلے (ایمان لے آئیں گے) خدا کی تشم

ایان لے آئی ہے۔"

آب بقیغ اس وقت زندہ میں جب آب نازل موں کے تو سب (الل كتاب) آب ير

ا ..... دعزات فور يجيئه بم في اسلاى عقيده كى تعديق من رسول كريم علي كى مديث

میج پیش کی ہے۔ مدیث بھی بخاری شریف کی جس کی صحت پر مرزا قادیانی کا ایمان ہے

٣ ..... كمريد مديث مردى ب- حضرت الويرية ب جو حافظ حديث رسول علية ت اور وی صاحب اس مدیث کی تفریح کرتے ہوئے فرماتے میں کد حسب قرآنی دعدہ و پينگوني وَإِنْ مِنَ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ صَرْتَ يَسِينُ اللَّهِ أَسَانُول س

(ديكوازالداد إم م ٨٨٠ فرائن ج ٣٠ م ٨٨٠ وتلفي رسالت ج ٢٥ م ٢٥ مجوير اشتيارات ج اص ٢٣٥) .. محر مدينون عن سے ہم في وه مديث لى ب جس كى صحت ير فود رسول كريم علية

اور اس کی روایت کوسب پرتر بچے ویتے ہیں۔

فضم المالى برقسم والى حديث من تاويل حرام بر (قالمردا)

فی قوله قبل موته یعود علی عیشی اے لیؤمنن بعیشی قبل موت عیشی و بهاذا

نازل مول مے اور ان کے فوت ہونے سے پہلے سب الل کماب کا ایمان لانا ضروری ہے۔ ٣..... محالى كى فدكوره بالاتغير يرحفرت حافظ ابن حجر عسقلاني مجدد و الم مدى بشم ن مراويت خرت كروى باوروليل ميل الم ابن جرير قاديانول كمسلم مدث ومفرك

رداعت سے قادیانوں کے مسلم مفسر اعظم حطرت ابن عبال سے تقدیق کرا دی ہے۔ علاده ازین سرتاج ادلیاء و مجددین امت محدید حضرت امام حسن بفری کا قول پیش کر دیا ب اور قول بھی طفیہ کہ حضرت می الظاف زندہ ہیں۔ چونکہ قول طفیہ ب ابنا مطابق

اصول قادیانی اس میں کوئی تادیل نہیں چل سکتی۔ ٥ .... مب س يده كريد كه حفرت الوجرية أن شئتم كالهيلي تمام محاية كودي بوئ حيات على الله ك ثوت من وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ رِدْ صِنْ كَا تَقِينَ كُرت مِن اور ایک لاکھ سے زیادہ محابہ جو قاریانیوں کے زویک حضرت سیلی علیہ کی موت پر اجماع کر

يك إلى - (تخد كراديه م حزائن ج ١٥ م ١١) حفرت الوجرية كالميلني من كريب مو جاتے ہیں کونکہ تمام کب حدیث کو پڑھ جائے کہیں کوئی الی روایت نہ لے گی۔ جہاں صحاب كرام من كى ايك في محمى حصرت الوجرية كاس قول كى ترويدكى موحصرات! اس كا نام ب استدلال سيح اور بربان اسلاميد ورا قادياني يجى وفات سيل الملاك ك جوت على عادى طرح بييون مبين صرف ايك بى الى دليل طلب كر ك اسلاى دلال

کے ساتھ مقابلہ نیجئے اور حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن فرق ملاحظہ سیجئے۔ حديث ..... عن ابي هريرة عن النبي عَلِيَّةً قال الانبياء اخوة لِعَلَّاتِ أَمْهَالُهُمُ مَنْتَى وَفِيْنُهُمْ وَاحِدٌ وَلَاِتَى أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِآنَهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنَى وَيَيْنَهُ نَبِيَّ وَالَّهَ نَاذِلُّ رَايَتُمُوهُ فَاعْرِفَوْهُ رَجُلُّ مَرُبُوعٌ إِلَى الْحُمُوةِ وَالْبَيَاصِ عَلَيْه فُومَان مُعَصِّرَانِ وَاشْهُ يَقْطُو وَانْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلْ فَلِلَقْ الصليب وَيَقْتُلُ الْحَنْزِيرَ وَيُصْغُ الْجَزِيَةَ وَيَدْعُوا النَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَهْلُكُ فِي زَمَانِهَا الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلامَ وَتُرْتُكُ ٱلْأُسُودُ مَعَ ٱلْإِبِلِ وَالبَّمَارِ مَعَ البقر واللياب مع الغنم و تلعب الصبيان بالحَيَّات فَلا تُعْرُهُمْ فَيَمُكُتُ اربعين سَنَةً ثَمُّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ.

(رواه ابو داؤد جلد دوم ص ١٣٥ باب خروج الدجال ومند احمد ج ٢ص ٣٠١)

حديث بالا كى عظمت وصداقت كا ثبوت: تعديق از مرزا غلام احمد قارياني ا .....مرزا قادیانی نے اس حدیث سے اپنی صداقت میں مندرجہ ذیل کمایوں میں استدال

كيا ہے۔ (هيقة اوقى ص ٢٠٠ فزائن ج ٢٢ ص ٣٢٠ و از الداوبام ص ٢٩٩ فزائن ج ٣٥ ص ١١٨) r..... مرزا قادیانی کے قول کے مطابق یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔

چنانچہ مرزا قادیانی کی ساری عبارت ناظرین کے مطالعہ کے لیے لکھ دیتا ہوں۔

(ازاله ادبام ص ۸۹۳ خزائن ج ۳ ص ۵۸۸\_۵۸۸)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی اس حدیث کی صحت کے نہ صرف قائل تھے

جیوٹے مرزاممود قادیانی نے یہ صدیث سارے کی ساری اپنی کتاب میں درج كرك اى ك بل بوت يرمرزا قاديانى كى نبوت ثابت كى ب اور يبت لبى چورى بحث كى ب- ببرحال حديث فدكوره بالاكو بالكل صحيح تسليم كيا ب- بم ني بيه حديث هقية النوة بى كن تقل كى ب- اب ترجمه صديث كالبحى بهم خليفه قاديانى مرزامحود كالفاظ میں آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ ''لینی انبیاء علاق بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی مائیس تو مخلف ہوتی میں اور دین ایک ہوتا ہے اور میں عیلی این مریم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہول کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں (ہوا کا لفظ کھا گئے ہیں۔ ابوعبیدہ) اور وہ نازل ہونے والا ہے۔ پس جب اے دیکھوتو اے پہان لو کہ دہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوا رنگ، زرد کیڑے پہنے ہوئے اس کے سرسے پانی ٹیک رہا ہوگا گوسر پر یانی نہ می ڈالا ہو اورصلیب کو توڑے گا اور خزیر کو قتل کرے گا اور جزیر کو ترک کر دے گا اورلوگوں کو اسلام کی دعوت وے گا۔ اس کے زبانہ میں سب نداہب ہلاک ہو جائیں گے

مرزا بشیر الدین محود نے ساری حدیث کونقل کر دیا ہے۔ گر درمیان سے وہ تمام الفاظ اور فقرے جن میں قادیانی تادیل کی وال نہیں گل سکتی ہضم کر گئے ہیں۔مثلاً فیقاتل

(هيقة النوت ص١٩٢)

لكه دى بــــــ انا اولى الناس بابن مريم والانبياء اولاد علات "

" پھر امام بخاری نے .. ظاہر کیا ہے کہ اس قصہ کی وجہ سے آ تحضرت اللے کو مسے ابن مرم سے ایک مشابہت ہے۔ چنانچہ ص ٢٨٩ ميں يه حديث بھى بروايت الوبريرة

بلكه مرعى يتضأ

اورصرف اسلام بى ره جائے گا۔"

قادیانی خیانت کی عجیب مثال

تقيديق از مرزامحمود احمد قادياني خليفه قاديان

101 الناس على الاسلام .... و يهلك المسيح الدجال. مطلب بن كا يه ب كد حفرت عیسی ﷺ نازل ہونے کے بعد کفار ہے جہاد کریں گے اور دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ ا ..... تقديق از امام احد مجدد وقت (ديموعسل معنى جدادة لص١٩٣١١٢٣) بيرحديث مند امام احمد ہیں بھی موجود ہے۔ T..... تقدر بن از حافظ ابن حجر مجدد وقت (ديموعسل معلَّى جلد اوّل ص١٦٣،١٦٣) أنحول في يم (ديكيو فتح الباري ج ٢ ص ٣٥٧) اس حدیث کی اسناد کو سیح لکھا ہے۔

ابوعبيده اس مديث من رسول الشيطة نے حفرت من الله كا مام على ابن مريم لے كر فرمايا ہے كه وہ مجھ سے پہلے ہوئے ہيں۔ (جيسا كه لَيْم يَكُنُ كے الفاظ اعلان كر رہے میں) چر ارشاد فرمایا کہ محتیق وہی این مریم نازل ہونے والا ہے۔ نزول کا لفظ رفع

یا صعود کا مقامل ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے بھی اس بات کوشلیم کر لیا ہے۔ لکھتے میں۔''وتعلمون ان النزول فرع للصعود میدانید که زول برائے صعود فرع است''

ے اترے میں تو ان کا ہوائی جہاز میں اڑنا بھی ثابت ہو جائے گا۔

یعنی اترنا کرھنے کا نتیجہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک کا لیٹنی علم حاصل ہو جائے تو دوسرا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ مثال اس کی بوں سمجھیں۔''جا گنا سُونے کی فرع ہے۔ اگر کوئی آ دمی جاگ اٹھا ہو تو وہ ضرور سویا ہوگا۔'' ای طرح اگر عینی النکھا کا آسان سے اڑنا ثابت ہو جائے تو لازمی طور پر ان کا آسان پر جانا بھی ٹابت شدہ متصور ہوگا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزا قادیانی لاہور سے آئے ہیں تو مرزا قادیانی کا لاہور جانا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر یوں کہا جائے کہ مرزامحود ہوائی جہاز

الل جب ہم نے اس حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ وہی حضرت عیسی النا اللہ جو حضرت مريم صديقد كے بيٹے تھے نازل ہوں كے تو معلوم ہوا كدوه آسان ير زنده موجود ہیں۔ خود غرضی کا ستیاناس ہو کہ عینی الظفی کے معنی غلام احمد اور مریم سے مراد جراغ کی لی لیا جا رہا ہے۔ اور آسمان سے مراد مال کا پیٹ باپ سے مراد بیٹا اور بیٹے ہے مراد بھائی اور باپ سے مراد بھائی یا بٹا غرضکہ جو کھے دل جاہے معنی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی زبان میں بیطریقہ عام مروج ہو جائے تو امن عالم خطرہ میں پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مجھے کھانڈ دو۔ آپ مجھے مٹی دے دیں۔ اس پر میں قبول کرنے سے انکار کر دوں۔

(انجام آئتم ص ١٦٨ فزائن ج ١١ ص اليناً)

آب کہیں کھاغ سے مراد آپ کی مٹی بی تھی۔ لطف ید کہ اس مجروی پر بھی آپ کو کچھ دوست ایسے مل جا کیں جو آپ کا استدلال مان لیں۔ تو ہتاہیۓ کہ سکھا شاہی کے سر پر کیا سينگ ہوتے ہيں؟ بعض مرزائی کہتے ہیں کہ''آ سان ہے'' کے لفظ حدیث میں نہیں ہیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ رسول کریم ﷺ یا اللہ تعالی مرزا قادیانی کی طرح کلام کرنے والے نہیں ہیں کہ کلام میں غیر ضروری الفاظ بھی خواہ مخواہ داخل کرتے جائیں۔ قادیانیوں کی جانے

اس صورت میں''ولایت ہے'' کے لفظ بڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے ای طرح

بلا كه قصاحت و بلاغت اورعكم كلام كس جانور كا نام بي؟ و يكيئ بحصل ونول مسر خالد لطيف گابا ولایت تشریف لے گئے تھے۔ اس میں ولایت کے لفظ سے پہلے "بندوستان سے" ك الفاظ برهاني كا مطالبه كرناكس قدر حافت ب؟ اى طرح ان ك ولايت جاني کے بعد یونبی کہا جائے گا کہ مسٹر خالد لطیف گابا فلاں تاریخ ہندوستان آ جائیں گے۔ اس

يركن والے كا منشاء يقيناً ولايت س آنے كا ب-جبدتمام محابه كرام جن سے خطاب تما۔ حضرت سيل القيد كو آسان ير زعوه بجسده العتصري مانتے تھے۔ اندریں صورت "ناذل مِنَ السَّمَاء" کی بجائے صرف "ناذل" کا لفظ كبنا تى رسول كريم علي كوزيب دينا تفار كربادجود اس ك كد من السماء ك الفاظ

کا اضافہ غیر ضروری تھا۔ رحمتہ اللعالمین نے قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اپنی مبارک زبان سے من السماء کے الفاظ بھی بڑھا دیے۔ جیرا کہ آ گے آتا ہے۔ حديث....٣٠ "عن عبدالله بن عمرو بن العاصُّ قال قال رسول اللُّه ﷺ ينزل عيسني ابن مريم الى الارض فينزوج ويولد لهُ و يمكث حمسا و اربعين مسنة تم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم أنا و عيسنى ابن مريم في قبروا حلبين ابي بكر و عمر رواه ابن جوزي في كتاب الوفاء."

"عرو بن العاص فاتح مصر کے بیٹے حضرت عبدابلد صحابی رسول کریم ﷺ نے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کر یم ﷺ نے کہ سیلی ﷺ بیٹے مریم کے زمین کی طرف نازل ہوں گے۔ پس نکاح کریں کے اور ان کی اواد د ہوگی اور پینتالیس برس تک رہیں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور میزے یاس میرے مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ پھر میں اور

(مفكلوة ص ٢٨٠ باب نزول عيلي ابن مريم الفيد)

عیلی بینا مریم کا ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔ ابوبکر وعر کے درمیان۔" تفيديق صحت حديث

ا ..... بیصدیث بیان کی بام این جوزی نے جو قادیانیوں کے نزدیک چھٹی صدی میں تجدید دین کے لیےمبعوث ہوئے تھے اوران کے منکر کا کافر اور فاسق ہونا قادیانیوں کے

(ديكيوشهاوة القرآن ص ٨٠٨ خزائن ج ٢ ص ١٠٠٠)

ا است مجر اس مدیت کی صحت کوخود مرزا قادیانی اور اس کی جماعت نے اپنی مندرجه ویل کمالول ش بزے زور سے محصح تشلیم کرلیا ہے۔ (عمدانهام آئم م ۴۳ فرائن ج ۱۳۷ م

سنتی نوح می ۱۵ فزائن ج ۱۹ می ۱۱ زول ایس ص فزائن ج ۱۸ می ۱۸۱ هید الوی می ۲۰۱ فزائن

ج ٢٢ص ١٣٠- ضمير هيقة الوي حاشيص اه فزائن ج ٢٢ص ١٧٦ عسل معنى ج ٢ص ٢٣١- ١٣٠٠) س..... مرزا قادیانی کے علاوہ خود مرزامحود احمد نے بھی اس کی صحت کو اپنی کتاب انوار

طافت کے ص ٥٠ پر قبول كرليا ہے۔

ناظرین! قاریانی مسلمات سے جب ثابت ہو چکا کہ بیر حدیث رمول کریم ﷺ کے مبارک الفاظ میں تو اب جو مخص حضرت میسی انظیفا کی حیات جسمانی کا ا نکار کرے کیا وہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ ذرا نتائج پرغور سیجئے۔

ا ..... آب نے صرف حضرت میں اللہ کا نام میسی نہیں فرمایا بلکه ساتھ بی فرمایا مریم کابیٹا۔ r ..... پھر بينہيں فرمايا كه وہ پيدا ہو گا بلكه فرمايا كه وہ زمين كى طرف نازل ہو گا معلوم ہوا

کہ وہ اس ارشاد کے وقت زمین سے باہر تھے۔

س.... اس کے بعد فرمایا کہ زول کے بعد آپ نکاح کریں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگ۔ سب جائے ہیں حفرت سیل الظیلائے نے رفع سے پہلے نکاح نہیں کیا تھا۔ پھر بہ نکاح نزول کے بعد بی ہوگا۔

نوث: مرزا قادیانی یہاں نزول سے مراو مال کے پیٹ سے باہر تکلنا لیتے ہیں۔ اگر ظلاف قرآن وصدیث یہ بات صحیح مجل تعلیم کر لی جائے تو مرزا قادیانی کو ٹابت کرتا چے۔ گا کہ وہ پیدا ہوتے ہی عین انتیافی این مریم تھے۔ مگر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو عیسیٰ 🕮 ابن مریم کا خطاب خود دیا اور وہ بھی ۱۸۹۰ء کے بعد اگر مزول کی تاریخ یمی سال مانی جائے تو پھر قادیاندل کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کی شادی ۱۸۰۰ء

کے بعد موئی تھی کیونکہ رسول کر بم علیہ کے الفاظ مبارک سے بی ظاہر موتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے مارے استدلال کو ضمیمد انجام آتھم کے ص۵۳ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷ پر صح سلم کیا ہے اور اس پیٹاؤل کو محدی بیم پر جیال کیا ہے۔ مر وہ مجی ہاتھ نہ آئی۔ پس قادیانیوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ م ..... مجرآپ نے فرمایا۔ ثم يموت يني مجران تمام واقعات ك بعد فوت موكاران

ے دوز روش کی طرن عیال ہے کہ رول کرم علی حضرت میں العظم وال دریث کے

ار شاو فرمائے کے وقت زندہ شایم کر رہے تھے۔

۵۰۰۰۰۰ ویدفن معی فی قبوی لینی میرے راضه میں دُن ہوگا۔ "ک حصہ حدیث ت بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ فوت نہیں ہوئے کیونکہ دھرت عیل اتن م مماسط اً ا

صدی بھتم حافظ ابن حجر عسقلانی کی زبانی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

فوت ہو میکے ہوتے تو وہ ضرور حسب تصریح نبوی رسول یاک ﷺ کے روضہ یاک میں وْن ہو گئے ہوتے۔ چونکہ روضہ اقدس میں ابھی تک حضرت عینی الظیلا کی قبر کی جگہ باقی ب-معلوم موا كه ابهى تك حفرت عيلى الله نير- مول بهى كول ند، روضه مباركه میں ابھی چوکی قبر کی جگہ خال پڑی ہے۔ لیجئے ہم آپ کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو ا..... "قولها عند وفاتها لا تدفني عندهم يشعر بانه بقي من البيت موضع الممدفن." (فتح البارى بارو ٢) "حضرت عاكشكا وفات ك وقت بيكهنا كم مجمع ان ك یاں معنی روضه مبارکه میں فن ند کرنا صاف صاف بنا رہا ہے که روضه مبارک میں ایک قبر

کی جگہ باقی ہے۔

رُ ابن على اوصى اخاه ان يدفنه عندهم .... فدفن بالبقيع" سن من سبی رسی من سبی وسی من من من با بسته من است منافع با با بسته من از این مارکدیش این الباری پ۳) "ام حسن این علق نے اپنے بھائی کو وصیت کی کد مجھے روضہ مبارکہ میں این میں این میں اور است منافعہ

اس سے بھی ابت ہوا کدروضہ مبارکہ میں چوتی قبر کی جگہ ہے۔ ہرایک نے وہال فن ہونے کی سعی کی مگر وہ امت نے حضرت عیسیٰ النظامیٰ کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ قاد یانی اعتراض رسول کریم ﷺ کی قبر کونعوذ باللہ کھود کر اس میں حضرت میسی اللہ 🖈

جواب · ابی آپ کو بھی رسول کر کم ایک کے ادب کے خواب آنے گے؟ مرزا قادیانی نے قرآن، مدیث اور عربی علم ادب نہ تو خود کی سے بڑھا اور نہ کسی کی تقلید کی۔ ان کی

( ازاله ادمام خوروص ۱۰ مخزائن ج ۳ ص ۴۷۸)

رفن كرما..... وه وفن كي مي عنت البقيع مين."

کا فن کرنا کس قدر گتاخی اور بے اولی ہے رسول کریم ﷺ کی۔

جانے بلا کہ قبر کے مفہوم میں کون کون کی صورتیں شامل ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ قبرے مراد صرف وہ تھوڑی ی جگہ ہی ہوتی ہے۔ جہال جم انسانی رکھا جاتا ہے۔ سننے ! ہم آپ کو فی قبری کے منہوم دکھاتے ہیں اور وہ بھی وسویں صدی کے مجدد اعظم طاعلی قاری کی زبانی بتاتے ہیں تاکہ قادیانیوں کو جائے فرار نہ رہے جناب مجدد صدی دہم اپنی کتاب مرقاة شرح مفكوة من فرماتے ہيں۔ "فيدفن معي في قبري (اي في مقبرتي) و عبر عنها بالقبر لقرب قبره

بقبره فكانما في قبر واحد." (مرقات ترر مكلوة ج ١٠ ص ٢٣٣ باب زول عين المشهر)

پس خود قادیانی کے اپنے الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ فی قبری سے مراد قرب قبر بے نہ كيا عين قبر- البذا قادياني اعتراض محض "فوية كو تفك كا سهارا" والى بات ہے۔

حديث......م ان روح الله عيسٰي نازل فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمره والبياض .... ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون."

(رواه الحاكم ج ٣ ص ١٩٠٥ عن الى هريرة . بحواله قادياني كتاب عسل مصفى ج ٢ ص ١٥١) تقدر لیں ..... یو حدیث این مضمون میں حدیث نمبر سسماتی جاتی ہے۔ اس واسطے

ورنہ یہ بھی کوئی اعتراض ہے جس سے النا لینے کے دینے مراغ میں۔

اس کی تقدیق ای کی تقدیق ہے۔

اس مضمون کی عبارت درج کرتے ہیں۔

''میری قبر میں دفن ہوگا۔ یعنی میرے روضہ مبارک میں اور مقبرہ کی بجائے قبر کا لفظ دونوں قبرول کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے استعال فرمایا۔ گویا قرب کی وجہ سے دونوں ایک ہی تبر میں ہیں۔'' امید ہے کہ اب قادیانی اپنے عی مسلم مجدد کی تغییر کو قبول کر کے خلوص کا ثبوت دیں گے۔ اگر پھر بھی ہٹ ہر قائم رہیں تو ہم مجبوراً مرزا قادیانی ہے "ابوبكر دعمر .... ان كويه مرتبه بلاكه آنخضرت على على السيالمق موكر دفن كي كي کہ گویا ایک عی قبر ہے۔' (نزول اُسم م س سم فزائن ج ۱۸ ص ۳۲۵) اور واضح رہے کہ آ تحضرت على كر من ان كا آخرى زمانه على فن مونا ..... مكن بيد كولى مثلل أيها کھی ہو جو آ تخضرت القیل کے روضہ کے یاس مدفون ہو۔" (ازالدادبام م ۱۷۰ خرائن ج moron) مصف احمد یا ک بک لکستا ہے۔ ''جسیح تجرہ نبویہ مل دفن ہوگا۔'' (مُل تَبْلُق بِاک بک مُلانتان مار (مل تَبْلُق بِاک بک مؤلد مبدالر آن قاد بال من (علم الله م

r.....اس حدیث کو صحیح قرار دے کر مرزا خدا بخش مرزائی مصنف عسل مصفیٰ نے استدلال (ديكيموعسل مصغيي ج ٢ص ١٥١) ا ..... اس کی تخ ت حفرت مجدد وقت قادیاندل کے مسلمہ امام، امام حاکم نے ک ہے۔ ترجمہ۔ اس کا بھی وہی سمجھ لیس جو حدیث نمبر ۳ کے ذیل میں ہے۔ بہت تھوڑا اختلاف ب- يهال بد بات قابل غور ب كدمرزا غلام احد قادياني كا ناطقه بندكرن كوحفرت

ت الله كا ند صرف نام عى ليا كيا ب بكدر مولي كريم الله في المن مريم ك ساتھ قرآنی خطاب روح اللہ بھی بیان کر دیا تا کہ کسی مصنوری عیسیٰ (مرزا قادیانی) کی وال

حديث ٥٠٠٠ "عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَن كيف انتم اذ انزل ابن ماء فيكم و امامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات ص ٣٢٣

تھد این .....ا اس حدیث کے راوی قادیانوں کے مسلم امام ومجدوصدی جارم امام

ا .....اں مدیث کو مرزا خدا بخش قادیانی نے اپنی کتاب عسل مصفی ج نمبر ۲ ص ۱۵۹ رضیح تعليم كيا ب يمر من السماء ك الفاظ بضم كركيا برية ويانى ديانت كا ثبوت ب "(امام) بيتي في الوجرية في روايت كى ب كدر رول الله علي في فرمايا-(مارے خوتی کے) تمہاری کیسی حالت ہو گی اس وقت جبکہ ابن مریم آسان سے تم میں

ناظرين! الم يميل في خود افي اساد س اس حديث كو روايت كيا ب اور من المسماء كے الفاظ كا اضافه كر كے قاديانى نى كے سينكروں برس بعد آنے والے اعتراضات کا جواب شار گالظ کی اپنی زبان مبارک سے اپنی سیح میں درج کر دیا۔ مرزا

ا ...... مج حديثول ميل تو آسان كالفظ بهي نبيل ـ. " (ازاله خوردس ١٠ خزائن ج ٣ ص ١٣٢) r....."اور بي بھى سوچ لوكى سيخ حديثول مين آسان سے اترنے كا بھى كہيں ذكر نبيل."

( بحواله عسل مفعل جلد ٢ س ١٥٦ قادياني كتاب)

(ازاله خوردص ۴۸۳ خزائن ج ۳ ص ۲۳۴)

باب قول الله عزوجل اني متوفيك و رافعك الى لامام البيهقي.")

نازل ہوگا۔ درآ نحالیکہ تہارا امام تمصیں میں سے ایک محض ہوگا۔''

قادياني اين منصب كاشبوت يول ديت بير.

بہنی ہیں۔ پس یہ حدیث تقیناً صحیح ہے۔

٣..... "تمام حديثين بيزه كر ديكه لوكن صحح حديث مين آسان كالفظنهين ياؤ كيـ'' (چشمه معرفت ص ۲۲۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۹)

ناظرين! مرزا قادياني دين سے ناواقف مسلمانوں كو است وجل و فريب ين ای طرح کے چاتے دے کر لے آتے تھے۔ اس مدیث کی صحت میں حملتِ قانون مرزا

کوئی عذر تیں کیونکہ اس کو امام وقت و مجدد امام بیٹی " نے تبول کر کے اپنی تیج میں درج فرمایا ہے۔ دوسرے ای ازالہ میں مرزا قادیانی کیسے ہیں۔ " میج مسلم کی صدیف میں جو بیہ لفظ موجود ہے کہ حضرت میں النے جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رنگ کا موگا۔" (ازالہ اوہام من ۸۱ خزائن ج ۳ من ۱۳۲) تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اس کماب میں سیح حدیث مین "آسان ہے" کے الفاظ کے ہونے سے انکار بھی کرتے ہیں صالانکہ خود ہی ای كتاب مي اس چيني سے پہلے ان الفاظ كاستح حديث ميں بونا قبول بھى كر رہے ہيں۔

فیاللعجب، غالبًا مراق کا نتیجہ ہے۔

نوٹ: آسان ہے نازل ہونے کی بحث مزید آگے لائیں گے۔

صديث..... "عن ابن عباس في حديث ظويل قال رسول الله عَلِيَّة فعند ذالك ينزل اخي عيسمي ابن مريم من السماء على جبل افيق امامًا هادياً و

( كنزالا تمال ج ١١٣ ص ١١٩ حديث نمبر ٣٩٧٢ ) (رواه ابن عساكر) حكما عادلا. تقدر لق مرزا قادیانی نے اس مدیث کو صحیح سلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ اس مدیث کو حمامتد البشري ص ١٣ خزائن ج ٢ص ١٩٢ حاشيد ميس درج كرك اس سے استدال كيا

ہے۔ تعمر ''مجددانہ' دیانت ہے کام لیتے ہوئے من السعاء کے الفاظ کوہشم کر گئے ہیں۔ '' حطرت این عہاس مشراعظم سلم قادیائی تی۔

(ازالداد بام ص ٢١٦ خزائن ج ٢٠ ص ٢٢٥ وعسل مصلى جلد اوّل ص ٢٢٠) فراتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب سے باتیں موں گی اس وقت

میح این مریم آسان ہے جبل افیق پر نازل ہوگا۔'' ناظرين السساس مديث من بعى رسول كريم علية في من السماء ك

الفاظ ارشاد فرما کر 5 دیاتی اعتراض کا بخواب دے دیا ہے۔ ۲ ..... اس حدیث میں عیسی این مرمی الفیق کی حزید تحصیص کرنے کیے گئے آپ نے

''اخی'' میرا بھائی کے لفظ بڑھا کر بتلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم الطبطہ وہی انجیل والا نبی ہوگا

کیونکہ وی عینی اللے رسول کریم ﷺ کے جمالی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مصنوی عینی نے

کی سعی کرے اور چراغ لی لی کا بیٹا ہو کر مریم کا بیٹا کہلائے اور اینے آپ کو رسول یاک ﷺ کا بیٹا بھی طاہر کرے وہ کسی طرح اس حدیث کا مصداق نہیں ہوسکتا۔ "اور بم نے اولاد کی طرح اس کی (رسول کریم ﷺ) وراثت یائی۔"

(ضيمه نزول اعجاز احدى ص ٤٠ فزائن ج ١٩ ص ١٨٣)

حديث.....ك "عن جابرٌ ان رسول الله ﷺ قال عرض علَى الانبياء فاذا

موسَّى ضرب من الرجال كانه من رجال شنؤة و رأيت عيسْى ابن مريم فاذا

اقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. " (رواهملم بحوالد ملكوة ص ٥٠٨ باب بدء أكلل)

" حفرت جابر رسول كريم علي سے روايت كرتے جي كه فرمايا آنخفرت علي نے ك

معراج کی رات انبیاء علیم السلام میرے سامنے پیش کیے گئے۔ مویٰ الفیع و و بلے پتلے

معود کے۔''

تھے۔ گویا قبیلہ منو و کے مردول سے ملتے ہیں اور عیمیٰ ایک مشابہ تھے ساتھ عروہ بن

"عن غبدالله بن عمرٌ في حديث طويل قال قال رسول

الله ﷺ فيبعث الله عيسٰي ابن مريم كا نه عروة بن مسعودٌ فيطلبهُ فيهلكهُ."

(مثلوة ص ٢٨١ باب لاتقوم المساعة الاعلَى شواد الناس) ''ليس (وجال کے نگلنے کے بعد)

تصبح كا الله لعالى عيلى الظفظ ابن مريم كوكويا وه عروة بن مسعود بي پس وه وهوندي ك

د جال کو پس ہلاک کر دیں گے اس کو۔'' معزز ناظرین غور کیجئے کہ رسول کریم ﷺ نے جس عيني ابن مريم (بهم شكل عروة بن مسعود) كومعراج كي رات آسان پر ديكها تها- اي

عیلی ابن مریم اللیں (ہم شکل عروۃ بن مسعود) کے آنے کی پیٹیگوئی فرما رہے ہیں۔ خیال

فرمایئے آتحضرتﷺ نے پہلے نام بیان فرمایا پھر نسب بھی بتا دیا تا کہ امت دھوکہ نہ کھائے۔ اس کے بعد معنوی عیل ابن مریم بنے والوں کو دو الگ الگ حدیثوں میں

آسان والے عیبیٰ اور نازل ہونے والے عیبیٰ کے ساتھ ابن مریم اور عروة بن مسعود کا ہم

شکل ہونا لگا کر خرد ماغ انسانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کر گئے کہ عیسیٰ ﷺ می دوبارہ آئیں گے۔ اب بھی اگر کوئی قادیانی لانسلم کی رٹ لگائے ہوئے تو اس کا علاج

ہارے یاس نہیں۔ حديث ..... 9 "عن عائشةٌ قالت قلت يارسول اللَّه عَلِيَّةً انَّى ارى انى اعيش

بعدك فتاذن لى ان ادفن الى جنبك فقال انّى بذالك الموضع مافيه الا موضع قبری و قبر ابی بکر و عمر و عیسٰی ابن مریم." (مند احمہ ج ۲ ص ۵۷ عاثیہ) ''مفرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله عظیہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زعرہ رہول گی۔ پس جھے اجازت دیں کہ میں ہمی آپ کے پہلو میں دفن کی جاؤں۔ پس آپ نے فرمایا۔ سطرح ممکن ہے اس میں تو صرف جار

قبروں کی جگہ ہے۔ میری قبر اور ابوبکر دعمر وعیسیٰ بن مریم کی قبر کی۔''

تصديق .....ا يدحديث الم احد قاد ياغول كمسلم المم ومجدد صدى دوم في الى مند

میں بروایات صیحہ ورج کی ہے۔ اب س قادیانی کی جرأت ہے کدایے بی امام اور مجدد کی روایت کردہ حدیث سے انکار کرے اور حسب الحکم مرزا قادیانی فاسق اور کافر ہو جائے۔ ۲ ... حدیث کو حدیث نمبر۳ کی روشن میں دیکھنے سے اس کی توثیق کا لیتین ہو جاتا ہے۔ ٣..... تصديق از حفرت عبدالله بن سلامٌ و امام بخاريٌ "قال عبدالله بن سلام يدفن عیسی ابن مویع مع رسول اللّٰہ ﷺ وصاحبیہ فیکون قبرہ رابعاً ''''امام بخاری نے حفرت عجداللہ بن سمام سحائی کا قول نقل کیا ہے کہ حفرت سیکی ﷺ ڈی ہول گے رسول کریم ﷺ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ لیں ان کی قبر چوتھی ہوگی۔

ا ..... ترزی میں ہے۔ وقد بقی فی البیت موضع قبر یعنی حجرہ نہوی میں ایک تبرکی

چھروا جاتے۔ پس ثابت ہوا کہ ابھی تک حضرت میسی الظیع زندہ ہیں

حترم ناظرین! جس طرح ابھی تک حفرت عیسیٰ 🕮 کی بیوی اور اولاد کا نه ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ای طرح کرہ ارضی پر ان کی قبر بھی نہیں ہے۔ بلکہ حسب الحکم رسول کریم ﷺ آپ کے جمرہ مبارکہ میں حفزت مسیح کے لیے قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ اگر وہ فوت ہو گئے ہوتے تو رسول کریم ﷺ اپنے پہلو میں ان کے دفن کے لیے جگہ نہ

نوث: مرزا قادیانی اور ان کی امت نے مل ملا کرسری مگر کشمیر میں ایک قبر کا نام قبر عیسی اللی رکھ لیا ہے۔ گر ابھی تک اس کا تاریخی ثبوت نہیں پہنچا سکے۔ اگر ان کے اس مطحکه خیز دعوی میں ذرا مجر بھی صداقت ہوتی تو کروڑہا میسائی سری تحر میں اپنے نبی لكدائي ابن الله كى قبركى زيارت كے ليے جرسال ضرور جايا كرتے۔ قاديانوں كا يہ

"اخرج البخاري في تاريخه"

جگہ ہاتی ہے

وعوی محض بلادلیل ہے۔ اس کی صحت کا اندازہ آپ ای امر سے لگا لیس کہ رسول یاک ﷺ اور صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ان کے فن کرنے کے لیے جگہ حجرہ مبار کہ نبویہ

میں موجود ہے اور قیامت کے دن دونوں اولوالعزم رسول ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے۔

المعهد. (رواه احمد ج ٢ س ٣٦٨ بحواله عسل مصلى جلد دوم ص ٢٩٢) " حضرت جايرٌ سے روايت ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا یارسول اللہ ﷺ اجازت دیں جمھے کہ میں ابھی ابن صیاد کو قل کر دول۔ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ اگر ابن صیاد دجال معہود ہے تو مجر تو اے قل نہ کر

تقديق .....ا مرزا قادياني نے بھي اس مديث كي نفيدين كى بيد چنانچه كلھتے ميں 

حضرات! غور سيح يهال عدمندرجه ذيل باتي اظهرمن القس بير-ا۔ ... وجال معبود کوئی قوم نہیں بلکہ صحابہ اور رسول کریم ﷺ کے نزدیک وجال معبود ایک

اس واقعی این میاد کو دجال معبود بعض صحابہ نے مجھ لیا تھا کیونکہ جس قدر علامات اس وقت تک محابہ ملو رسول الشہ تی نے بتائی تیس وہ اس میں پائی جاتی تھیں۔ مگر جب رسول كريم ﷺ نے صحابة كى غلط فہمى كو معلوم كيا۔ تو مفصل علامات د جال معبود بيان فرما

س. ... دجال معبود ایک فخص ہوگا اور اس کوتل کرنے دالے حضرت علی اللہ ہول گے

(ازاله اوبام ص ۴۲۵ فزائن ج ۳ ص ۲۱۲)

عینی این مریم ہے جوائے آل کرے گا۔ ہم اس کوفل نیس کر سکتے۔''

ا ....عسل مصفى جلد ٢ ص ٢٩٢ پر بھى اى حديث كوسيح مانا كيا ہے۔

مگر مرزا قادیانی اس کی تر دید کر کے ان کو دفن شدہ ثابت کرتے ہیں۔

حديث ..... ١٠ أ تخضرت رسول كريم علية بمعر صحاب ابن صياد كو د يكيف كئ كيونكه ابن

صیاد کے بارہ میں صحابہ کو شبہ تھا کہ یہی دجال نہ ہو۔ عن جابو قال ان عمو قال انذن

لى يارسول الله فاقتلهٔ فقال رسول الله ﷺ ان يكن هو فلستَ صاحبه انما

صاحبه عيمليّ ابن مويم و ان لم يكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل

سکے گا کونکہ اس کے قاتل عیسیٰ ابن مریم ہیں۔

دیں۔ چرکسی محالی کو بھی تر دو نہ ہوا۔ ف

جو بينے ہيں حضرت مريم كے۔

الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله.

٣ ..... تمام صحابہ حضرت رسول كريم ملك الله عند دحال كا حضرت سيسي الله ك ما تعول قل ہونا سن کر خاموش ہو گئے۔ پس رسول کرمے ﷺ اور تمام صحابہ کا حیات عیمیٰ ابن مرمم پر

اجماع قابت ہو گیا کیونکہ مردہ قل نہیں کرسکا۔ یقینا وہ زندہ ہیں۔ دجال کے ظہور کے وقت آسان سے نزول فرما کر دجال کا مقابلہ کر کے اسے قل کر دیں گے۔

حضرت عبدالله بن مسعود ہے ابن ماجه میں موقوفا اور مند احمد میں مديث....اا مرفوعاً مروى بـ عن عبدالله بن مسعود قال لما كان ليلة اسرى بوصول الله عَلَيْةُ

لقى ابراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدؤا بابراهيم فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سالوا مومني فلم يكن عنده علم فرو الحديث الى عيسي ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون و جبتها فاما و جبتها فلا يعلمها الا

(مند احمر ج اص ٣٧٥ اين مجيص ٢٩٩ باب فتنه الدجال وفروج عيني اين مريم) یعنی حضرت عبدالله بن مسعودٌ صحالی فرماتے میں كه معراج كى رات رسول كريم على في ما قات كى حفرت ابراتيم الله ، حفرت موك الله اور حفرت ميك الله ے۔ پس انھوں نے قیامت کا ذکر چھیٹر دیا اور حفرت ابراہیم اللی سے اس کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی۔ ای طرح حضرت موک النکھ نے بھی بھی جواب ديا- آخر الامر حضرت عيلي الطيئ في جواب ديا كديرب ساته قرب قيامت كا ايك وعده كيا كيا تها۔ اس كا تحيك وقت سوائے ضواع ورجل كيكسي كومعلوم نيس ليس انحول نے د جال کا ذکر کیا اور فرمایا که پھر میں امروں گا اور د جال کوقل کروں گا۔' بیر حدیث مند احمد میں مرفوعا فدكور ہے۔ اس ميں يہ الفاظ رحول كريم علي كى ائى زبان مبادك سے فكے موے ورج میں - حضرت میسی اللیہ نے قرب قیامت کا ذکر کر کے فرمایا۔ "ان المدجال خارج و معى قضيبان فاذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلك الله اذا د انبي. " يعني دجال فكے كا اور مير ، ساتھ تيز تلوار ہوگى ۔ پس جب وہ مجھے ديمھے كا تو اى

نوٹ .... مرزا قادیانی نے یہ جو لکھا ہے کدرسول کریم ﷺ نے فرمایا کداہمی تک ہمیں اس کے حال میں اشتباہ ہے۔ بیمن افتراءعلی الرسول ہے۔ رسول پاک ملت نے کہیں ابيانہيں فرمايا۔

طرح میلے گا جس طرح سکد (آگ سے بھلتا ہے) حضرت میسیٰ اللہ نے فرمایا کہ اس الله تعالیٰ اے ہلاک کر دیں گے جب وہ مجھے دیکھے گا۔'' لَقَمَدُ لِقَ حَدِيثِ ......ا ان حديث كو مرفوعاً بيان كرنے والے حضرت امام احمد قادیانیوں کے ملم مجدد صدی دوم ہیں۔ پس میدیث باکل سیح ہے۔ ٢ .....١ س صديث كو قاديانيول ك دو اور مجددين في سيح مجهر رائي ايني كتابول مي درج (ديکھو درمنثور اور بيهق) ۔۔۔، مولوی محد احس امروی قادیانی نے اپنی کتاب شمش بازغدص ۹۸ پر اس مدیث کو

نتائج .....ا حضرت عینی الله نے قرب قیامت کے لیے اپنے نرول کو ایک علامت

وعدہ فرما رہے ہیں۔

٣.....حضرت عيني اللي نازل ہونے كے بعد دجال كے ساتھ جنگ كرنے كا اعلان كر

تخبرایا ب- ویا کلام الله کی آیت انه لعلم للساعة کی تغییر بیان فرما رب بین-٢ .....حضرت عيسلي النظيظ آسان يرجيل اور وناي آسان واليعيلي ابن مريم نازل مون كا

رہے ہیں۔ مسلسل کا لفظ استعمال کر کے قادیا نیوں کے تمام تانے بانے کو درہم برہم کر رہے ہیں۔

صَديث ١٢٠٠٠٠ "عن ابي هريرة قال قال وسول الله عَلَيْ كيف انتم اذا نزل ابن مويم فيكم و اهامكم منكم. (رواه البخاري ج اص ٣٩ باب نزول سيني النه المحرت ابوہریرہ راوی میں کہ فرمایا رسول کریم عظی (اے مسلمانو) اس وقت (مارے خوشی کے) تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ حضرت عیسی الطبیہ این مریم تمھارے درمیان نازل ہول گے اور

برساری باتی مرزا قادیانی میں کہال ہیں۔ کیا معراج کی رات مرزا قادیانی نے ہی رسول کریم ﷺ سے اینے نزول کا ذکر کیا تھا اور کیا مرزا قادیانی نے دجال کو قل كر ديا بي ان كى حالت عيب بي مجمى الكريزون كو دجال بنات بين اورتبهي اولى الامر۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ مباحثوں میں جو مرزا قادیانی کی گت بنا کرتی تھی۔ اس کا کچه اندازه لگانا بورتو مرزا قادیانی کی اپنی مرتب کرده رونداد جلسه مباحثه با عیسائیال بنام

د جال کا قتل تحریروں اور چندوں سے نہیں ہوگا بلکہ تکوار کے ذربید ہوگا۔

"جنگ مقدی" ہے لگ سکتا ہے۔

سیح شلیم کیا ہے۔

حال یہ ہوگا کہ تہارا امام (نماز میں) شمعیں میں سے ہوگا۔''

تصدیق الحدیث .....ا اس مدیث کوردایت کیا ہے۔ امام بخاری نے جن کی سیج کو مرزا قادیانی اصح الکتب بعد کتاب الله سیحتے ہیں۔ یعنی کلام اللہ کے بعد دوسرا درجہ سیح

بخارک کا ہے۔ (ازالہ اوہام می ۸۸۳ خزائن ج ۳ می ۵۸۲ و تبلیغی رسالت ج ۲ می ۲۵ تجویہ اشتبارات ج اس ۲۳۵ و ایام اسلام میں میم خزائن ج ۱۳ می ۱۲۵)

و السيد ال حديث كوخود مرزا قادياني في اكثر كتابول مين سيح تسليم كيا ب كومعني غلط سلط كر ك اين آپ ير چيال كر ليے بين مرمعنوں كا چيال كرنا بم ناظرين كى تفن فهمی پر چھوڑتے آبیں۔ (ضمیر تحفہ کولزویوص ۱۸ حاشیہ فزائن ج ۱۷ ص ۲۴ پیشمہ معرفت تمبید فزائن ج ٢٣ ص ٢- ايام ألك ص ٨٨ خرائن ج ١١٥ ص ١٥٨ وص ١٥٢ مص ١٥٣ ١٥٣ وص ١٩١١) ير اس

حدیث کا سیح ہونا مان رہے ہیں۔ تشريح .....ا ان حديث من رسول كريم علية مسلمانون كو ان كي وجداني مرت و

کیفیت کی خوشخری سنا رہے ہیں۔ ایک طرف دجال بمعدائی تمام افواج جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ بالقابل حفرت امام مہدی اسلامی صفول کو مرتب کر رہے ہوں گے۔ ایک دم حضرت عینی الظیلا کا نزول ہوگا اور مسلمان قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مطابق پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں کے اور ان کی مسرت و بہجت کی کوئی حد نہ رہے گا۔

r .... میں تمام قادیانی امت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالامعنی اور تشریح تھیجے نہیں ہے تو وہ محاورہ عرب سے کیف انتہ یا کیف ہکم کا مطلب اور اس کی فلاسفی اس حدیث م

میں سمجما کر ممنون فرمائیں۔ مرزا قادیانی کا نزول کب مانیں۔ ال کے پیٹ سے باہر نکلنے کو (تریاق القلوب) -110 LT

تاریخ دعویٰ مجددیت کو ي ۱۸۸۰ء تاریخ دعویٰ میسجیت کو -1197L تاریخ دعویٰ نبوت حقیقی کو

مسلمانوں کو کیا خوشی ہوئی تقی۔ مرزا قادیانی تو کفر کی مشین ممن لے کر آئے تے اور اس کومسلمانوں کے خلاف بی چلانا شروع کر دیا۔ کیا نعوذ باللہ مسلمانوں کو اس نا گفتہ نبہ حالت کی بشارت رسول کریم ﷺ وے رہے ہیں؟ ہر گزنہیں۔ سسمجددین امت محمدید مسلمہ قادیانی میں سے اگر قادیانی جماعت کی ایک مجدد کا قول

بھی اس حدیث کی تغییر کے متعلق اپنی تائید میں پیش کر دیں تو علادہ مقررہ افعام کے مبلغ دس روپے اور انعام دول گا۔ ٣ .....اس مديث كمرزا يول معنى كرتا بديد مهاراكيا حال موكا جبك ابن مريم تم يس نازل موكا اور ويى تهارا امام موكاك

بقيه ملاحظه ہوں۔

حديث.....ا۱۳۳

محاورات کو کند چھری سے ذرج کرنے کے مترادف ہے۔

ا ..... مرزائی تغییر علوم عربیہ کے مخالف ہے کیونکہ مرزائی معنی سیح ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ بینی فقرہ "اهام بھم منکم" کو ابن مریم کی تغییر کہا جائے تعنی "عطف تغیری" کہا جائے۔ مرعطف بیان کے لیے عربی میں واؤ استعمال نہیں کرتے۔ لہذا اس کو عطف بیان قرار دے کر این مریم کی تغییر قرار دینا علوم عربیه اور لسان عربی ک

ب ... خود مرزا قادیانی کی تلم سے اللہ تعالی نے اماری تائید ش کی جگہ شہادت داا دی است رمانی و ماری تائید ش کا ت دلل بین کرت بوئ لکھتے ہیں۔"چاہے کہ تہارا امام وہی ہو جوتم میں سے ہو۔ ای ک طرف مدیث فاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امامکم منکم لین جب می نازل ہوگا ۔ اور تمبارا امام تم بل سے ہوگا۔" (ضمير تحد كولوديدس ١٨ حاشية فزائن ج ١٥ص١٢) نوٹ اس عبارت سے ساف عیال ہے کہ سے نازل ہونے والا کوئی اور ہے اور مسلمانوں کی نماز کا امام کوئی اور۔ اور یمی صدیث میں مقصود ہے۔ بعنی مطرت عیسی الطاع کے زول کے وقت مسلمانوں کے اینے امام حضرت امام مہدی جول گے اور وہی نماز برهیس گے۔ دوسری جگه ای حدیث سے استنباط کرتے ہوئے مرزا قادیانی ککھتے ہیں۔ " صديث يل آيا ب كم يح جوآن والاب وه دومرول كي يتي نماز بره عاكاً"

ج ..... ہم اسلامی تغییر کی تائید میں رسول کر ہم ﷺ کی اور احادیث پیش کرتے ہیں۔امید ہے کہ اس کے بعد قادیانی بحم " تعنیف را منصف کو کند بیان " رسول کر يم سات كى تغيير کو مرزا قادیانی کے بیان پر ترجی دیے میں کوئی عار ند مجھیں گے۔ وہ حدیث درج ذیل ہے۔

ملم کی طویل صدیث میں ہے۔ عن جابڑ قال قال رسول

( آوی احربیج اوّل ۱۸۲)

اس کے باطل ہونے کی دو وجوہات تو نمبر و نمبر سی بیان کر چکا ہوں۔

الله على ..... فينزل عيسني ابن مريم فيقول اميرهم تعال صلى لنا. فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذا الامة. (مَّكُوَّةٌ ص ٣٨٠ باب زول عِينُ)

تصدیق ۔ روایت کیا اس حدیث کو اہام مسلم نے این صحیح میں جس کی عظمت وصحت کو

مرزا قادیانی نے قبول کر لیا ہے۔ (ازالہ ادہام ص ۸۸۳ فزائن ج ۳ ص ۵۸۲) کہ''حضرت جار اوایت کرتے ہیں ..... پس نازل ہوں گے عیلی این مریم اللہ ۔مسلمانوں کا امیر

انہیں کے گا۔ آئے ہمیں نماز بر هائے۔ وہ فرمائیں گے نہیں۔ یہ شرف صرف امت

ا ..... اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حدیث نمبر ۱۳ میں و احامکم منکم کے قادیائی

معنی سراسر افتراء اور دجل و فریب ہے۔

٢ ..... حفرت عيني الك نماز مين مسلمانول كي امامت سے انكار كر كے اور امامت نماز كا

ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ صاف فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری امامت نہیں کروں گا۔ ' کیا مرزا قادیانی بھی مسلمانوں کی امامت سے انکار کرتے تھے؟ سحان الله اس وماغ کے آ دی کھڑے ہوکر انا المسيح الموعود كا نعرہ لگاتے ہيں اوراطف يدك بعض علوم عربیہ سے بے بہرہ۔عوام الناس ہا کھنوص انگریزی تعلیم یافتہ اس آ واز پر لبیک کہنے لگ جاتے ہیں۔ کاش وہ علوم عربیہ اور قرآن و احادیث سے واقف ہوتے۔ تو یقیناً

سا ..... کبی مضمون سنن ابن ماجه میں موجود ہے۔ یہ وہی سنن ابن ماجه حدیث کی کتاب ہے جس کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابول میں بہت عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے

'عن ابي الامامة الباهلي قال قال رسول اللَّه ﷺ امامهم رجل صالح تقدم يصلي لهم الصبح اذ نزل عيسي ابن مريم الك فرجع ذالك الامام يمشي القهقرى ليتقدم عيسى الته فيضع يده عيسى بين كتفيه ثم يقول تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسلي افتحوا الباب فيفتح و ورأه الدجال معه سبعون الف يهودي 🕟 فيدركه عند باب لدِّ الشرقي فيقتلةً. " ( سَن بن بنبرص ٢٩٨ باب فتة الدجال وخروج بيلي بن مريم لظنه الح) " ابو الامامة

مرزائی دجل وفریب کا شکار نه بنتے۔

الفاظ بيہ ہيں۔

حق صرف امت محمدی میں سے بعض کے حوالہ کر کے اپنا انجیلی نبی اورعیسیٰ بنی اسرائیلی

محمدی نبی کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امیر و امام ہوں۔''

AF البالل صحابی رسول الله علی آنخضرت سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کے خروج کے زمانہ میں بیت المقدى كے لوگول كا امام ايك فيك فض بوكاً ـ ايك روز ان كا امام آ كے برھ کر صبح کی نماز بڑھانا جاہے گا کہ اچا تک حضرت میسی ﷺ صبح کے وقت آن اتریں گے۔ بیدامام ان کو دیکھ کر النے یاؤں ہیچھے ہے گا تا کہ حضرت میسیٰ ﷺ آ گے جو کر نماز میں کیکن حصرت عیسی اللی اپنا وابنا ہاتھ اس کے دونوں کا عدهوں کے درمیان رکھ پ میں گا دام السلین سے فرمائیں گے آپ بی آ گے برھے کدید نماز آپ بی کے کیے قائم ہوئی تھی۔ پھر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت عیسی علی فرمائیں کے کہ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر وجال ہوگا۔ ستر ہزار یہودیوں کے ساتھ جن میں سے ہر ایک کے یاس تکوار ہوگی.... یس معرت میں الطبط دجال کو باب اد شرق کے پاس جا کر قل کر دیں گے۔" اس مدیث نے اسلای تغیر کا صحت پر مہر تعدیق جب کر دی ہے اب بھی اگر مرزائی یمی رٹ لگائے جائیں کہ احام کم منکم کے مٹی یہ ہیں کہ عینی علیہ است محری کے ایک بشر ہول گے۔' تو گو اس بیان کا افو ہونا اظہر من القس ہو چکا ہے تاہم ان

معنوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان معنوں کو درست تسلیم کر کے مرزائی وجل کی حقیقت طشت از بام کرتے ہیں۔ اس صورت میں پھر مطلب یہ ہوگا کہ عیسی الن بھی جو پہلے ستقل نی ورسول سفے اور خود ایک امت کے رسول تھے۔ اب ای امت کے ایک فرد کی حیثیت ر کھتے ہول گے۔ گویا وہ بجائے لوگول کو اپنی نبوت کی طرف وعوت دینے کے خود رسول کریم ﷺ کی امت میں شامل ہو جائیں گے اور ایسا کرنا ان پر واجب ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیم السلام ہے عبد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کی موجودگی میں حضرت محمر مصطفیٰ عصف تشریف لے آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور اَئِينَ كَا تَامَدِ مِن لَكَ جَا مَيْنَ حِنانِجِ وه آيت حسب ذيل ہے۔ وَاذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِنْفَاقِ النَّبِينَ لَمَا النَّهِيْكُمْ مِنْ كِبَابٍ وَجِكْمَةٍ ثُمْ جَاءَ مُكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهَ وَلَتَنصُرُنَّه قَالَ ءَ ٱقْرَرُتُمُ وَٱحَدُتُمْ عَلَى ذالِكُمُ إصْرِىْ وَالْوُا ٱقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. (آل عران ٨١)

مطلب اس آیت کا اگر ہم بیان کریں کے تو قادیانی صاحبان فورا انکار کر دیں گے۔ ہم اس کا مطلب مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تا کہ قادیانوں کے لیے کوئی جائے فرار ندرہے اور موائے قبول کر لینے کے چارہ ندرہے۔ مرزا قادیاتی اس

آیت کوربوبو آف دیلیجنز جلد اوّل نمبر ۵ کے ص ۱۹۲ پر درج کر کے لکھتے ہیں۔

"اس آیت میں بھی صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسے النہ بھی شامل ہیں۔ مامور تھے کہ آنخضرت علی پر ایمان لائیں اور انھوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے ..... حفرت عیسیٰ الظیمیٰ بھی اس آیت کی روسے ان مومنین میں داخل ہیں جو

آتخضرت على يرائيان لائے۔"

پھرای آیت کو درج کر کے بوں ترجمہ کیا ہے۔

"اور یاد کر جب خدانے تمام رسولول سے عبدلیا کہ جب مسیس کتاب اور حکمت

دول کا اور پھرتمحارے باس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جوتمباری کتابوں کی تقدیق

كرے كائے مصي اس ير ايمان لانا ہوگا۔ اور اس كى مدد كرنى ہوگى اور كہا كياتم نے اقرار كر لیا اور اس عبد براستوار ہو گئے۔ انھول نے کہا ہم نے افرار کرلیا۔ تب خدانے فرمایا کہ

اب اینے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمھارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔" (هيعة الوي ص ١٣٠ نزائن ج ٢٢ ص ١٣٣)

علاوہ ازیں ای آیت کے متعلق مرزا قادیانی نے لکھائے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ برایک نی آ تخضرت علیہ کی امت میں داخل ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا

ہے۔ لِتُوْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُونُهُ : " (ضمير براين احربي صديتم صسا تزائن ج ٢١ ص ٣٠٠) حضرت عیسی النظیم کی دعا امت محمدی میں شامل ہونے کے لیے انجیل برنباس میں جس کے معتر ہونے بر مرزا قادیانی نے سرمہ چشمہ آریہ کے

۲۳۳\_۲۳۹ فزائن ج ۲ ص ۲۸۷\_۲۹۳ پر مهر تعدیق ثبت کر دی ہے۔ حضرت عینی الله

کی بید دعا ورج ہے۔ " پارب بخشش والے اے رصت میں غنی تو اپنے خادم کو تیامت کے دن اپنے

(الجيل برنباس فقل ۲۱۲ آيت ۱۳) رسول کی امت مین ہوتا نصیب فرما۔" پس اگر بفرض محال ہم قادیانی معنی اور تغییر درست تشکیم کر کیس تو جھی مرزا قادیانی کے میے موجود بننے کی مخواکش کا امکان نہیں۔ پھراس کا مطلب صاف ہے کہ اے لوگو گھبراؤ نہیں تمصارے لیے خوثی اور مسرت کا مقام ہوگا کہ حضرت عیسیٰ الظیہ: جیسا

اولوالعزم رسول بھی تمہاری طرح میرا امتی بن کر رہے گا۔ اس سے امت محدی کو اس کے عالی مرتبہ ہونے کی بشارت کا اعلان ہے اور واقعی جارا ایمان ہے کہ حصرت علیا اللہ ممیں میں ہے ایک مول گے۔ یعنی امت محمدی میں شامل موكر رسول كريم علاق كے دين

کی خدمت کریں گے۔ پس حدیث کے خواہ اسلامی معنی قبول کریں خواہ مرزائی بہرحال مرزا قادیانی

ک اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتّى يدركه بباب لد فيقتلهُ.

تحدر منه مثل جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجدمن ريح نفسه الامات و نفسه

بين مهزوذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذطاطأ رأسه قطر و اذا رفعه

" قادیانوں کی عادت ہے کہ وہ "لا نُسلِّمْ" کا بہانہ ڈھوٹھ عے ہیں۔ ہم بھی ان كا ناطقه بندكرنے ميں ماشاء الله ماہر واقع ہوئے ہيں۔ ہم ترجمہ حديث كا مرزا قادياني

مریم ظاہر ہو جائے گا ادر وہ ایک منارہ سفید کے پاس دمثق کے شرقی طرف انزے گا ساورجس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پیشاک ہوگی۔ لیمی زرد رمگ کے دد کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے اور دونوں جھیلی اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہول گی ، جس وقت مسیح انہا سر جھائے گا تو اس کے بسینہ کے قطرات متر شح ہول گے اور جب اور کو اٹھائے گا تو ہالوں سے قطرے بیٹنہ کے چاندی کے وانوں کی طرح گریں گے۔ چیے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لیے ممکن ٹیس ،وگا کہ ان کے دم کی ہوا یا کر جیتا رہے بلکہ فی الفور مر جائے گا اور دم ان کا ان کی حد نظر تک نہ ہو گا کھر حضرت ابن مریم وجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازے پر جو بیت المقدس ك ديهات ميں سے ايك كاؤں ہے۔ اس كو جا كري كے اور اس كو قل كر واليس كے۔"

تصدیق صحت حدیث از مرزا قاویانی:۱ اس حدیث کو مرزا قاویانی نے ازالہ اوبام س ۲۰۲ وس ۲۰۶ خزائن ج ۳ ص ۱۹۹ تا ۲۰۱ پر درج کیا ہے اور اس سے اپنی

(صححملم ج ٢ص ١٠،٦ باب ذكر الدجال)

(ازالداوبام ص ۱۰۰ س ۱۲۰ ترائن ج سم ۲۰۹)

كذالك اذبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق

حديث....١٢٠ عن نواس بن سمعانٌ قال قال رسول الله ﷺ..... فبينهما هو

میحیت ہے ہاتھ دھولیں۔

صداقت میں استدلال بھی کیا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ کی طاقت مرزا قادیانی کو آرام نیں کرنے دیتی۔ بھی کہتے ہیں یہ کشف تھا۔ بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس مدیث کوضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ (لعنۃ الله علی الكاذبين) خیال فرمایئے! حدیث کوضعیف بھی سجھتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کو اپنی صدانت میں بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ (ازالہ اوبام ص٢٠١ ہے م ٢٢٠ نزائن ج ٣ ص ١٩٩ ٢٠ ٢٠٠) تک مرزا قادیانی کی دماغی پریشانی کا عجیب مظاہرہ ہورہا ہے۔ جو شخص ساری صدیث کو

پڑھے گا وہ تو اس حدیث کو کشف نبوی کہنا پر لے درجہ کا کذب و افتراء تصور کرے گا باقی رہا صدیث کا ضعیف ہونا اور اس کی دلیل میر بیان کرنا کد 'میر دہ صدیث ہے۔ جو سحج مسلم بن امام مسلم صاحب ن لكسي بيد جس كوضعيف سجه كر رئيس المحد ثين المام محمد اساعيل بخاری نے جھوڑ دیا ہے۔" (ازالہ ادہام س ۲۲۰ خزائن ج ۳ س ۲۰۹) اگر کوئی قادیانی امام بناری کا قول ان کی کتاب سے دکھا دے کہ انھوں نے اس مدیث کوضیف مجھ کر چھوڑ

پس اگر قادیانیوں کوحق کے ساتھ ذرا بھی انس ہے۔ تو مرزا قادیانی کا وعویٰ سی طابت کریں ورند ایے مفتری سے برأت كا اعلان كر دیں۔ اگر قادياني يول كبيل كم امام بخاری کا اس حدیث کونقل نه کرما خود اس دعوی کی صدافت کا ثبوت ہے تو پھر قادیانی مجیب کیا فرمائیں گے۔ ان احادیث کے بارہ ٹی جن کے سہارے مرزا قادیانی کی مسحیت و مجددیت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے حالانکہ ان احادیث کا بخاری شریف میں نام ونشان بھی نہیں۔مثال کے طور پر ہم صرف چند مثالیں عرض کرتے ہیں۔ ا. ... مديث مجدد ان الله يبعث لهذه الامة الحديث.

دیا ہے تو ہم مبلغ میصد روپیم زید انعام کا اعلان کرتے ہیں۔

٢. ... صريث كسوف و خسوف ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ الحريث.. ٣ .... حديث ابن ماجه لا مهدى الاعيسلى كميلى كيسوائ كولى مهدى نيس تقید بق از مرزا قادیانی ۲۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی نے اس مدیث کو میچ مشلیم کرے ایل صداقت میں مندرجہ ذیل کابول میں پیش کیا ہے۔ (هیمة الوی ص ٢٠٠ نزائن ج ٢٠ ص ٣٢٠ و ازاله خوروص ١٩٩٩ \_١٩٩ خزائن ج ٣ ص ١٨٥ \_١٨٥ حيادة القرآن ص٢ خزائن ج ٢ س ١٩٨ \_

تقمد این صحت حدیث از مرزا قادیانی: ٣.... مرزا قادیانی ف اس حدیث کی

انجام آگھم ص ١٢٩ فزائن ج ١١ص ايشاً)

صحت کواس مد تک تنایم کرلیا ہے کہ آخر تھ آ کرخود بدولت کواس مدیث کا مصداق ابت كرنے كے ليے قاديان كو ومثل ابت كرنا برا اور قاديان من ايك منابرہ بنام منارة اسے تغیر کر کے اس پر 2'ھ کر اتر نے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آپ نے منارۃ اُسیح کی تغییر ك الجراجات كے ليے ائى امت سے چدو كى ايل كى اشتمار كا نام عى اشتمار چدو منارة أسي ب ادر يورا اشتبار تبليخ رسالت ج ٩ ص ٣٩-٣٣ مجموعه اشتبارات ج ٣ ص ۲۸۲ پر درج ہے۔ مرزا قادیانی نے حدیث کوسیح تسلیم کر لیا ہے۔ صرف تاویلات رکیکہ کو کام میں لا رہے ہیں اور پریشائی کا یہ عالم ہے کہ مغرب اور مشرق میں فرق کرنا مجول گئے۔ جنوب کوشال سے تمیزنہیں کر سکتے۔ چنانچہ۔ مرزا قادیانی کی حواس باختگی الحظه بور این گری ست اور په تک یادنین رہا اور قوت مخیلہ مدرکہ نے مل ملا کر عجیب تھچڑ لکایا ہے۔ لکھتے ہیں۔" یہ بات سیح بھی ہے کینکہ قادیان جوضلع گورداسپور ، خاب میں ہے۔ جو لامور سے گوشہ مغرب جنوب میں واقع ہے۔ وہ ومثل سے ٹھیک شرقی جانب بڑی ہے۔''

(تبلغ رسالت ج ٩ ص ٩ مجموعه اشتهارات ج ٣ ص ٢٨٨) حفرات غور کیجی جناب مرزا قادیانی کوعیلی این مریم کی مند چیننے کا کس

کو کس نفع اور غرض سے نی مسیح موعود اور مجدد مان رہے ہیں۔ کیا مرزا قادیاتی سے زیادہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ منارة المسے کیا چر ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ سو واضح ہو کہ بمارے سید و مولی خیر الاصفیاء خاتم الانبیاء سیدنا محم مصطفیٰ ﷺ کی بید بیش کوئی ہے کہ سیح

موعود جو خدا کیلرف سے اسلام کے ضعف اور عیمائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا۔ اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا۔ جو دعثق سے شرقی طرف واقع ہے۔"

تصديق از مرزا قادياني .....۵ منصل ديميس تحذ كودويدم ٢٥-١٥ خزائن ج ١٥م

(تبلغ رسالت ج ٥ ص٥٥ مجمور اشتهارات ج ٣ ص ٣١٥)

قدر شوق ہے؟ مرعقل اور تميز كا يه حال ہے كه شال كى بجائے جنوب اور مشرق كى بجائے مغرب كهدر بير - قادياني لوگول سے تعجب در تعجب ب كدوه ايے حواس باخته انسان عقل وخرد سے عاری اور کوئی نہیں ال سکنا تھا؟ تصديق صحت حديث از مرزا قادياني ..... من "ثايد مار يعض محلمول كو

تصديق از مرزا قادياني...... تبلغ رمالت ٢٥ ص ٩٨ مجور اشتبارات ٢٥ ص ١٠٨. تقىد يق از مرزا قادياني ..... ادالدادبام ١٨٠ دائن جسم ١٥٢ وص ٢٧٦.٧٠ تقىدىق از مرزا قادياني ٨٠٠٠٠٠ خ اسلام ص ١٥ ماشد خزائن ج ٢٠٠٠٠ تفيديق حديث از مرزامحمود احمه خليفه مرزا قادياني چھوٹے مرزانے بوے مرزاکی نبوت ثابت کرنے کو بیر حدیث بوے زورشور ے بیں کی ہے۔ تصدیق از شیخ محی الدین ابن عربیؓ (ديكموهيقة المنوة ص١٩٢) یہ وہ مخص میں جن کے متعلق مرزا قاویانی کا عقیدہ ہے کہ شیخ قدس سرہ سیج اور و مدیث کے متعلق خود رسول کریم علیہ سے بالشاف طاقات کر کے یوچھ لیا کرتے تھے۔ (ازالہ اوہام ص ۱۵۲ فزائن ج ۳ ص ۱۷۷) مید بزرگ ہستی اس حدیث کو فتوحات مکید باب ۳۷۰ میں ذکر کر کے اس کو منجع قرار وے کر حضرت عیسیٰ اظیلا کا نزول جسمانی شلیم ر نے ہیں۔ چنانچہ منصل ہم آگے بیان کریں گے۔ ناظرين اس قدر بحث مم نے اس صديث كے ميح ثابت كرنے ميں اس واسطى ك

ب كدمرزا قاديانى نے سب سے زيادہ اى مديث كوضعف كها ب اور لطف يدكداى مديث کوسب سے زیادہ اپنی تقدیق میں پیش بھی کرتا ہے۔اب ہم اس کی تقریح کرتے ہیں۔ ا.... اس کا ترجمہ تو وہی ہے جو مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ r.... اس ترجمه کو تمام مجددین امت محمدید نے جن کو مرزائی جماعت سے مجدد تشکیم کر چکی ہے۔ بلا تاویل حقیقی معنوں میں سلیم کرتے ہیں۔ پس کویا اس حدیث کے حقیقی معنوں پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہے اگر قادیانی اپنی تاویلات رکیکہ کا ثبوت تیرہ سو سال کے قریباً ٨٨ مجدوين ميں سے كى ايك سے بھى تقديق كرا ديں تو جم ان كومنہ مانكا انعام دي كے۔ ٣ .. .. مرزا قادياني اس كوسيح تسليم كر ك كمت بي كديد رسول كريم علي كا كشف تعار اس کی تردید خود نواس بن سمعان صحابی ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ "ذکو رسول الله ﷺ الدجال فقال ان يخرج وانا فيكم'' ''ليني ذكركيا (صحابہ ے) رسول

كريم على في وجال كا اور فر مايا اكر وه فكله ورآ نحاليك مين تم مين موجود بول الخ-" اس كوكون عقل كا اندها تحقى بيان كهدسكما بي؟ بال صاحب الغرض مجنون كا مصداق كهدسكما 120

ے کونکہ ایسے بی لوگ کہا کرتے ہیں۔ دو دونے۔ چار روثیاں۔ ۲ ..... خود مرزا قادیانی نے حدیث کو هقتی معنوں کے کحاظ سے بھی صحیح تسلیم کر لیا ہے۔

"میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی

مثل میج پیدا ہو جائے۔'' (ازاله او ہام ص۲۷ خزائن ج ۳ ص ۱۳۸ حاشیه) ۵..... مرنوا قادیانی نے حدیث نواس بن سمعان میں نزول کے معنی آسان سے اتر نا بھی

حضرت سی اللی جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔"

° ابت نے کہ حضرت عیل اللہ نے فرمایا کہ میں قرب قیامت میں نازل ہوں گا اور

مقبول ﷺ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا وہ عی الفاظ رسول یاک ﷺ نے اس حدیث میں ائی امت کوفر ما کر اعلان کر دیا که نازل مونے والا وی این مریم بــ ٢ ..... ايك اور جگه مرزا قادياني حضرت عيلي الني كاس نزول كو "نزول من السماء" قرار ويت جير لكت جير "والنزول ايضًا حق نظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من طرق في الاخبار. " "حفرت عيلي القيلة كا نزول تواتر احاديث س مختلف طريقول ے تابت ہے۔" (انجام آ محم ص ۱۵۸ فزائن ج ۱۱ ص اینا) اب جبکہ حضرت علیا الظاف کا نزول ثابت ہو گیا تو آپ کا صعود لینی رفع جسمانی خود بخود ثابت ہو گیا کیونکہ مرزا قاديانى كليح بير\_"تعلمون ان النزول فوع للصعود تم جائے بموكرنزول رفع كا

چر لکھے ہں۔"اس جگہ بيجى يادركها جاہے كدمت كاجم كے ساتھ آسان سے اترنا اس كيجم كرماته يرفيض كى فرع بين (ازالداد بام ص ٢٧٩ فزائن ج عص ٢٣٧) پر لکھتے میں۔ زول عیلی کو "زول من السماء" لینی آسان سے از ناتسلیم کرتے ہیں۔

"اور تحقیق میں عی وہ مسے مول جوآسان سے نازل مونے والا ہے۔"

چنانچه لکھتے ہیں۔ "واني انا المسيح النازل من السماء."

(انجام آبخم ص ۱۲۸ نزائن ج ۱۱ص اليناً)

(ضميمه تخذ گوازوريس ٣١ خزائن ج ١٤ص ٨٣)

رجال کو آل کروں گا اور اس حدیث میں حضرت میسی النظافی کے ہاتھ سے دجال کا آل کیا

جانا ٹابت ہے اور نزول کا لفظ بھی وی مستعمل ہے جو حضرت عیسیٰ الفاق نے رسول

(ازاله اوبام ص ۱۸ نزائن ج ۳ ص ۱۳۲) اور الیا مانے سے وہ انکار بھی کول کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث معراج سے

خود بی مان لیے بیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔"صحیح مسلم کی صدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ

حضرات غور کیجے! آخرشرم و حیا بھی کوئی چیز ہے۔خود ی تسلیم کرتے ہیں کہ زول سے مراد جسانی زول ہے۔ خود عل مانتے ہیں کہ سے نے آ مان سے نازل ہونا ہے۔ چرکس قدر دیدہ دلیری سے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ آسان سے میں بی نازل ہوا

ہوں۔مرزا قادیانی! آپ نے اس دنیا میں اپنا آنا ان الفاظ میں لکھ کیکے ہیں۔

"مبرے ساتھ ایک لڑکی بیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی ييف من سے نكلي تحق ـ بعد مين من نكلا تحا-" (ترياق القلوب ١٥٤ فزائن ج ١٥٥ و١٥٠)

فرمائے جناب آپ کے خیال میں آسان کے معنی ماں کا پید بھی ہے۔ نزول کے معنی بید میں سے لکانا بھی ہے۔ اگر آپ یا آپ کی جماعت آسان کے معنی مال کا پیٹ یا مزول کے معنی مال کے پیٹ سے باہر لکانا وکھا کمیں تو یکصد رو پیرنقد قادیانی

خزانہ عامرہ میں جمع کرانے کے لیے تیار ہوں۔ "امام حسن بفری روایت کرتے میں کہ فرمایا رسول کریم علی نے یہود کو

حديث ..... 10 عن الحسن قال قال رسول الله عَلَيَّة ليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. (درمنثورجد دوم ص ٣٦ زير آيت ياعيسي اني متوفك) خاطب کر کے کہ محقیق عسی النے فوت نہیں ہوئے اور بیشک وہ تمہاری طرف واپس آئیں کے قیامت سے پہلے۔" تقديق حديث .....ا يه حديث بيان كى ب امام حن بعريٌ ن جو بزار ما اولياء

کرام اور بیمیوں مجدوین امت بے روحانی پیشوا ہیں۔ ٠٠٠ اس حدیث كوردایت كيا امام جلال الدين سيولي في الي تغيير ورمنور مين اور امام جلال الدين تحد نوي صدى كه مجد و اعظم في تر قاوياتي في ان كي شان مي تكعما به كر وہ سیح اور ضعیف حدیث میں فرق رسول کریم ﷺ سے براہ راست ملاقات کر کے معلوم (ویکموازاله خوردص ۱۵۱ خزائن ج ۳ص ۱۷۷) کرلیا کرتے تھے۔

سس پر یک حدیث قادیانوں کے مسلم مجدد و امام صدی ششم امام ابن کثیر نے بھی

باساد سیح ای تغییر میں ورج کی ہے۔ اس کا انکار قادیا نیول کے نزدیک فت اور كفر ہے۔ ا الله عديث كوابن جرير في مجم محج قبول كرليا ب جومح معنول بي مغر اور محدث تقے۔ (دیکھوچشمه معرفت ص ۲۵۰ حاشیه نزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱) ہاں ہال یہ وی ابن جریر مفرق آن ہے۔جس کی تغییر کے بے مثل ہونے یر

اجماع امت ہے۔ دیکھئے قادیانیوں کے مسلم مجدد صدی تنم امام جلال الدین سیوطی تغییر القان میں امام این جریر کے متعلق یوں فرمائے ہیں۔

"اجمع العلماء المعتبرون على انه لم يؤلف في التف

"معتبر علاء امت كا اجماع ب كه اليي تغيير كي في نبيل لكهي" الى مرتبه ك

بزرگ نے اس مدیث کوانی تغییر میں صحیح سمجھ کر درج کیا ہے۔

٥ .. .. قاديانول كي ببت برك عالم مولوى محمد احسن امروى في بحى ابني كتاب مش

بازغة ص ۷۰ پراس حدیث کوشیح تشکیم کیا ہے۔

قادیانی اعتراض یه حدیث مرسل بدای واسط قابل قبول نیس لین حدیث

اس کی صحت اور عظمت کے دلائل جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ اوّل تو وہی کافیٰ

"قال رسول الله عليه" جب صن بقري جيها راوي ال حديث كو حديث

پر لطف یہ ہے کہ قادیانوں کا یہ اعتراض ناشی از جہالت ہے۔ خود مرزا

" خدا یہ کے اور بالکل کے بے اور سم بے مجھے اس ذات کی۔ جس کے باتھ میری جان ہے کہ در هیقت مجھ میں کوئی علمی اور عملی خوبی یا ذبانت اور وانشندی کی لیات نبین اور میں کچے بھی نبیں۔'' (ازالدادام ایک خط کا جواب م ١١ خزائن ج م ص ١٣٥) پحر دوسری جگه لکھتے ہیں۔ "میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا حال یمی (اصل ای

ا ... الى حفرات آپ سە میشما میشما برپ اور کر دا کر واتمو ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ آپ ہر مجلس میں کموف و خموف والی حدیث کو پیش کیا کرتے ہو۔ حالانکہ وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ یعنی یہ قول إنَّ لمهدینا آیتین الغ راوی اس عبارت کو حدیث رسول نہیں کہا۔ گر باوجود اس کے اپن خود غرض کے لیے اسے صدیث رسول مانتے ہو یا نہ؟ بالفکس اس ۔ کہ ہماری پیش کردہ حدیث تو حدیث رسول ہے۔ جیبا کہ راوی زبدہ

ہیں۔ گر مناظرین کے کام کی چند بائیں اور عرض کرتا ہول۔

العارفين رئيس المكاشفين حضرت امام حسن بصريٌ فرمات ميں۔

رسول کہتا ہے تو اس مذکورہ بالا قول کے ساٹھ ذرا مقابلہ تو کرد۔

قادیانی ناشی ای تعلی حالت ان الفاظ میں پیش كرتے ہيں۔

م فورع نہیں۔

(اتقان ج ۲ص ۳۲۵)

144 طرح ہے۔ ابوعبیہ) حال ہے۔ کوئی ٹابت نہیں کر سکا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا مدیث یا تغیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کمی مغسر یا محدث کی شاگردی اضیار (ایام اصلح ص میها فزائن ج ۱۱مر ۱۹۵۰) باتى ربا مرزائى علاء كا حال سو وه فنافى القاديان بين اوريز ، سري وأس ك مصداق بی برکه در کان نمک رفت نمک شد . صدیث دراصل مرسل نہیں بلک مرفوع بی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ امام

حسن بعرى نے جو احاديث حضرت على سے روايت كى جيں۔ ان من وہ حضرت على كان م

كروية بير متهذيب الكمال للمرى مين ان كاقول يول ورج بـ

"كل شنى سمعتنى اقول فيه قال رسول الله ﷺ فهوعن على ابن ابي

رسول الله عظام كبول اور صحافي كا نام نه لول سجه لوكه وه على ابن طالب كى روايت بـ میں ایسے (سفاک دغمن آل رسول حجاج کے) زمانے میں ہون کہ حضرت علی کا نام نہیں

كرجاتے تھے۔''

اسلام کے نزویک مرسل حدیث بھی تعلقی جبت ہے۔"

کیجئے دوسری شہادت ملاحظہ کیجئے اور شہادت بھی اس شخص ک جس کو تا ہیانی جماعت مجدد وامام صدى وہم تعليم كر چكل ہے۔ يعنى ملاعلى قارى شرح نخبه مين أربات بين ''وكان قد يحذف اسم على ايضاً بالخصوص لحوف الفتــة <sup>اي</sup>ق الم حسن بھری فتنہ کے خوف سے حضرت علی کا نام مبارک روایت میں خاص طور سے حذف

حضرات! اب كس قادياني كا منه ب كه اي بي ايك مجدد كي شهادت ك برخلاف ای حدیث کو مرسل کمه کر جان چیرا سکے۔ پھر لفف یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو مرسل مجھی مان کیس تو بھی اس کی عظمت جیت میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی اہل اسلام کے لیے جمت اور دلیل ہے۔ چنانچہ وہی ملاعلی قاری قادیانوں کے مسلم مجد د فرماتے ہیں۔ "قال جمهور العلماء المرسل حجة مطلقًا" شرح تخبه 'ليني جمهور علماء

نمائ حفرات! جب اس مديث كاعظمت اليه بيراييس ابت موجل كه قاديانون كوسوات سرتطيم فم كرنے كي اوركوئى جائے فرار باقى نہيں رى ـ تو بم اس مديث ے

طالب غير انى فى زمان لا استطيع ان اذكر عليا. " " يمن يُعْنَى اماديث يمن تال

ا پے نتائج بیان کرتے ہیں جو ہر ذکی اور فہیم آ دی کوخود بخو ونظر آتے ہیں۔ چونکہ یہ قول رسول کریم علی کا میود کے خطاب میں ہے۔ اس واسطے میود یول کے عقیدہ باطلہ قل میح کا رد فرما رہے ہیں اور ایسے الفاظ سے فرماتے ہیں کہ وہ سب سم کی موت پر حاوی ہیں۔فرماتے ہیں۔

"إِنَّ عِيْسِنِي لَمْ يَهُتْ" " تَحَيِّنَ عِينُ نهيں مرے ـ" اس میں موت بالصليب

متم کی موت ہے انکار کر رہے ہیں۔ اورموت طبعی سه

۲..... قادیانی جماعت کی پیش کرده تاویل یا تغییر که میسی انتظاف واقعه صلیبی ہے ۸۷ برس بعد طبعی موت سے کشمیر میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کا رد بھی فرما رہے ہیں۔

r.... "وانهٔ راجع الميكم اور بالتحقق عيني الظيفة تمهاري طرف واپس آئيس ك\_" اس

ے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وہ موجود نمیں کہیں باہر گئے موئے ہیں۔

وہ کہاں ہیں؟ ہم قرآنی دلاکل و حدیثی شواہر سے ٹابت کر بچکے ہیں کہ وہ

آ سان پر ہیں۔

مكته عظيمه الله علام الغيوب نے رحمته للعالمين علقة كى زبان مبارك سے ايسے الفاظ ۔ حضرت مشکلظیﷺ کے متعلق جاری فرما ویے کہ قاویانی جدهر بھا گیا ہے۔ آ مے سے بھانس لیتے ہیں۔ اس مدیث میں آتحضرت علیہ نے "نازل" کے لفظ کو ترک کر کے اور "راجع" كالفظ استعال كرك تيره سوسال بعد آنے والے ايك مدى نبوت ومسيحيت كا

ناطقہ بند کر کے امت مرحومہ پر وہ احسان فرمایا ہے کہ واللہ میں تو صرف ای ایک احسان کے بوجھ سے پیا جا رہا ہوں۔ قادیانی '' نبی'' مرزا غلام احمہ قادیانی لکھتا ہے۔

"اگر اس جگه (صدیث میں) نزول کے لفظ سے بید مقصود تھا کہ حضرت عیلی اللی ووبارہ آسان سے آ کیں مے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا کیونکہ جو مخص والیس آتا ہے۔ اس کوعرب زبان میں راجع کہا جاتا ہے۔ نہ نازل۔

(ایام اسلى ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۳۹۳) دوسری جگه لکستا ہے۔"اگر کوئی محض آسان سے واپس آنے والا ہوتا تو اس موقعه پر رجوع کا لفظ ہونا چاہیے تھا نہ کہ نزول کا لفظ۔''

(چشر معرفت ص ۲۲۰ فزائن ج ۲۳ ص ۲۲۹)

قادیائی ناظرین سے ایک مودّبانہ درخواست

روشنی ڈال رہے ہیں۔

ہوگا) بلکہ وہی ابن مریم ہوگا جونبیں مرا۔

مرزا قادیانی کا چینج دربارہ رجوع و راقع آپ نے ملاحظه فرما لیا اور حدیث بھی آب نے ردھ لی۔ مدیث کی عظمت پر بھی آب بی کے مسلمہ مجددین اور آئم کرام

کی شہادت ثبت کرا دی گئی ہے۔ مرزا قاویانی بیچارے تو علم حدیث سے محض کورے اور

غالی تھے۔ انھیں میصیح در سیح مرسل نہ بلکہ مرنوع حدیث (جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں)

معلوم نتھی۔ گر آپ کے سمجھانے کے لیے ایک اصول ضرور لکھ گئے۔ یعنی اگر حدیث میں رجوع کا لفظ موجود ہوتو کھر بالیقین عیسیٰ الظیما کا حیات و رفع جسمانی خود بخو د ثابت

٥ ..... آخضرت على فرما رب بين كدآن والاعيلي الله (غلام احد ابن جراغ لي لي ند

حديث ..... ١٦ "اخرج ابن جرير و ابن ابي حاتم عن الربيع قال ان النصارئ اتوا رسول الله عَلَيَّةُ فنعا صموه في عيسني ابن مريم وقالوا له من ابوه وقالوا على الله الكذب والبهتان فقال لهم النبي كالله الستم تعلمون انه لايكون ولد الا وهو يشبه اباه قالوا بلي. قال الستم تعلمون ان ربنا حي لايموت وان عيسٰي يأتي عليه الفنا فقالوا بللي. " (بحوالد هيمة الاسلام و درمنثور جلد اص سررير آيت هواكي القيوم) عظمت وصحت حدیث ال عدیت کی عظمت کا اعمازه آپ ای امرے لگا سکتے بین که امام این برمیج میسمنم اعظم و محدث معتبر سلم قادیانی (دیکھو عدیث نمبر ۱۵ کی ذیل میں) نے اپن تغیر میں اس کو درج کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی نویں صدی کے ملم قادیانی نے بھی اپی شہرہ آ فاق تغیر درمنثور میں اس کو سیح کھھا ہے۔ ''روَجَ کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر موے اور آپ عظم سے حضرت الطبی کے بارہ میں (مین توحید و تثبت پر بحث شروع کر

پس اگر اسلام کی خاطر نہیں تو کم از کم مرزا قادیانی کی خوشنودی کی خاطر ہی آپ رجوع کے لفظ کی اہمیت کوشلیم کرتے ہوئے اپنے عقیدہ باطلہ سے رجوع کرلیں۔ المستقبل يوم القيامة ك الفاظ اسلاي تغيرك صداقت يرمبر تقديق خبت كررب ير - انه لعلم للساعة كي ممل شرح ب- وَإِنْ مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ الَّا لَيُؤْمِنَ بِر يورى

ناظ ین اس مدیث ہے روز روشن کی طرح چند نتائج مندرجہ ذیل ہو بدا ہیں۔ ا ... المر مطرت مين الفيه في الواقعة فوت مو يك بوت تورسول باك تلك "وان عيسلى یاتی علیه الفنا لیخ مینی فینی برموت طاری بوگ' نه فرمات بلکه آپ فرمات که "وان عیسی فداتی علیه الفنا کوشیل فینی پرموت طاری بوچک ہے۔ گر آپ ﷺ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ عمیٹی القیلا پر موت آئے گی۔ جس کے صاف معنی میہ ہیں كەرسول كريم ﷺ حضرت عيسىٰ اللين كو زندہ بجسد و العنصر كى مانتے تھے۔ r..... الزامی جواب دینا مناظرہ و مباحثہ میں مسلّم ہے اور ایبا جواب ہوتا بھی بالکل فیصلہ کن ہے۔ جیبیا کہ ہم نے اس کتاب میں اپنے طرز استدلال کو بہت حد تک قاویانی مسلّمات تک بی محدود رکھا ہے۔ ای طرح رمول کریم ﷺ کو پید تھا کہ اگر عیسائی اور کل یبودی عیسی اللہ کے صلیب پر مر جانے کے قائل ہیں۔ گویا عیسیٰ الطبط کا فوت شدہ ہونا يبودى مسلّمات اورعيسائى مطنونات ميس ب ب اورموت الوهيت كى (خدائى كى) شان ك منافى (خلاف) بــ الل واسط رسول كريم على ان كي مسلمات كى رو س كهد سكة تھے کہ علی الظامی تو تمحارے عقیدہ کے مطابق فوت ہو چکے ہیں۔ وہ خدا کیے ہو سکتے

دى) اور كني كل كد (الرعيلي المفلة خدا كا بينانيس بوق مناؤ) اس كا باب مجركون ب لگے الله يرجموت اور ببتان جڑنے (معرت عيلي الفير كو ولد الله كنے سے) رسول كريم علي

نے فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا۔ کیول نہیں؟

مرے کا مالا تکہ تبینا میں اللی پر موت طاری ہوگی۔ تو انھوں نے کہا۔ کول نہیں۔"

ہیں؟ اور بیدالزامی جواب آپ کا بالکل درست تھا۔

مناظرانه رمگ می مسکت اور لاجواب الزام کی بجائے تحقیق جواب سے کام لیا جو برکت نبوت واقعی عی لاجواب ثابت ہوا۔ امت مرحومہ کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اس بات میں مضمر تھی کہ اگر آپﷺ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل جاتے (یعنی عیسیٰ الظیلا تُو تمارے خیال میں مر مچے ہیں) تو قادیانی ضرور اے قول نبوی ابت كر كے وفات عینی اللہ پر ولیل کے طور چیش کرتے۔ اس اس طرز استدال سے رسول کر یم علیہ نے قاویاندن کا ناطقہ بند کر ویا اور امت مرحومہ کے ہاتھ میں زبروست ولیل حیات

پھر رسول کریم پیکٹھ نے فرمایا کیا تم فہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور بھی نہیں

عيني الفيع يرجهوز محقه

حديث.....كا 🛚 يحدث ابوهريرةٌ قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم يفج الروحاء حاجًا او معتمرا او ليثنينهما.

(رواه مسلم ج اص ١٠٠٨ باب جواز التميح في الحج والقران) عظمت و ایمیت حدیث ..... یه حدیث امام سلم فی صح مسلم می ردایت ک

ب محیم مسلم کا سیح ہونا قادیانی مسلمات سے برمرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

ا ... "اكر من بخارى اورمسلم كى صحت كا قائل ند بوتا تو من كيول بار باران كوابي تائيد

(ازالداوبام خوروص ۸۸۸ خزائن ج ۳ ص ۵۸۲)

مِن چیش کرتا۔'' ب ..... " محیمین کوتمام کتب صدیث پر مقدم رکھا جائے۔"

(تبلغ رسالت ج دوم ص ٢٥ مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٥)

r.....کسی مجدد ومحدث نے اس حدیث پر تکتہ چینی نہیں کی۔ محویا تمام امت کا اس کی صحت

پراجماع ہے۔ ٣ .... اى حديث كوامام احمد نے اپني مندج ٢ ص ٢٣٠ و ١٢٢ و ٥١٣ و ٥٣٠ ميں غالبًا

چار جگدروایت کیا ہے۔ امام احمد قادیانیوں کے نزدیک مجددصدی دوم تھے۔

سم .....تغییر ورمنثور جلد ووم ص ۲۳۳ میں امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی تنم نے مجمی اس (ازاله اوبام ص ۱۵۱ فرزائن ج ۳ ص ۱۷۷)

حدیث کو درج فرمایا ہے۔ امام موصوف کی عظمت دیکھنی ہوتو ملاحظد کریں۔ ۔ نشم امام ابن کثیر نے بھی

۵.... پھر اس حدیث کو قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو صدی ا ائی تغیر میں درج کیا ہے۔ ویکھوتغیر ابن کیر جلد سوم جبعظمت و اہمیت حدیث بالا ک آپ پر طاہر ہو چکی تو اب ہم اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔

"حضرت الوبريرة روايت كرت بي كه فرمايا رسول كريم عظية في كم محص ال إك ذات كى قتم ہے۔ جس كے باتھ ميں ميرى جان ہے كه ضرور ابن مريم روحاكى

گھائی میں لبیک بکاریں گے۔ مج کی یا عمرہ کی یا قران کریں گے اور دونوں کی لبیک

بکاریں کے ایک بی ساتھ۔" نتائج .....ا یمضمون رسول کریم علی نے چونکہ قتم اٹھا کر بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے اس كاتمام مضمون اين ظاہرى معنول كے لحاظ سے بورا ہونا ضرورى بـــمرزا قاديانى جمارى تائید میں پہلے ہی فرما گئے ہیں۔ترجمہ تول مرزا''نبی کا کسی مضمون کوقتم کھا کر بیان کرنا اس

r..... حفزت میسیٰ ﷺ دنیا میں آ کر حج بیت اللہ کریں گے اور خود حج کریں گے دوسرا

آ دمی ان کی بجائے جج نہیں کرے گا۔

بات بر مواہ ہے کہ اس میں کوئی تادیل ند کی جائے اور نداستناء بلکداس کو ظاہر ہی برمحمول کیا جائے ورنقتم اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا۔" (جلمة البشري ص١٢ خزائن ج ٢٥ ١٩٢ ماشر)

tAr

٣ ..... پس ضروري موا كه حطرت مي الله نزول كے بعد اس قدر امن قائم كر ليس كے کہ کوئی امر حج کرنے سے روک نہ سکے گا۔

فیصل حتٰی اذا قضے فصاوته اخذ عیسٰی حربتهٔ فیذهب نحو الدجال. . فیقتله (رواه اتر تی السمنہ اتر ج ۳ م ۲۱ اس ۲۷ والا کم تی السمبررک ج دم ۲۷۳ دیے نمبر ۸۵۲)

ے مراد ابن جراع بی بی (غلام احمد قادیانی) لینا خاہر کے خلاف ہے اور بدرین تادیل کی مثال ہے۔ ٢ .... فيج المروحا ع مراد وعلى روحاكى كلمائي ليما يزك كل نه كه قاديان -المست حج سے مراد وی ج الل اسلام مراد ہوگا۔ اس سے مراد مرزا قادیانی کا الامور یا د بلی جانا یا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرنا یا مقدمات کی دجہ سے جہلم جانانہیں لے سکتے۔ ٨..... نزول سے مراد اور سے نیچ اتر نائ لیا جائے گا کیونکد بھی اس کے ظاہری معنی

میں کریں گئے۔

ہیں۔اس کے خلاف معنی کرنا ِ مرزا قادیانی کے فدکورہ بالا اصول کے خلاف ہوگا۔

ناظرین! غور کیج مجمی آپ نے کس قادیانی کو وفات مسح بر بھی ای طرح کے بولتے ہوئے دلائل بیان کرتے سا ہے۔ ان کے دلائل کا تجزیہ انشاء اللہ ہم دوسرے حصہ

جماعة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول فيخرج الدجال ﴿ ومع الدجال سبعون الفّا..... وينزل عيمني ابن مريم عند الصلوة الفجر فيقول لهم اميرهم ياروح اللَّه تقدم صل لنا فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض فيتقدم اميرهم

۵ ... . حضرت ابن مريم سے مراد حضرت عيلي الله ابن مريم بني بول م كي كونكد ابن مريم

٨ .... حفرت ميسى الكي تمام الى يماريون معفوظ مون كر جو في كرن س مانع مو عتی ہیں۔ تصديق ..... امام احد قاديانيول كمسلم المام ومجدد صدى ووم تق وه بطلاكولى غلط حدیث روایت کر سکتے ہیں؟ ٢ ... اس حديث كو قاديانيول كيمسلم المام ومجدد صدى جهارم المام حاكم في بهي روايت '' حضرت عثان بن الى العاص في ايك جماعت كثير كے سامنے مجد ميں بيان

کے وقت۔ اس ملمانوں کا امیر حضرت عیلی علی سے کیے گا آگے آئے نماز بڑھائے۔ اس حفزت کہیں گے کہ یہ شرف امت محدی ہی کو حاصل ہے کہ اس میں ہے بعض اس کے بعض پر امیر ہوتے ہیں۔ پس آ کے برجے گا امیر مسلمانوں کا اور نماز رِ حارَ گا۔ بہاں تک کہ جَب نماز پڑھا چکے گا تو معرت مین الطبی ابنا نخر کھڑیں گے۔ مجر دِ جال کی طرف جا کیں گے .... پس اے آئل کریں گے۔'' (روا امر)

حديث..... 19 "عن ابي امامة الباهلي قال خطبنا رسُول اللَّه عَلَيَّ فقالت ام شريك بنت ابى الفكريارسول الله فاين العرب يومئِذٍ قال هم قليل. .... وامامهم رجل صالح قد تقدم بهم الصبح اذ نزل عيسلي ابن مريم.... (ابن مجرص ٢٩٨ باب فتة الدجال وخروج عيلى ابن مريم الطينة) حضرت الواماسة البامل في بيان كيا كدرمول كريم علي في بم صحابه كو مخاطب كرك (وجال اور قيامت كا حال بيان فراً الله عليه الله المستحريك بنت الى الفكر صحابيد نے عرض كيا يارسول الله علي اس ون عرب كهال ہوں گے۔ آپ ع نے فرمایا دہ تھوڑے ہوں گے اور امام ان کا ایک صالح مرد ہوگا۔ وہ آگے ہو کر اُنھیں صبح کی نماز پڑھانے گا کہ اجا تک عیسیٰ الظیمٰ ٹازل ہو جا کیں گے۔''

تصدیق مرزا خدا بخش قاویانی نے اس حدیث کو مرزا غلام احمد کی تصدیق میں پیش کیا ے۔ لہذا اس کے سیح بونے یر قادیانی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ترجمہ بھی ہم عسل مصفی

نتائج 🛛 وی میں جو حدیث نمبر دو کے ذیل میں دکھائے گئے ہیں۔

حديث ..... ٢٠ "عن على انه خطب الناس" الحديث.

کیا کہ شامیں نے رسول کرمیم ﷺ کو بہ فرہاتے ہوئے .... دجال نظے گا. ... اور اس کے

ساته ستر بزار يبودي مول كي ..... اس وقت نازل موكاعيني الني بينا مريم كاصبح كي نماز

ہے بی نقل کرتے ہیں۔

''حضرت علیٰ نے لوگوں کے سامنے خطبہ بڑھا۔۔۔۔ پھر تین دفعہ کہا اے لوگو پیشتر اس کے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤل مجھ سے کچھ بوچھ لو .... (وجال کے متعلق سوال شروع ہوئے) ..... وجال کے بہت سے گردہ ہوں کے اس کے تابعدار يبودي اور

ولدالزنا مول کے اللہ تعالی اس کو شام میں ایک ٹیلے پر جس کو افق کہتے ہیں۔ ون کے تمن ساعت میں عیسیٰ این مریم کے ہاتھ سے قل کرائے گا۔''

نوت: آخری حصد کا ترجمه مرزا خدا بخش قادیانی نے نہیں کیا۔ جس سے اس

حدیث کا مرفوع ہوتا اظہرمن افتس ہے۔

آخری الفاظ حضرت علیؓ کے بیہ ہیں۔

"لاتستلوني عما بعد ذالك فان رسول الله على عهد إلى أن اكتمه" لینی اے لوگو! اس سے زائد مجھ سے نہ پوچھو کیونکدرسول اللہ ﷺ نے مجھ سے عہد لیا ہوا

ب كداس چمياؤل كار (رواه ابن المنادى) اس سے صاف معلوم مواكد حضرت على كا بيان

کردہ تمام مضمون ارشاد نبوی تھا پس بیسارامضمون مرفوع حدیث کا تھم رکھتا ہے۔

حديث .....٢١ نوك: بم اس مديث كا ترجه عسل مفنى قاديانى كتاب جلد دوم ص ٢٨٣ في المرت على من حدد في من حديق بن اليمان عددايت كى بكد

میں نے رسول خدا ﷺ سے پوچھا۔ وجال پہلے ہوگا یا عیسی ابن مریم۔ فرمایا اوّل وجال ہوگا۔ پھرعیسیٰ ابن مریم۔ (كنزالعمال جلد١١٣ ص ٥٩٩ حديث تمبر ٣٩٦٨٦ بحوالة مسل مصفى جلد ووم ص ٢٨٣)

تقدیق صحت حدیث تادیانی مولوی خدا بخش نے اس مدیث ک صحت کو بانگ

دہل صحیح تشکیم کیا ہے۔ (دیکھوحوالہ بالا) نتائج .....ا مذیفه بن الیمان صحالی حفرت عیسی الفید کاند صرف نام عی لے رہا ہے بلك ساته عى ابن مريم (مريم كابينا) كهدكر اس ك تخصيص كر رباب وررسول خدا علية بھی ای طرح مسے موعود عیلی ابن مریم میں بی محصور کر رہے ہیں۔

r....معالی اور رسول الشری کے مكالم سے معلوم موتا ب كد د جال اور عيلى اين مريم وو اشخاص موں عے۔ دجال اگر شخص واحد نہ قرار دیا جائے تو رسول اللہ علیہ کی مکذیب لازم آتی ہے کیونکہ آپ علی نے فرمایا کہ دجال پہلے ہوگا عیلی اللہ ہے۔ اگر مرزائیوں کا عقیدہ مان کر انگریزوں کو ماصرف یادریوں کو دجال کہا جائے تو وہ تو اب بھی ہیں۔ قادیاندل کے نزدیک عینی اللہ (مرزا قادیانی) آئے اور مربھی گئے۔ مگر دجال ای طرح دندناتا پھرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نازل ہونے والا موعود نبی حضرت علیا الله

بیٹے مریم کے ہیں۔ نہ کہ غلام احمد بیٹے چراغ لی لی کے۔ صديث.....٢٢٠ "عن علمٌ قال قال رسول الله ﷺ الْبَشْرُوا ثم ٱلْبَشْرُوا ... .

كيف تهلك امة انا اولها و اثنا عشر خليفة من بعدى والمسيح عيسي ابن مريم آخرها."

تصديق يد مديث قادياني ندب ك شره آفاق كتاب عسل مصنى جلد دوم ص ٥١٢ ير درج ہو کر مرزا قادیانی سے سند صحت حاصل کر چکی ہے۔

ر ترجمه منقول از عسل مصفیٰ جلد دوم ص۵۱۲ ـ

"رسول الله عظا نے سحابہ کو مخاطب کرے فرمایا کہ خوش ہو۔ خوش ہو

امت کیونکر ہلاک ہوسکتی ہے کہ جس کی ابتداء میں میں ہوں اور درمیان میں میرے بعد بارہ خلفے مول کے اور سب سے آخری سے عیسی الفی این مریم ہے۔

نتائج رسول کریم ﷺ نے "واکسی" کے بعد اس کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے سینی کا لفظ بڑھایا۔ پھر قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنے کو ابن مریم لینی مریم کا بیٹا سینی ﷺ

فرمایا۔ گر پھر بھی قادیانی ہیں۔ اس کے بمطابق ''مان نہ مان میں تیرا مہمان'' کی ایک ی ہائے جاتے ہیں۔

"عن ابن عباس (مرفوعًا) قال رسول الله عَلَيُّ لن تهلك امة مديث....

انا في اولها و عيسلي ابن مريم في آخرها والمهدى في اوسطها."

( كنزالعمال ج ١١٣ صديث نمبر ٢٦١١) " حضرت ابن عباس راوي بي كه فرمايا رسول كريم علي في كه وه امت كي ہلاک ہوسکتی ہے۔جس کےشروع میں پہلی ہوں آخر میں عیسیٰ بیٹا مریم کا اور درمیان

میں امام مہدی۔' تصدیق اس مدیث کے سیح ہونے برتو ڈیل مہر شبت ہے۔ قادیانوں کے دوسلم مجدوول نے اس کوروایت کیا ہے۔ یعنی امام احمد اور حافظ ابونعیم نے دیکھو فہرست مجددین۔ تیجہ ظاہر ہے کہ عیلی ابن مریم اس امت کے خادم کی حیثیت ہے آئیں گے اور امت کی فلاح و بہود کا کام کریں گے نہ کہ تفر کی مشین طمن سے بوے بڑے علاء

اسلام اورصوفیائے عظام کو کافر بنا دیں گے۔ رسول کریم ﷺ تو فرما رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے امت ہلاکت سے بچی رہے گی۔ یہاں بھی اسسے کا لفظ نہیں فرمایا یکد سیلی اور وہ بھی بینا مریم کا بتایا جو سیل النہ عن کا نام ہے اور وہی سیلی رسول الی بن اسرائیل ہے۔

حديث.....٢٢ "عن ابى هريرةٌ قال قال رسول الله ﷺ ليهبطن بن مويم حكمًا عدلاً وامامًا مقسطًا و يسلكن فجا حاجًا و معتمرا وليأتين قبرى حتى

يسلم على وَلاُودَن عليه. " (افرج الحاكم وصحة جسم ٢٩٠ صديد نمبر ٣١٨) "حضرت الوبرية في فرمايا كدفرمايا رسول الله على في كد البعد ضرور الرع كا

عینی بینا مریم کا۔ حاکم عادل ہوگا اور اہام انساف کرنے والا۔ البنة ضرور گزرے گا۔ ایک راہ سے عج یا عمرہ کرتا ہوا۔ اور البته ضرور میری قبر پرتشریف لائے گا اور مجھے سلام

تصديق حديث ....ا قاديانول كمسلم الم ومجدو صدى نم الم جال الدين سيوطيٌ نے بھى اپنى كتاب انتباه الاذكيافي حيات ابنياء مين اس حديث كو درج كيا ہے۔

٢ ... كير رادى ال حديث كے امام حالم قاديانيول كے مسلم مجدد و امام صدى جبارم بيں۔ متیجہ اس مدیث میں رسول کریم سیکھنے نے قادیانی کا ناطقہ کی طریقوں سے بند کیا ہے۔ ا ۔ لیھبطن کا لفظ استعال فرمایا ہے۔جس کے معنی ہیں نیچے اترے گا قادیانی اس کے

يانچوي عيسى العطاكا رسول الله كى قبر ير صضر بوكرسلام كبنا اور جواب لينا-نوٹ کی بیا بیس مرزا قادیانی میں کہاں ہیں؟ اگر کوئی بھی ہے تو بیش کرو۔ صديث ٢٥ ''عن عانشةً قالت قال رسول الله ﷺ فينزل عيسى الخير

معنی مال کے بیت سے پیدا ہونا وکھائیں تو منہ مانگا انعام لیں۔ پھر صرف ابن مریم کا نزول فرمایا۔ ابن چراغ کی کب نبیس۔

نیز در منثور جلد دوم میں بھی ذکر کیا ہے۔

تيسرے۔منسف حاتم۔ چو تھے۔ ملیسی الندہ: ' کا حاجی ہونا۔

كرے كا اور ميں اسے جواب دول كا۔"

فيقتله ثم يمكث عيسى المنفي الارض اربعين سنة امامًا عدلاً و حكمًا مقسطاً. (منداحد ج ٢ ص ٧٥) "حفرت عائش صديقه رسول كريم على سے زوايت كرتى بيل كه

المام احد بن منبل قادیا نفول کے مسلمہ المام ومجدد صدی دوم بیں۔ وہ غلط حدیث کو روایت

کا خروج کرنا۔'' الی اخرالحدیث۔

متیجہ .....ا ناہر کمیلی علیہ نازل موکر دجال کوتل کریں کے اور قل کے بعد زمین میں ۱۹۰۰ سال رہیں گے۔ زمین میں رہنے کی تخصیص نتلا رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ زمین سے کمیں باہر رہتے ہوں گے۔ ورنہ اگر مرزا قادیانی کی طرح می کسی آ دمی نے عیلی بن جانا تھا تو زمین میں رہنے کا ذکر فضول ہے۔ (زمین کا مقابل آسان ہے۔ اس تقابل سے بھی اور لفظ نزول سے بھی ان کا آسانوں پر رہنا ابت ہوا) r.... چرعینی النی نازل ہونے کے بعد بادشاہ ہوں گے۔ ورنہ جس آ دی کے پاس طاقت نہیں وہ عادل اور مقسط کا عبدہ کیا مرزا قادیانی کی طرح زبانی جع خرج سے حاصل

حديث.....٢٦ "عن حذيفة بن اسيدٌ اشرف علينا. رسول اللُّه ﷺ ونحن نتذاكر الساعة قال لا تقوم الساعة حتى ترو عشر آيات طلوع الشمس من مغربها. الدخان الدجال ياجوج وماجوج. نزول عيسى ابن مريم. دجال." (رواه مسلم ج ٢ ص ٣٩٣ باب الراط الساعة ) " حذيف بن اسيد صحالي روايت كرت بي كه رسول كريم علية مارك ياس تشريف لے آئے۔ ورآ نحاليد ہم محابہ قيامت كا ذكر كر رہے تھے۔ آتحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دس علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ الدخان، دلبۃ الارض، یاجوج ہاجوج، میسیٰ ﷺ کا نازل ہونا اور دجال

تصدیق سیدهدین امام سلم نے روایت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون مصدق

تصدیق الحدیث اس مدیث کی صحت کے لیے یبی دلیل کانی ہے کہ اس کے راوی

عادل اور منصف مزاج حاكم كى حيثيت سے۔"

ے۔ پس قل کریں گے دجال کو۔ پھر بعد اس کے زمین میں رہیں گے جالیس برس امام

آ مخضرت ﷺ نے فرمایا (که دجال کے خروج کے بعد) حضرت عیلی ﷺ نازل موں

١٨٨ چاہے۔امامسلم کی احادیث کی صحت کا خود مرزا قادیانی اقرار کر چکے ہیں۔ ۔ دیکیو ازالہ خوردم ۸۸۳ فزائن ج س ۵۸۳ مردائن ج س ۵۸۳ مردائن ج س ۵۸۳ مردائن مزول عمینی این مریم کی تشریح مطلوب ہوتو ہم ایسے مخص کے الفاظ میں بیان

كرتے ميں كہ جس كے متعلق مرزا قادياني فرناتے ميں كہ جاروں الموں ميں سے ہر

لحاظ سے آفضل تر تھے اور قرآن اور حدیث کے سجھنے میں ان کا مرتبدسب سے بلند تھا۔ یہ بزرگ بستی امام ابوصیف میں۔ آب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔

"نزول عيسني الطبخ من السماء ... حق (كائن الفقه الاكبر ص ٨٥٩)

حدیث کا نظرین! سنظرول حدیثیں حضرت عینی الظیلا کی حیات کے ثبوت میں پیش کی جا سی ہیں۔ مگر ساری احادیث کولکھ کر ہرایک کے متعلق بحث درج کرنے ہے ایک بہت ہی مخیم کتاب بن جائے گ۔ البذا صرف ای قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ مال ب احادیث غدکورہ الصدر کی صحت اور اسلامی تغییر کے معتبر ہونے پر ایسے محص کی مہر تویش فیت کرانا ہوں کہ قادیانیوں کے لیے ''نہ بائے رفتن نہ جائے ماندن' کا نقشہ تھے جائے۔ یہ بزرگ ہتی رئیس الکاشفین حفرت شیخ محی الدین ابن عربی ہیں۔ جن کے ۔ ستعلق مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔'' کہ وہ احادیث کے غلط اور سیح ہونے کا فیصلہ رسول إِكَ عَلِينَة ب بِالمَشَافِدُ مُقَتَّلُوك كي يوجِه ليا كرتے تھے۔'' (ازالدس ١٥١ خزائن ج ٣ ص ١٤٤) فَتْ ابن عربی قدس سره نے اپی شہرہ آ فاق کتاب فتوحات مکید ج اس ۲۲۳ ۲۳ کے باب میں ایک حدیث ورج کی ہے چونکہ حدیث بہت طویل ہے۔ لبذا عربی عبارت کا رشمس الهدايه مصنفه حفزت مولانا پيرسيد مهرعلى شاه صاحبٌ مسند آ دائے گواژه شريف

''فرمایا حضرت ابن عمرٌ نے کہ میرے والدعمر بن الخطاب نے سعد بن وقاصٌ کی طرف لکھا کہ نصلہ انصاری کو حلوان عراق کی طرف روانہ کرو۔ تا کہ مال نمنیمت حاصل کریں۔ پس روانہ کیا سعد نے نصلہ انصاری کو جماعت مجابدین کے ساتھ۔ ان لوگوں نے وہاں پینی کر بہت سا مال غنیمت کا حاصل کیا اور ان سب کو لے کر واپس ہوئ تو آ فتاب غروب ہونے کے قریب تھا۔ اپس مصلہ انصاری نے گھبرا کر ان سب کو پہاڑ کے كنارے تفہرايا اور خود كھڑے ہوئر اذان ﴿ إِنْ أَنْ وَي كِي جب الله أكبر، الله أكبركها تو بهار ا

" ليعني ميس تفعير كالأسان ب تازل مونا يقيينا حل ہے۔"

ہےنقل کرتے ہیں۔

کے اندر سے ایک مجیب نے جواب دیا کہ اسے تھلد تو نے خدا کی بہت بران کی ای طرح تمام اذان کا جواب پہاڑ ہے ای مجیب نے دیا۔ جب تھند اذان ہے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام ؓ نے کھڑے ہو کر دریافت کرنا شروع کیا کہ اے صاحب "پ کون ہیں؟ فرشتہ یا جن یا انسان جیسے آپ نے اپنی آواز ہم کو سنائی ہے۔ ای طرح اپنا آپ میں دکھائے۔ اس واسطے کہ ہم خدا اور اس کے رسول ﷺ اور نائب رسال مر بن الخطاب ؓ کی جماعت میں۔ کہل پہاڑ پیٹا اور ایک فنس باہر نکل آیا ۔۔۔ اور انسام ﷺ کو رحمتہ اللہ و برکامنۂ کہا۔ ہم نے جواب دیا اور دریافت کیا کہ آپ کون میں۔ فر مایا زریب

ین برتملا وصی عینی این مریم ہول۔ مجھ کوعیٹی اللی نے اس پہاڑ مس تطبرایا ت اور اپ

نزول من المساء تک میری دوازی عرکے لیے دعا فرمائی۔ جب وہ اتریں کے قو خزریگو قتل کریں کے اور صلیب کو توثری کے اور میزار ہوں کے نصاری کے اخران سے بجہ

دریافت فرمایا که وہ نبی صادق بالفعل کس حال میں میں ...... پھر ہم سے غائب ہو گئے۔ پُل نصلہ نے میصنمون سعدؓ کی طرف لکھا اور سعد نے حضرت عمرؓ کی طرف۔ پھر حضرت عمرٌ نے سعد کی طرف لکھا کہتم اپنے جمرائیوں کو لے کر اس پہاڑ کے پاس اترو۔جس وقت ان سے ملو تو میرا سلام ان کو پہنچائیو۔ اس واسطے کہ رسول کریم علی ہے فرمایا کہ عیلی کھٹے کے بعض وصی عراق کے پہاڑوں میں اترے ہوئے ہیں۔ کبس سعد چار ہزار مهاجرین اور انصار کے جمراہ اس بہاڑوں کے قریب اترے ۔ مگر ملاقات نہ ہوئی۔

تصدیق حدیث ....ا یه صدیث بیان کر عے حضرت شیخ قدی سرہ نے فرمایا کہ اگر چہ ابن از ہر کی وجہ سے اسادِ حدیث میں محدثین کے نزدیک کلام ہے۔ مگر اہل کشف

۲ ... مجدد اعظم صدی یازدہم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے بھی اس حديث كو الي كتاب (ازالة الخفا مترجم ج م ص ٩١ تا ٩٣ مقعد دوم ص ١٦٤\_١٦٨ الفصل الرابع)

نتائج .....ا حديث كي صحت يم متعلق حفرت في قدس سرة كا فيصله مو جكا بيدان کے خلاف زبان کھولنا مرزا قادیانی کے تول کے روے فت اور کفرے۔ ا ..... زریب بن برتملا وسی حضرت مستح القيد كو الله تعالى نے حضرت عيسي القيد كى وعا

سیح مدیث ہے۔

(مش الحدايص ٧٠ ـ ١٢)

ے اس قدرطویل عمرعطا کی کہ وہ اب تک زعرہ ہیں۔ گویا زریب بن برتمال مجی دوہزار

سال ہے زندہ ہیں۔

٣ .... زريب بن برتملا ومي ميني الفيد نے حضرت ميني الفيد كے متعلق بيد القاظ فرمائي۔

ودعالى بطول البقاء الي نزولة من السماء ليني عفرت ميلي النيخ في اين نازل

ہونے تک میرے زعرہ رہنے کی وعا کی۔ ۲۔۔۔۔ قریباً چار بزار صحابہ کرام نے زریب بن برخمال وص چین ﷺ کا جواب شا اور گویا

اس کی تقدیق کی۔ ه...... چار برار محاباً کی طرف سے حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عمر کو سارا حال لکھ

بیجا اور حفرت عرف اس واقعد کی حدیث نبوی سے تصدیق کر دی اور مزید انکشاف کے

ليے حضرت سعد كو خط لكھا۔

....کی صحابی سے افکار کسی کتاب میں مروی نہیں۔

## حيات عيسلي الطيعية از اقوال صحابةً

ناظرین! محابہ کرام کے اقوال کی عظمت کا پید لگانا ہوتو مندرجہ ذیل اقوال سے طاحظہ کیجتے۔

. ا..... ټول مرزا اصول نمبرسه

۲..... قول خلیفه نوداللدین قادیانی-"صحابه کے روزانہ برناؤ اور زعدگی خابر و باطن میں انوار نبرت ایسے رچ گئے تئے کہ کویا وہ سب تخضرت مکانے کی تکسی تصویریں تیمیں ۔ ہیں انداز میں سرک معربی میں میں انداز میں میں انداز میں انداز کی ساتھ کی تکسی تصویریں ہیں۔

اس سے بور سر کوئی مجرہ کیا ہوگا۔' (اخبار بدر قادیان سءے انوری ۱۹۰۳ء)

س.....قول مرزا: ''صحابه کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نبیں ہوسکیا۔'' (میر براہیں احمدید صدہ س ۴۰۰ حاشیر فزائن ج ۲۱م س ۳۷ بوار فزید امر فان م ۴۱۹)

۳..... ټول مرزا: ''ثرگی جحت صرف صحابہ کا ابھاع ہے۔'' (شمیر پراہین احربیہ صدہ ۲۳۳ نواکن ج ۲۳۱ میں ۲۱۰

( میمه براین این ۱۳ میلاد) ۵..... ایجاع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اور اس کے فرشنوں کی لعنت ...

(انیام تھم مسسان خوائن واس ایسنا) ۲ ..... قول موزا: "اور صحاب کا ایمناع جمت ہے جو کسی صلات پر نمیس ہوتا۔" (تریق انقلب میں عادائن ج ۱۵ میں ۱۳۹ ماشی)

اجماع کی حقیقت میں میں جو ترجی کی معتقب رکس میں جو ترجی

اجماع کی حقیقت قریب ہے کہ علام محققین کا کسی منلہ پر اتفاق ہو۔ لیکن اگر ایک بزرگ نے کوئی منلہ بیان کیا ہے۔ اس محقاف است سے کسی محقق کا خلاف متعلق نہ ہوتو یہ بھی اجماع ہی کہلاتا ہے۔ اس کو اجماع سکوئی کہتے ہیں۔ جہاں کہ مرزا

قادیانی مجی مادی تائید میں فرماتے ہیں۔ '(اصولی فقد کی رو سے اجماع کی قسموں میں سے ایک سکوتی اجماع بھی ہے۔'' (ادالد اوبام ۲۰۸۴زائن ۳۳ م ۵۵۷) ناظرین! مبر کر کے دیکھتے جائیں کہ ہم کس طرح مرزا قادیانی کا ناطقہ بند کرتے ہیں۔ اب اجماع کس طرح ثابت کیا جائے۔ اس کی ووصور تیں ہیں۔ چانچے مرزا

قادیانی کا ارشاد ملاحظه ہو۔ "یہ بات کہ سے جم فاک کے ساتھ آسان پر پڑھ گیا اور ای جم کے ساتھ ازے

گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات ہے۔ صحابہ کا ہرگز اس پر اجماع نہیں۔ بھلا اگر ہے تو کم از کم تمن سو چار سوصحابه کا نام لیجئے جو اس بارہ میں اپنی شہادت وے گئے بول۔ ورند

ایک یا دوآ دی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بدویائتی ہے۔" (ازاله اوبام ص ١٠٠٣ فزائن ج ٣ ص ٢٥٠٠)

اد' ابن صیاد کے دجال ہونے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ خدا تعالی آپ کے حال پر رحم

۔۔ کیا جو ابن صاد کے بیان ہے ..... ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ اس کو دجال معہود

كت تفيدكياس مديث ميل كوئي سحابي بابرجي رما بيدجواس كو دجال معبودنيين سجعتا تھا۔اس کا ذرا نام تو اور کیا آپ کوخرمیں کداصول فقد کی روے اجماع کی قسول میں

نے ایک سوتی اتماع بھی ہے۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کد ابن صیاد کے دجال معبود ہونے بر حفرت مُرْ ف آنخفرت عَلَيْ كحضور مين قتم كهائى جس برندخود آنجناب في الكاركيا اور نہ سحابہ حاضرین میں ہے کوئی مشکر ہوا۔'' (ازالہ اوہام ص۸۷۸ نزائن ج ۳ ص ۵۷۶) تمام امت کا اجماع کس طرح ثابت ہوسکتا ہے۔ بالفاظ مرزا سنیے۔

نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا۔''

کا فائدہ اٹھانا ممنوع قرار دیتے ہیں۔

"امام این حزم اور امام مالك مجمى موت فيسى الفظا كے قائل بين اور ان كا قائل ہونا گویا تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر علماء سے مخالفت منقول

ناظرين! مندرجه بالا تينول نمبرول كى عبارت كے لفظ لفظ ميں جموث اور وجل و فریب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ میرا کام اس وقت اس کی ترویدنہیں بلکه اس کو اپنی تصدیق میں پیش کرنا مقصود ہے۔ گر تاہم چند ایک فقروں میں کچھ دلچیپ ریمارس دینا ضروری

ا .. مرزا قادیانی جب ہم سے اجماع کا مطالبہ کرتے ہیں تو تین عارصد صحابہ کے نام یوچھتے ہیں۔ ایک آ دھ کا نام لے کر اجماع کہنا سخت بددیانتی سجھتے ہیں۔ گر دوسرے اور ے دونوں نمبروں میں ای "سخت بددیانی" کا خود ارتکاب کر رہے ہیں۔ نمبرا میں اپنی ضرورت کے وقت 'مسکوتی اجماع'' کی قشم بھی بنا کی ہے لیکن ہمیں الر

(ایام السلح ص ۳۹ نزائن ج نهاص ۲۲۹)

٣ .... حفرت عر مح قتم الله في كا واقعد لكه كر رسول الله علي كا خاموتي ظاهر كرنا مرزا قادیانی کی بددیاتی کا ایک معمولی نمونہ ہے۔ دیکھئے اپنی تروید خود بی کس عجیب بیرائے میں کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ یں ''آ تخضرت ﷺ نے حضرت عمر کو ابن صیاد کے قبل کرنے ہے منع فر مایا اور نیز فرمایا کہ ہمیں اس کے حال میں ابھی اشتباہ ہے۔ اگر یمی دجال معبود ہے تو اس کا صاحب عینی این مریم ہے جوائے تل کرے گا۔ ہم اس کوتل نیں کر کتے۔" (ازاله اوبام ص ۲۲۵ خزائن ج ۳ ص ۲۱۲) باوجود اس کے مرزا قادیانی کا میکہنا کہ کسی نے انگار نہیں کیا۔ کس قدر وااوری

پر اجماع صحابةٌ وامت محمرية عليقة ثابت كرتے ہيں۔

في هل مات قبل ان الرفع اونام فرفع"

وفات یائی (اور پھر زندہ کیے گئے) یا صرف سو گئے۔''

آئندہ ذکر کریں گے۔

کر دیدہ دلیری اور افتراء پردازی میں کمال کر دیا ہے۔ ہم ان دونوں حضرات کے اقوال

اور دیدہ دلیری ہے۔ مزید محقق ملاحظہ کریں۔ جو پہلے گزر چکی ہے۔ الم .... مرزا قادیانی نے امام مالک اور امام ابن حزم رقمهما الله کوموت میسی الله و کا قائل بتا

وليل اجماع .....ا هم حديث نمبر ١٤ كي ذيل مين تين حار بزار صحابه مهاجرين و انسار کا اجماع ثابت کر میکے ہیں۔ اس کا دوبارہ مطالعہ کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔ يُر. "فاتفق اصحاب الاخبار و التفسير على انه رفع ببدنه حيا و انما اختلفوا

وليل اجماع ..... امام شوكاني " قاديانيون كمسلم مجدد صدى دوازدهم فرمات

اب ہم مرزا قادیانی کے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق حیات عیلی الناہ

(تلحيص الحبيوج ٣٦٢ ٢٦٠ كتاب الطلاق مصنعه حافظ ابن جر ) " تمام محدثین ومفسرین کا عینی اللی کے جہم سمیت زندہ اٹھائے جانے پر اجماع ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا رفع جسمانی سے پہلے آپ نے

(كتاب الاذاعة للحوكاني ونيز كتاب التوضيح بحواله كاويدج اص ١٨٥)

''مفرت عیسیٰ ایطیع کے نزول کے متعلق احادیث نیوی متواتر ہیں۔

دلیل اجماع ..... به " "قادیانیول کے مسلم امام دمجدد صدی مشم ابن کیر" این مشہور تغییر این کثیر میں فرماتے ہیں۔"

"قال مجاهد وانه لعلم للساعة اي اية للساعة خروج عيسي ابن مريم

پہلے امام عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔''

ہوئی ہیں اور ای پرسب امت کا اجماع ہے۔'

قبل يوم القيامة وهكذاروى عن ابى هريرة و ابن عباس و ابى العاليه و ابى

مالک و عکرمه والحسن و قتاده والضحاک و غیرهم و قد تواترت الاحاديث عن رسول الله ﷺ انة اخبر بنزول عيسني قبل يوم القيامة امامًا عادلاً و حكما مقسطًا" (اتن كثير مع البنوي ج عص ٢٠٩ بوالد عقيدة الاسلام ص٣) " أمام مجابد شاكرد حفرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ انه لعلم للساعة کے معنی ہیں کہ عیلی ابن مریم الليہ کا زول قیامت کی نشانی ہے اور ای طرح حضرت ابو ہریرہ، ابن عباسٌ، ابی العالیہ، ابی مالک، عکرمہ اور امام حسن، و قادہ و الفتحاک وغیرہم سے مجی مروی ہے اور رسول کریم ﷺ کی حدیثیں اس بارہ میں صد تواز تک بچنی بوئی میں کہ مینی لظیرہ تیا مت سے

ولیل اجماع..... معزت شخ می الدین این عربی قادیانیوں کے مسلم رئیس الكاشفين قرمات مي - "وانه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان حكما مقسطاً" (فوصات كميرج ٢ص ٣ بحث ٢٦) "الين الله من كوئى اختلاف نبيل ب كميلى ابن مریم ﷺ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔مضف حاکم کی حثیبت ہے۔'' وليل اجماع ..... بين محمر طابرٌ قاديانيوں كے سنم امام ومجدو صدى دہم مجمع الحار يس فرمات بير- "ويجئ آخو الزهان لتواتو خبر النزول" (مجح أبحارج اص٥٣٣ بفظ محم) "لینی نزدل کی حدیثوں کے تواتر ہے آپ کا آخر زمانہ میں آنا ثابت ہو چکا ہے۔" ولیل اجماع ..... تا قادیافوں کے سلم امام و مجدد صدی نم امام جلال الدین سیوطی زول میسی النای کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "انهٔ یحکم بشرع نبینا و وردت به الاحاديث و انعقد عليه الاجماع" (الحاوى للنتاوي ج ٢ ص ١٥٥) "وتعيني النكي تازل مو كر المارے الى نى كى شرايت كے مطابق حكم ديں كے اس بارہ ميں بے شار صديثين وارد

ولیل اجماع .....۸ اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے الفاظ میں دکھاتے ہیں کھیٹی اظامات کے زندہ ہونے اور نازل ہونے کا عقیدہ اجماع پر بنی تھا۔ قول مرزانسا "" ترمویں صدی کے اختام پر منع موجود کا آنا ایک اجمای عقیدہ (ازاله اوبام ص ۱۸۵ نزائن ت ۱۳۹س ۱۸۹) معلوم ہوتا ہے۔" قول مرزا..... "نيه بات پيشده نيين كمت اين مريم كى پيش كون ايد اول دريدك پیٹاکوئی ہے۔جس کوسب نے بالاتفاق قبول کرایا ہے اور جس قدر صحاح میں بیٹائو یال

ہیں۔ کوئی پیشکوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو

عاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر یانی پھیرنا اور یہ کہنا

كه بيتمام حديثين موضوع إلى ورحقيقت ان لوكون كا كافم ب جن كو خداً تعالى في بصيرت ديني اورحق شناس سے بچھ بھی بخرہ اور حصہ نہيں ديا۔" (ازاله ادبام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰) قول مرزا.....۳ "اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ سے ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیشگوئی موجود ہے۔' (ادالہ ص ١٧٥ خزائن ج ٣ ص ٣١٨)

قول مرز ا...... " "اور يه آيت كه هوالذي ارسل رسولهٔ بالهدي در حقيقت اي (ازاله ص ۷۷۵ ایضاً) سے ابن مریم کے زمانہ ہے متعلق ہے۔''

''ولنزول ايضًا حق نظراً على تواتر الاثار وقد ثبت من قول مرزا....۵ طرق فهي الاخبار و نزول از روئے تواتر ؟ ثار بم راست است ج ا كه از طرق متعدده ثابت است." (انجام آمخم ص ١٥٨ خزائن ج ١١ ص ايينا)" اورعيسي النظير كا نازل مونا بهي حق بے کیونکہ احادیث اس بارہ میں متواتر ہیں ادر یہ امر مختلف طریقوں سے تابت ہے۔''

قول مرزا..... ۱ "واضح مو كه اس امر سے دنیا میں كى كو بھى انكارنہیں كه احادیث <del>میں سے موجود کی تھلی تھلی</del> کی موجود ہے بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر انفاق ب كداماديث كى رو سے ضرور ايك خص آن والل بيد جس كا نام عيلى الفي انن مريم ہوگا اور یہ پیٹھو کی بخاری اور مسلم اور تر مذی وغیرہ کتب صدیث میں اس کثرت سے پائی۔ جاتی ہے جو ایک منصف حزاج کی تمل کے لیے کائی ہے۔''

(شہادة القرآن ص۲ خزائن ج۲ ص ۲۹۸)

قول مرزا..... ، مسلح موجود کے بارہ میں جو احادیث میں پیشکوئی ہے وہ الی نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ حدیث نے چند روانوں کی بنا بر لکھا ہو بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیشگوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء ہے مسلمانوں کے رگ و ربیثہ میں داخل چلی آئی ہے۔ گویا جس قدراس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے ای قدراس پیشگوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں کو مکد عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے اكر نعوذ بالله يه افتراء ب تو اس افتراء كى مسلمانون كوكيا ضرورت تقى أوركيون انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کس مجبوری نے ان کو اس افتراء پر آ مادہ کیا تھا۔'' (شهادة القرآن ص ٨ خزائن ج٢ ص٣٠٣)

**قول مرزا.....۸** ''ای بر اتفاق ہو گیا ہے کہ سیخ کے نزول کے ب**ی**ت اسلام دنیا پر

کڑت سے گیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جا کیں گل اور رامتیازی ترتی کرے گی۔'' (ایام اصلح ص ۱۳ ترائن ج سمام ۱۸۸۰) ناظرین! ہم نے مرزا قادیانی کے آٹھ اقوال سے ثابت کر دیا ہے کہ سے ابن

مریم یاعیسی ابن مریم کے نزول کا عقیدہ قرآن میں موجود ہے۔ احادیث نبویداس سے

مجری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کلہم اس عقیدہ پر فوت ہوئے۔ دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں میں بد اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ عیلی این مریم علی کے زول سے مراد

ای میٹی رسول بی اسرائل بی کا نزول ہے۔جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے والک کی كر مرعميا تو اس سے مراد يقينا وبى مرزا غلام احمد قاديانى مدى نبوت سمجھا جائے گا ندكه

ا..... جب کوئی آ دی کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء کو مرضِ ہیضہ میں مبتلا ہو کوئی مثیل مرزابه r..... اور جب یون کها جائے۔ مرزا غلام احمہ قادیانی ولد حکیم غلام مرتضٰی مدمی نبوت و

مسحیت ۲۷ مکی ۱۹۰۸ء کو مر گیا تھا۔ اس پر کوئی منجلہ قادیانی یوں کہہ دے کہ نہیں۔ اس

ے مرادمثیل مرزا قادیانی ہے نہ کہ خود مرزا قادیانی تو اس کا علاج کیا ہے؟

عقیدہ نزول مسلح کا ابتداء اسلام سے چلا آیا ہے اور یہ کہ نزول مسلح ابن مریم کا مسئلہ حق ہے۔ گویاعیسیٰ ابن مریم کے نزدل کے عقیدہ پر نه صرف صحابہ کا اجماع ہے بلکہ خدا۔ اس کے رسول ﷺ اور دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل مثالول سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔

٣ ... اگر كوئى كيم مرزامحمود قارياني سيسل موثل لا مور سے مس روفو اطالوى دوشيره كو اسے مراہ بھا کر قادیان لے گئے۔ اس کے جواب میں کوئی قادیانی مرید ہوں کہدوے کہ مرزامحمود ہے مراد مرزامحمود نہیں بلکہ ان کا کوئی مثیل مراد ہے تو اس کا علاج کیا؟ ہ......ان کے جواب بنی اگر یوں کہا جائے کہ مس روٹو کو بھٹا لیے جانے والا مرزا محود قادیانی وہ مخص ہے جو مرزا غلام احمد قادیائی مدگی نبوت کا بیٹا اور خلیفہ ہے تو اس کے جواب میں کوئی لاہوری یول کہہ دے کہ بھیا تم علم سے بے بہرہ ہو۔ اس جگہ بھی مراد مثیل بشیر ہے اور وہ مولانا محموعلی صاحب امیر جماعت احمدید لاہور ہے اور دلیل میہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا روحانی بیا ہے اور قادیان سے مراد اس کا مثیل ہے جو لاہور ہے۔

فرمائے اس کا جواب آپ کے پاس سوائے اس کے کیا ہو گا کہ "جواب حضرات! اگر ہر ایک آ دمی دورے کے الفاظ کا ای طرح مطلب نکالنا شروع كروت تو فرماية دنيا مي المن قائم ره سكتا ب ادرايك دوسرے كے كام كامفهوم ميح معلوم ہوسکتا ہے؟ قرآن كريم ميں عيلى اين مريم فدكور ہے۔ احاديث ميں بلا استثناء ميح ائن مریم، عینی این مریم این مریم کے الفاظ موجود میں۔ أگر مراد ان سے مثل ہولی تو يوب كينه مين كون ي جيز مانع تقى مثل منح ابن مريم بمثل ابن مريم بمثل عيلى -میں قادیانیوں کوملغ میصد روپیہ اور انعام دوں گا۔ اگر قر آن یا حدیث یا اقوالِ صحابہ یا اقوال مجددین امت سے ثابت کر دیں کہ آنے والے مسح ابن مریم کے متعلق قرآن، حدیث، اقوال صحابه یا اقوال مجددین امت میں کسی ایک جگه بھی مثیل ابن مریم یا

دلیل اجماع ......۹ مرزا بشیرالدین محمود قادیانی کی شهادة۔'' بچھلی صدیوں میں قریباً تمام مسلمانوں میں مسے کے زندہ ہونے ہر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے بزرگ ای

مرزا قادیانی کی شہادہ کہ نازل ہونے والاعیلی این مریم الفید آسان برہے۔ ا... "صحح مسلم کی حدیث میں جو بد لفظ موجود ہے کہ حضرت مسح لظیرہ جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔'' (ازالہ اوہام ص ۸۱ فزائن ج س ساس r .... " أن تخفرت على في فرمايا تما كمسح آسان ير س جب اتر س كا تو زرد جادري

(هيئة المنوة ص١٣٢)

مثیل عیسیٰ لکھا ہوا ہے۔

عقيده برفوت موئے ميں۔"

اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔''

فرمائے حضرات! اجماع کے ثبوت میں اب کوئی سرباتی ہے۔ مرزا قادیانی

ك اين الفاظ ب نزول ب مراونزول من السماء عى بـ ناظرین! اجماع صحابہ کی اہمیت آپ پڑھ بچکے ہیں۔ اب ہم مرزا قادیانی کے

لینی فردا فردا صحابہ کرام کی روایات بیان کرتے ہیں چونکہ صحابہ کی روایات ہزار ہا لوگوں نے سنیں اور کوئی مخالفت منقول نہیں۔ البذا ہر روایت سے اجماع صحابہ ثابت ہوتا جائے گا۔ ا ـ حضرت عمرٌ خليفه رسول كريم ﷺ كا عقيده

ا ..... ہم میلے ثابت کر آئے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص اور ان کے

ساتھ تین چار ہزار صحابہ مہاجرین و انصار کے بیان کردہ مضمون حیات عیسیٰ انظیٰ و حیات

r..... بہلے ہم ایک حدیث بیان کر آئے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حفرت عرا کو ابن صیاد کے قتل سے اس بناء پر منع فرمایا تھا کہ دجال کا قاتل حضرت عینی این مریم القائلہ ہے اور حفرت عمر ف اس کے جواب میں سکوت کیا۔ گویا رسول کریم ﷺ کا عقیدہ حیات

۳ ..... ہم ایک صدیث بیان کر آئے ہیں۔ وہ ساری صدیث درمنثور اور ابن جریر عمل ملاحظہ کیجئے۔ اس ارشاد نبوی کے وقت حضرت عظر موجود ہتھے۔ آخضرت عظیلا نے فرمایا ''ان عیسی یاتی علیه الفنا لین عیل اللی فوت بول کے۔'' اگر حفرت عمر حفرت عيى الك كوزنده نبيس مائة تتے تو كول نه عرض كيا يارسول الله عظفة انه قد اتلى عليه الفناء كه حفرت عيلى الني پر أو موت وارد بو چك ب- ايا عرض ندكرنا اس بات كا

يمل بيان كرده حديث جس كراوى حفرت عبدالله بن عراق بي-آب كابيد حدیث بیان کرنا اور جزار ہا صحابہ کاس کر اس کو قبول کر لینا اجماع سکوتی کا شہوت ہے۔

دلیل ملاحظہ ہو۔ بذیل عقیدہ حضرت عرنمبر ٣٠ الرحديث كے بيان كے وقت

بین ثبوت ہے کہ حضرت عمر بھی حیات عیسیٰ الظیٰ کا عقیدہ رکھتے تھے۔

٢\_حضرت عبدالله بن عمرتكا عقيده

١٣ ـ مضرت ابوعبيده بن الجراح كا عقيده

برتملا وصى عيسىٰ الظفلاني تصديق كي تقى۔

مسيح الظيلا قبول كرليابه

بیان کردہ طریق ثبوت اجماع میں ہے نمبر ا کی طرز سے اجماع امت ثابت کرتے ہیں۔

(قادياني رساله "تحيد الاذبان" جون ٢٠١١م ٥ وقادياني اخبار "بدر" قاديان ٤ جون ٢٠١١م ٥)

حفرت ابوعبیدہ بن الجراح بھی موجود سے اور انھیں کو وفد نجران کے ساتھ آ تحضرت علیہ نے ان کا حکم بنا کر بھیجا تھا۔

۴- حضرت ابن عمالاً کا عقیدہ

ناظرین! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن

(ازاله طبع اوّل ص ٩٣ منزائن ج ٣ ص ٥٨٧)

بارہ میں ان کے حق میں آ تحضرت علیہ کی ایک دعا بھی ہے۔" (ازالهص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

ا .... " حضرت ابن عمال قرآن كريم كي مجهن على اوّل نمبر والول على سے بين اور اس

عباس صحابی کی عظمت شان بیان کروں اور وہ بھی مرزا قادیانی کے اینے الفاظ میں۔

٢ ... "خود ابن عباس سے مردى ب كدآ تخضرت علي أن كوان سينے سے لكايا اور دعا كى كديا اللى اس كو حكست بغش - اس كوعلم قرآن يغش چونكد دعا في كريم علي كى ستجاب ہے .... ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی دعا متجاب ہو چکی ہے۔"

ا..... يهلي جم قادياني مسلمات كى رو سے ثابت كرآئ بيں كد انه لعلم للساعة كمعنى این عباس کے نزد کی حضرت عیسی اللی کا آسان سے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے۔ ٢ ..... جم قادياني مسلمات كى رو سے ثابت كر يك بيں - معزت ابن عباس قبل موقه

٣ .... تادياني مسلمات كى رو سے ايك سيح حديث مرفوع حضرت ابن عباس كى روايت

س قادیانی مسلمات کی رو سے حضرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع حدیث سے حیات

۵ ... درمنثور میں امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی تم نے قول حضرت ابن عباسٌ کا

«انی متوفیک و رافعک آلی ای رافعک الی ثم متوفیک فی آخوالزمان " (درمنورج ٢ ص ٣٦) "آيت كابيب كدا عيلي مي پيل تحقي افي

احادیث و اقوال حضرت ابن عباسٌ

ے حیات عیسی النک پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔

كروه ورج كر كے حيات عيسى الطبيع ثابت كر م كے ہيں۔

طرف الهالول كا اور كر آخرى زمانديس موت دول كا-"

عینی النفاظ ثابت کر آئے ہیں۔

روایت کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

٢..... اس ميں حفرت اين عباس نے توفي كو امات كے معنوں ميں بھي لے كر حيات عیلی اللی عن ثابت کی ہے۔ اس قادیانی جماعت کے لیے بیضرب موت سے کم نہیں ہے اب وہ نقدیم و تاخیر کا نام تحریف اگر رکھیں گے تو کس منہ سے ابن عباسٌ کی قرآن دانی بر بوے مرزا قادیانی نے ممر توثیق عبت کر دی ہے۔ 2... "عن ابن عباس ان رهطاً من اليهود سبوه.. .. فدعا عليهم فمسخهم قردة و خنازير فاجتمعت اليهود على قتله فاخبره الله بانه يرفعه الى السماء و يطهره

من صحبة اليهود." (رواه السائي) " حصرت ائن عباسٌ فرمات بين كديبود يول ك ايك گروہ نے حضرت عیسی الفی کو گالیاں دیں .... پس آب نے ان پر بدوعا کی۔ پس وہ بندر اور سور بن گئے۔ پس میود حضرت عینی اللہ کے قبل کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالی

ے انحراف کرنا ہے۔ جو قادیانیول کے نزدیک کفر ہے۔

نے حضرت عیسیٰ النظام کوخبر دی کہ میں شمصی آسان پر اٹھاتا ہوں اور بہودیوں کی صحبت سے پاک کرتا ہوں۔" اس اثر کے روایت کرنے والے امام نسائی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدد صدى سوئم ہيں۔ اس كى صدافت پر اعتراض كرنا صدى كے مجدد و امام كے فيصله معرت ابن عبائ فرمات بین "کد حضرت نیسی اطلید نازل موکر شادی کریں گے اور صاحب اولاد مول ك\_ آب كى شادى قوم شعيب مي موكى جو حفرت موى الظير (رواه ابونعيم في كتاب الفتن) كے سرال بيں۔ ان كو بى خرام كہتے ہيں۔"

عظمت روایت اس روایت کو قادیانول کے مسلم امام و مجدد صدی چہارم محدث ابوتعیم نے درج کیا ہے۔ جس کا انکار قادیانیوں کو کفر تک لے جاتا ہے۔ لہذا وہ اس کی

٩..... عن ابن عباس... و مد في عمره (اي عمر عيسي) حتى اهبط من السماء الى الارض و يقتل الدجال. " (ورمنثورج ٢٥٠ تحت آيت ١٠ تعذبهم فانهم عبادك) " حصرت ابن عبال فرمات بين .... اور لمي كي كل حضرت يمنى الله كي عريبال تك كد وہ اتارے جائیں گے آ سان سے زمین کی طرف اور قتل کریں گے دجال کو۔'' عظمت روایت اس اثر کو امام جلال الدین سیوطی فی این تغیر درمنثور میں بیان کیا ب امام جلال الدين كى عظمت شان كا انكار قاد مانيول كے نزديك كفر كا اقرار بے كونكه

صحت سے انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

وہ امام و مجدد صدی تنم ہیں۔

ا ا ا الله عالى الله عالى فرات بين "كر جب وه فحض جومي الله كو بكرن كر لي كيا تها مكان ك الدر كينيا تو ضدائد جرائيل الله كري كري الله كوراً مان يراشاليا " اور اس میمودی بد بخنت کوشیح کی شکل پر بنا ویا۔ پس میمود نے ای کوفل کیا اور صلیب پر چڑھایا۔"

حضرت ابو ہریرہ ہے چودہ روایات سیدنامسے کے نزول کی موجود ہیں۔

مطابق صحابه كا اجماع حيات عينى الطفطة ير ثابت موكيا-٢ ـ حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا عقيده

بھی حدیث صحیح مرفوع ہے۔ جیما کدروایت پہلے بیان ہو چک ہے

رہے ہیں۔ پھراطف یہ کرسب ثبوت ہم قادیانی مسلمات سے دے رہے ہیں۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا عقیدہ

یہ روایت تغییر معالم ج اص ۱۷۲ زیر آیت کمروا و کرااللہ میں بھی ہے۔ جو قادیانےوں کے نزدیک معتر ہے اور اس کو امام جلال الدین سیوطی مجدد صدی تم اور امام

ماریدی کے رئیگ مرب این جریر قادیانیوں کے مسلم محدث دمفسر نے بھی ردایت کیا ہے۔ اس اس ک صحت سے کس قادیانی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ تلک عشرة كاملة

نوٹ مزید تفصیل آ کے آئے گی۔

ناظرین! حضرت ابو ہربرہ ﷺ کی روایت کردہ احادیث نبوی اور تفییر اس قدر مؤثر ادر فیصله کن میں که قادیانی اصحاب حفرت ابو ہریرہ کا نام سفتے ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان احادیث كوصفات سابقد ير ذكركر آيا ہوں - كرر ملاحظ فرمايا جائے۔

اس قدر احادیث کے بعد بھی اب اگر کوئی آدمی خود غرضی سے انکار کرتا جائے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہ للکار کر کہتے ہیں کہ رسول آیت ان کی زندگی کا اعلان کر رہی ہے۔ ہزار ہا صحابہ کے سِما سے احادیث اور آیات کام الله سے حفرت عیسی الظی کی حیات کا اعلان کرتے ہیں اور کی صحافی سے ان کی روایات اور تغییر کی مخالفت مروی تہیں۔ پس مرزا قادیانی کے مقرر کردہ طریق ثبوت اجماع کے

حضرت عبدالله بن مسعود صحابی فی نوحیات عیسی الظیلی کے ثبوت میں کمال بی كرويا ب\_فود حفرت عيلى الطيع ك الى زبانى أنسس كا دوباره آنا ثابت كياب اوروه

حضرت مینی القیدی اینے نزول جسمانی کا رسول کر مین کی سامنے اقرار کر

۷۔ حضرت علیؓ کا عقیدہ ا..... حضرت علی کی روایت کروہ سابقه صفحات پر حدیث سے ان کا عقیدہ اظہر من الفمس ے۔ ہزار ہا لوگوں کے سامنے حطرت میسلی الظیمائی کی حیات جسمانی کا اعلان کر رہے ہیں۔

، الرام معابد و تابعین ان کے بمز بان ہو کر حیات میسی اللہ کے عقیدہ یر جزم کے ساتھ قائم ہو چکے تھے۔ ٢ ..... حفرت المام حن بعرى كى تمام حديثين جو قال رصول الله علي عشروع مولى

ہیں۔ وہ حضرت علی سے مروی ہوتی ہیں۔ دیکھو چھ روایات پہلے درج ہو چکی ہیں۔

حفزت امام حسن بھری کی روایت کردہ حدیثوں سے حفزت کا گا عقیدہ فلہر ہے۔ ۳۔ قادیانی غدہب کی شہرہ آ فاق کتاب عسل مصلی میں حفرت کا کا خطبہ درج ہے۔

"حضرت ملی نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا... لوگوں سے آپ نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تم سے دواع ہوں۔ جھ سے کچھ یوچھ لو ..... (دجال کے متعلق

سوالات کے جواب میں فرمایا).... اللہ تعالیٰ نے شام عمل اس کو ایک ٹیلے پر جس کو افتی کہتے ہیں دن کی تین ساعت عمل عملی این مربم کے ہاتھ سے آل کرائے گا۔'' ( كنزالعمال ج ١١٢ ص ١١٢ حديث نمبر ٣٩٤٠٩ بحواله عسل مصفى ج ٢ص ٢٢٣٠٢)

یہ حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔

٨ ـ حضرت ابو العاليةٌ كاعقيده

حضرت الوالعالية كاعقيده بهى ليمي تفاكه قرب قيامت من حضرت عيني الكلية نازل ہوں گے۔حوالہ بیان ہو چکا ہے۔

9\_حضرت ابو مالك كاعقيده

ان كاعقيده بهي حيات عيلي الفلا من مثل ديكر صحاب ك تعار حوالد بيان مو چكا ب ١٠ - حضرت عكرمةٌ كاعقيده

یه بزرگ صحابی بھی بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دوہارہ نازل ہونا قیامت کے علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ روایت پہلے بیان کر دی۔

اا۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصٌ کا عقیدہ

صدیث نمبر ۱۳ انبی سے مروی ہے۔ یہ صحالی پرزور اعلان فرما رہے ہیں کہ حصرت عیلی الظیری آسان سے زمین کی طرف زول فرمائمیں کے اور پھر شادی کریں گے۔ پھر ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی اور آخر فوت ہو کر مدینہ شریف میں جمرہ نہوی علی صاحبہا الصلوات میں فرن ہوں گے۔مفصل و کیکئے سابقہ صفحات محابہ کرام میں ہے جزار ہائے یہ صدیق میں محرف شاہ کے کئی کا انکار مروی نہیں بلکہ خود مرزا قاویانی اس صدیث کو محمد ہے۔

صحابہ کرام میں سے بہت سے ایسے تھے کہ باب بیٹا دونوں صحابی تھے۔ ایسے

تصحیح تشلیم کرتے ہیں۔مفصل دیکھئے صفحات بالا میں۔ ۱۲\_حضرت عمرو بن العاصٌّ كا عقبيه ه بی لوگوں میں سے حضرت عمرو بن العاص اور ان کے صاحبز ادے حضرت عبدالله بن عمرو

طرح ''شركيه'' عقيده كي جرأت كر سكتے ہيں۔ پس معلوم ہوا كه حضرت عمرو بن العاص كا

عقیدہ بھی بہی تھا کہ حضرت عیلی اللی زندہ ہیں۔ وہی اتریں گے۔ شادی کریں گے اولاد قادیانی مستمات کی رو سے سیح حدیث ان کیدردایت سے ہم بیان کر آئے یں۔ دوبارہ پڑھ کر لطف اٹھا ہے اور سوچے کہ کن کن طریقوں سے محابہ کرامؓ نے حیات مسئی اظامیرؓ کے اسلامی مقیدہ کی حفاظت کا انظام کیا گر بھر مجم میسیت کے شیدائی تاویلات رکیکہ سے ان کا رد کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیصحالی مجد کا واقعہ سنا رہے ہیں۔

تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا عقیدہ اوپر مذکور ہوا۔ باپ کے عقیدہ کے خلاف وہ کس

7.1

قادیانی) لینے کی سعی کریں اور نزول سے مراد پیدائش لیس تو کیا اندریں صورت قا، یانی فابت كرسكيس كر كرمرزا قادياني عين تكبيرا قامت كروقت ال كريي سے باہر فكل تھے؟ اور نکلتے ہی مسلمانوں کے امام نے انھیں اپنا امام بنانا ربابا؟ مگر مرزا قادیانی نے امامت سے انکار کر ویا؟ حدیث کی صحت اورعظمت ملاحظه کریں۔ صفحات سابقہ پر بیان

آب رسول كريم علي كا خطبه بيان فرمات مين يقينا بزار ما صلب ونر خدمت ہول نگے۔ ان سب کو آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ منج کی نماز ک اما• ت مو بھی ہوگی کہ اچا تک عیسی اللہ ازل ہو جائیں عے۔تفصیل میں این مربم سے مراد (مرزا

ہوگی اور رسول کریم ﷺ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہوں گے۔ ١٣ ـ حضرت عثمان بن اني العاص كا عقيده گویاسینکژوں صحابہ اور بھی شاہر تھے۔ ۱۳-حضرت ابوالامامته البابليُّ كاعقيده

10- حضرت أم المونين عائشه صديقه رضي الله عنها كاعقيده ا..... ہم قادیانی مسلّمات کی رو سے ایک مرفوع حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی ذکر كر آئے ہیں۔ اس میں حضرت عیلی القیلہ كا نازل ہوكر ۴۰ سال تک زمین میں زندہ رہنے کا اعلان ہے اور دجال کے قتل کا بھی ذکر ہے۔ پھر ان کی بادشاہت کا بھی ذکر

٢ ..... نيز جم حفرت عائشه صديقة س ايك مرفوع حديث مسلمه قادياني درج كر كي

ہیں۔ جس میں مفرت الطبیع کی زندگی پر ڈیکے کی چوٹ اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشه صدیقہ کا کس حدیث کو بیان کرنا گویا تمام صحابہ کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کا باوجود تجرہ مبارکہ میں چوتھی قبر کی جگد موجود ہونے کے اس میں اپنے وفن کیے جانے کے احکام نہ دینا اس بات کا بنن شبوت ہے کہ حسب الکیم رسول کریم ﷺ وہ جگہ حضرت عائشه صدیقة فے حضرت علیلی اللہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ جو نازل ہو کر فوت موں گے۔ اس خالی جگہ میں فن ہو کر رسول کر یم ﷺ کی پیشگوئی بوری کریں گے۔ ١٧\_ ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها كاعقيده

حفرت شاہ عبدِالعزیز صاحب محدث دہلوی قادیانیوں کے مسلم امام و مجدو

''ام المومنين حفزت صفيه رضى الله عنها بيت المقدس كو تشريف لي كنيس اور مجد اقصلی میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو مبجد ہے نکل کرطور زیتا پرتشریف لے کئیں اور وہاں بھی نماز پڑھی۔ چھر اس پہاڑ کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہی پہاڑ ہ که حفرت عیلی الظی بہال سے آسان پرتشریف لے گئے تھے۔" (تغیر عزیزی پارہ ۳۰) اس روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا صاف صاف اعلان فرما رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ الظیٰ بجسدہ العصری آسان پر افعائے گئے تھے۔ اب خیال کیجئے آپ ام المؤمنين تھيں واللہ اعلم كتنے سوصحابہ كرام ساتھ ہوں گے۔ جن كے سامنے آپ نے بيہ اعلان فرمایا تھا گویا جس قدر صحابہ وہاں موجود تھے بیء قلیدہ ان سب کا جزو ایمان تھا۔

حفرت حدیفہ نے رسول کریم ﷺ کی زبانی کئی علامات قیامت 'بیان فرمائی .

صدی میزد بهم تغییر عزیزی زیرتغییر زیون مندرجه ذیل ردایت لکھتے ہیں۔

اـ حضرت حذیفه بن اسیدٌ کا عقیده

ہیں۔ ہم اس حدیث کو بیان کر آئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۸\_ حفرت ام شریک بنت انی الفکر صحابیه رضی الله عنها کا عقیده ہم نے ایک حدیث مرفوع ابوامات البابل سے نقل کی ہے۔ اس ساری حدیث

کو پرهیں تو اس میں حضرت ام شریک صحابیہ کا موجود ہونا ندکور ب بلکہ حدیث رسول الملكة أخيس صحابيد ك سوال ك جواب مين بيان كى مى تقى لى اس س حصرت

لما حظہ ہو جہاں انھوں نے ایک حدیث رسول کریم تھانی ہے روایت کی ہے۔

ان کا عقیدہ ایے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر حیات عیسی النابع

جس میں حضرت عیسی الظین کا آسان سے نازل ہونا صاف صاف فرکور ہے۔ بیان ہو چکی۔ کِا ثبوت اور مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔عیسیٰ ابن مریم حضرت رسول کریم عظیہ اور

شبوت اجماع معضرت مغيرة تمام محابه كاعقيده بيان كررب بين اور اس وقت ك موجودہ صحابہ میں ہے کسی نے مخالفت بھی نہیں کی۔ پس اجماع ثابت ہے۔ ا ۲۲\_حضرت سعد بن وقاص سيه سالار اسلاميٌّ كا عقيده

ہم رئیس الکاشفین ابن عربی " کے حوالہ سے ایک طویل واقعد نقل کر آئے ہیں۔ جس میں حفرت نصلہ انصاری اور ان کے ساتھ ایک بری جماعت صحابہ نے زریب بن برحملا وصی عینی کی زیارت اور حفرت عینی الن کا کے نزول من السماء کا حال حفرت سعد کو کلھا۔ انھوں نے اے صحیح سمجھا۔ اگر ان کا عقیدہ حیات عیسیٰ الطبیۃ کا نہ ہوتا تو ضرور کہتے''ارے نصلہ حیات عیلی کا عقیدہ رکھنا تو شرک ہے کیونکہ وہ مر کیلے ہیں۔''

ام شریک صحابیه کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا۔ 19\_حضرت الس كاعقيده ٢٠ ـ حضرت عبدالله بن سلامٌ كا عقيده شیخین کے درمیان مدنون ہوں گے اور ان کی قبر چوتی ہوگی۔ ۲۱\_حضرت مغيره ابن شعبة كاعقيده قال مغيرة ابن شعبةُ اناكنا نحدث ان عيسني ﷺ خارج فان هو خرج فقد كان قبله و بعده. (درمنورج ۵ص۲۰۰- بحواله اخبار"الفضل" ج ۱۰ نمبر ۲۰س ۹ مودند ۲۰ نومر ١٩٢٢ء) " بين بم محابه آپس ميل باتيل كيا كرتے تھے كه عيلى الليد تشريف لانے

گر انھوں نے اسے قبول کر کے اور صحیح تسلیم کر کے سارا واقعہ حضرت عمر کو کلے بیجیا۔ ایسے مجيب واقعات كاج جام محى ببت موتا بـ مدين شريف من بزار با سحاب في اس كوس كر اس کی تصدیق کی۔ کیا قادیانیوں کے کیے صرف حضرت عمر کی تصدیق کافی نہیں۔حضرت عمرٌ نے یہ واقعہ بڑھا تو انکارنہیں کیا بلکہ تصدیق کی۔ اب ہم حضرت عمرٌ کی عظمت بیان کر کے فیصلہ ناظرین کی طبع رسا پر چھوڑتے ہیں۔ تول مرزا: "حضرت عمر خليفه رسول الله على أور رئيس التقات بين." (ازاله ادبام ص ۵۳۰ خزائن ج س ۳۸۵) قول مرزا: ''حضرت عمرٌ آنخضرت ﷺ کے بروز اور ظل میں۔ گویا کہ حضرت عمر بعید معفرت محملات میں " (ایام اصلح ص ۳۵ خزائن ج ۱۴ص ۲۲۵) ایس بزرگ استی کی تصدیق کے بعد جو شخص سحابہ کے عقیدہ حیات عیسیٰ ایٹھیٰ کو قبول نہ کرے۔ اس سے پھر

غرکورہ بالا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ پہلے درج ہے۔ حضرت نصلہ انصاری اور

ہم ٢٢ صحاب كرام اور ان كى وساطت سے ديگر برار با صحاب كرام كا عقيده بيان كر ع مي بير اس موقعه بربم ناظرين كي توجه قادياني كے طرز استدلال كي طرف منعطف کرائے میں اور اسلامی استدلال سے اس کا مقالمبہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہم مرزا قادیانی کا ایک قول نقل کر آئے ہیں۔ محض ایک روایت سے جو

سی بی نے اپنے اجتباد سے بیان کی سروا قادیاتی نے سیابہ کا اجماع جارت کر لیا۔ ہم ہزارہا سیابہ نہ سک نے کہ از کم ۲۳ سیابہ کی شادت چش کر کے اجماع کا وقوئی کریں تو قادیاتی تحول نہ کریں۔ ای کو تج ہیں۔ ''شیخھا جھیا ہڑے اور کڑوا کڑوا تھو'' کی جو فقل امام این حزم پر افزار کر کے تحض ان کے نام سے اکا پر امت کا

اجاع ثابت كرسكا بداس كوكس طرح جرأت بوسكى بكد بزار باصحابه كعقيدة حيات عینی النا رکتے کے بعد بھی دو اور دو پانی ہی کی رٹ لگاتا جائے اور محض افتراء کے طور پر وفات عیسی النے پی راجماع صحابہ کا دعوی کر کے کم علم عوام الناس کو دھوکا دیتا رہے۔

ایک کثیر جماعت صحابہ کا چھم دید واقعہ ہے اور مشاہدہ ہے۔ انھوں نے حفرت سعد بن

اجماع صحابه کی آخری ضرب

وقاص اسلامی سیدسالار کولکھا اٹھول نے حضرت عمر کو۔ اٹھول نے تصدیق کی۔

۲۳\_حضرت نصله إنصاريٌّ كاعقيده



## حیات عیسلی الطبیط کا ثبوت از اقوال مفسرین ایراده مستر ۱۳۰۰ از

مجددین امت ومفسرین اسلام مسلّمه قادیانی جهاعت

قار کین کرام! شروری معلوم ہوتا ہے۔ مجدد بن امت تعمیہ اور منشرین اسلام ک اہمیت وعظمت مرزا قادیاتی کے اپنے الفاظ میں بیش کر کے ان بزرگان دین کے اقوال کا جمت ہونا الزامی طور پر خابت کر دوں۔

مجت ہونا اترائ طور پر ٹابت کر دول۔ ا۔۔۔۔ تیرہ صد سال کے مجد رین امت کی کمل فہرست تو عسل مصنی جلد اوّل صفی ۱۹۳ و ۱۸۷۸ء سے جمعر سال تا تاریک چیاہ میں کی استان کی میں میں ایک ان اس میں میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں

۲۹۵ پر درج ہے۔ یہ کتاب قادیائی جماعت کی مایہ ناز کتاب ہے۔ مرزا قادیائی، مرزا محدود اجمہ قادیائی ادر مولوی محمد ملک قادیائی لاہوری ادر دیگر اکابر مرزائی اصحاب کی مصدقہ ہے محققہ ماد ہے مدینہ میں کر نے کا استفاد کا ملک مشاہد میں دیج کر دی ہے۔

اسست و فدا تحالی نے وعد و فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر دو ایے شخص کومیوث کرے گاجو وین کو تازہ کرے گا اور اس کی کرور یوں کو دور کر کے چرابی اصلی طانت پر اے لے آئے گا۔" (آئے ترکالات اسلام م، ۴۴ فرزائن می میں ایشاً)

ائے کے اٹے 8۔ ۱۳ ۔.. '' ہر صدی کے سر پر جب مجھی کوئی بندہ فدد اصلاح کے لیے کوڑا ہوا۔ جامل لوگ اس کا مقابل کرتے رہے۔'' (چکر میاکوٹ میں انزان نے ۴۴ س۴ م

یں مصوبات کے رہید ۵ .... ''جمعض جامل کھا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاحل ہیں۔ اگر مخالفت پری مریں۔'' (شہادہ القرآن سے معاشرتائن ج مع سومتا

فرہا تا ہے ہے خلف فرش ہے اور ان سے کا اعت کرنے والے قائق ہیں۔ اگر محالفت پر علی مریں۔'' ۱۔…''ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث ونیا شی آ کر وین مثل سے چکو کم کرتے ہیں۔ یا زیادہ کرتے ہیں ملکہ ادارا تو بیا قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب یاک ۲۰۸ کی پر خیالات فاسرہ کا ایک غبار پر جاتا ہے اور حق خالص کا چیرہ جیپ جاتا ہے۔ تب اس خوبصورت چیرہ کو کھانے کے لیے مجد و اور محت اور روحانی خلیج آتے ہیں ۔۔۔۔ مجد و لوگ دین کی چیک اور روحانی خلیج آتے ہیں ۔۔۔۔ مجد ولوگ دین کی چیک اور روحانی خلیجو س کی اس امت میں ایسے علی طرورت ہیں آتی امت میں ایسے میں موزوت ہیں آتی رہی ہے۔۔ (خبارۃ المرّزان میں مہم تربائی جا میں میں ہے۔۔ اور اس کے اس انہا مات کے ضدا تعالی سے علیم و حقالی و معارف پاتا ہے اور اس کے اس معالی میں موزوق کی و معارف پاتا ہے اور اس کے اور اس کی دعا کا جواب دیا ہے اور بدا اوقات موال و جواب کا ایک سلسلہ معاشد ہو کر آیپ جی وقت میں موال کے بعد جواب اور پھر موال کے بعد جواب

اپے صفا اور لذیذ اور صبح البام کے بیراد پی شروع ہوتا ہے کہ صاحب البام خیال کرتا ہے کہ واحد البام خیال کرتا ہے کہ گوا وہ حفا اقدائی کو وکی رہا ہے ... امام الزمان غیب کو ہر ایک بہلا ہے اپنے بقشہ شمس کر لیتا ہے۔ یہ قوت و اکتشاف میں کر لیتے ہیں۔ جیبا کہ جا بک ہوار گھوڑے کو قبضہ شمس کر لیتا ہے۔ یہ قوت و اکتشاف اس کے البام شیطانی البامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا وہروں کر چیت ہو کئیں۔ ' (ضرورت الدام من ۱۳ وائا توزان ج ۱۳ من ۱۳ محمد) کہ ... '' امام الزمان علی بیشہ اسلام کہلاتا ہے اور اس پر قبل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ برایک اعتراض کو دور کرے اور ہرائیک معرض کا حذ بند کرائے اور مرف ہی تی نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرش ہے کہ خد مرف اعتان تعالیٰ کی طرف سے کہ خد مرف اعتان تعلیٰ کی طرف ہے کہ خدا مرف اعتان تعلیٰ کی فرش ہے کہ خد مرف کا میتان تعلیٰ کی خوت ہے اسلام کی فول اور فواسورتی بھی دی تھی دو غاہر کرے۔ ایس محفی کا میں ہوتا کہ اس سے جدائی اعتیار کرے کیونکہ دو خدا تعالیٰ کے ادارہ اور اذان سے اسلام کی فول کا تعدد اور کمالات وجید ہوتا ہے اداری کی کے ادارہ اور اذان سے اسلام کی فول کا تعدد اور کمالات وجید ہوتا ہے اداری کی کے ادارہ اور اذان سے اسلام کی فول کی گھوٹ کی ادارہ اور اذان سے اسلام کی فول کی گھوٹ کا میں دی کام آتا ہے اور کی کے علی ہوتا ہے۔ ہرائیک اسلام اور کئی کے ادارہ اور اذاک کا تا ہے اور ای کی کے طیع ہوتا ہے۔ ہرائیک اسلام اور کفر کی گئی گوٹ میں دی کام آتا ہے اور اور دی کے اظام کی خوال کی کئی گاہ ہیں دی کام آتا ہے اور اور دی کام آتا ہے اور اور کی کام کرتا ہوتے ہیں۔ وہ وہ ایور کل کے اور ہی کام آتا ہے اور اور دی کام آتا ہے اور اور کی کام کی خور کو کرت کام کر کام کی دور کو کرت کی ہوتے ہیں۔ وہ وہ کو بور کی ہوتے ہیں۔

جزئی نے کل ازدے کیسلی''

(ضرورت الامام ص ١٠ خزائن ج ١٣٣ ص ١٨٩)

و تو چو اکل اگر چوکل

نوث: امام الزمال مجدد وقت چنانچه مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔" یاد رہے کہ امام الزمال كے لفظ عل في، رسول، مجدد، محدث، سب داخل ميں۔" (ضرورت الامام بالاص ٢٣ فزائن ج ١٣ ص ٣٩٥) ٩ ... "جو بزرگ خدا تعالی سے البام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے تہیں بولتے اور بغیر فرائ کوئی دعوی نہیں کرتے اور اپن طرف ے کی حم کی ولیری نہیں کر کئے۔" (ازاله اوبام ص ۱۹۸ فزائن ج ۳ ص ۱۹۷) ١٠ .... " مارے ني على نے امام الزمان كى ضرورت برايك صدى كے ليے قائم كى ب اور صاف فرما دیا ہے کہ جو مخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اسين زماند ك امام كو شناخت ندكيا۔ وہ اندها آئ كا اور جالميت كى موت مرے گا۔"

(ضرورت الامام بالاص م خزائن ج ١١٥ ص ٢٤٢) تلك عشرة كاملة.

قار كين عظام! آپ امام الزمان لعني مجدد وقت كي عظمت و الهيت مرزا آدياني ك اي اقوال س طاحظه كر چك يور اب بم آب كى خدمت من برصدى ك آئمه (اماسوں) کے اقوال درج کرتے ہیں تاکہ قادیانی کے دعویٰ کی حقیقت الم تشرح ہو جائے۔ نوث: می صرف أميس المان زمان ك اقوال درج كرول كا جن كو قادياني

ا ..... ہم نے امام احمد کی روایت سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ جس میں انبیاء علیم السلام كرسام حفرت عيلى الك في آسان برمعراج كى رات صاف صاف اعلان كيا کرده قرب قیامت میں نازل ہو کر دجال کو قل کریں گے۔ است ہم امام احمد بن طلبل کی روایت سے ایک مرفوع حدیث نقل کر آئے ہیں۔ جس

٣ ..... امام احمد مجدد صدى دوم كى روايت س حفرت عائشه صديقة كى مرفوع حديث بيان كرآئ بن - جس من حفرت عائشه صديقة رمول كريم على كي بهاويس ون كي جانے کی اجازت طلب کرتی ہیں۔گر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ حجرہ مبارک میں صرف حضرت صدیق اکبڑہ حضرت عمرؓ اور حضرت عیسیٰ الظی این مریم کے لیے عی جگہ ہے۔ اگر حضرت عليى ابن مريم زنده نهيس تو قبر كے ليے جگدر كھنے كے كيامتى موسكتے ہيں؟ ٣ ..... ايك حديث كوامام موصوف نے روايت كيا ہے۔ جس ميں حضرت عمر نے ابن صياد

سے امام تنکیم کر چکے ہیں۔ ثبوت ساتھ ساتھ ملاحظہ کرتے جا کیں۔ امام احمد بن علبلٌ مجدد و امام الزمان صدى دوم كاعقيده

میں حضرت عینی اظام کے نزول کی کیفیت مفصل درج ہے۔

کو دجال معبود سجھ کر آ تخضرت ﷺ سے اس کے قبل کی اجازت جابی مگر آپ نے اجازت مبيس دى اور عدم اجازت كى وجديد بيان فرمائى كددجال معبود كا قاتل حفرت عيلى ابن مريم بـ بـ تم ات قل نبيل كر سكت اور اگرتم اين صياد كوقل كر دوتو وه دجال معبود نبيس موگا۔ ۵ ... امام احد کی ایک روایت کرده حدیث درج ب جو انحول نے اپی مند میں کی بار

درج کی ہے۔اس میں حفزت نیسیٰ ابن مریم کا نزول جسمانی صاف مذکور ہے۔

من السماء كا اقرار خود حصرت رسول كريم ﷺ كى زبانى مذكور ہے۔ نشان ہوگا۔''

ب\_ جيه ديكينا ہو\_مندامام احمراٹھا كر ملاحظه كرلين\_ تلك عشرة كاملة.

ساتھ اس کے فیصلہ کی عظمت شان بڑھ جاتی ہے۔ ٢ ـ امام اعظم الوحنيفه نعمان بن ثابت كاعقيده

اور استاد کا درجه نمس قدر بلند ہوگا۔

دیتے ہیں۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔

ناظرین! قادیانی کی بیان کرده عظمت و اجمیت مجدد زمان کو سامنے رکھ کر دوسری صدی کے مجد و اعظم کا فیصلہ س قدر اہم ہے؟ ظاہر ہے کہ جج کی عظمت شان کے

عظمت شان ..... ملمانان عالم حفرت امام کے مرتبہ کے قائل ہیں۔ کوں نہ ہوں جبکہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد یعنی المام محمد ادریس الثافی \* اور آپ کے مقلدین میں سے بیمیوں حضرات مجدد اور امام الزمان کے درجہ رہے بی گئے گئے تو ان کے امام

٠ .... ليجدًا بم مرزا قادياني كراية الفاظ من حضرت المم الائمة كى عظمت شان كا يد

۱۰ .... امام احمدٌ نے اور بھی بیمیول حدیثول سے حضرت میسی النای کی حیات ثابت کی

٣ ..... امام ممدوح نے ايک حديث روايت کی ہے۔ جس ميں حضرت عليني النظي کے نزول ے.....ای طرح اس میں حطرت میسیٰ ابن مریمان کی جسمانی زندگی کا اقرار موجود ہے۔ ٨ ... ان كى روايت سے ايك حديث ميں حفرت ميسى الكين كا نزول جسماني مروى ہے۔ 9 ... امام احمد این مند میں حضرت ابن عبال سے روایت فرماتے ہیں۔ "قال ابن عباسٌ لقد علمت آية من القرآن..... و انه لعلم للساعة قال هو خروج عيسْيي ابن مويع الظيلا قبل يوم القيامة." (منداحرج اص ٣١٨) «ليني فرمايا حفرت ابن عباسٌ

ني .... انه لعلم للساعة كمعنى بين كه حفرت عيل الني كا زول قيامت ك قرب كا

''اصل حقیقت رد ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتمادی اور اپ علم اور درایت اورفہم و فراست میں آئمہ ٹلانہ ہاقیہ ہے اُنفل واعلیٰ تھے اور ان کی قوت فیصلہ

اليي برهي هوئي تقي كه وه ثبوت وعدم ثبوت مي بخو بي فرق كرنا جانة تق اور ان كي قوت

مدركه كوقرآن شريف مجمع من ايك خاص وست كاه تحى اور ان كى فطرت كو كلام البى س ایک نبعت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ کیلے تھے۔ ای وجہ سے اجتہاد اور استنباط

میں ان کے لیے وہ درجہ علیا مسلم تھا۔ جس تک ویجینے سے سب لوگ قاصر تھے۔ امام

دیکھا حضرات! مرزا قادیانی ہارے دعویٰ کی تصدیق کن پر زور الفاظ میں کر

رے ہیں۔ صاف صاف لکھ رہے ہیں کدامام موصوف ربانی امام تنے اور باتی سب آئمہ

ہے انصل تھے۔ باتی آئمہ میں سے امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کو تو قادیانیوں نے امام الزمان اور مجدد تسليم كرليا بـــــ امام اعظم في عظمت شان كو دل مين جگه دے كراب ان كا فيمله بهي سنيه اني شره آ فاق تعنيف فقد أكبر من فرمات بير .

"خروج الدجال و ياجوج وماجوج و طلوع الشمس من مغربها و

نزول عيسني الطِّينَة من السماء و سائر علامات يوم القيامة على ماوردت به الاخبار الصحيحة حق كانن" (القد الأكرس ٩٨)" وجال اور ياجوج ماجوج كا تكانا، سورج كا اين مغرب سے نکلنا اور عیسیٰ الطیعاؤ کا آسان سے اتر نا اور دیگر علاماتِ قیامت جیسا کہ احادیث صححه وآثار صحابه ميں آ چکل جيں۔ وه سب كى سب حق جيں اور واقع ہونے والى جيں۔'' خیال کیج کن الفاظ میں حضرت امام الائمة نے حضرت عیسی الغیاد کے آسان

ا ... وفي العتبية قال مالك بينما الناس قيام يستصفون القامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسلى قد نؤل (كمل اكال الاكمال شرح مسلم ج اص ٢٣٦ باب نزول عيلى بن مريم على "امام مالك فرمات ميس كدلوك نمازك اقامت كوس رب مول ك\_بس ان پر ایک بادل ساید کر لے گا اور اچا تک عینی اللہ تازل موجا کمی گے۔ "اس عبارت میں س صفائی کے ساتھ حضرت امام مالک حضرت عیلی الظید کا مزول جسمانی اثابت کر رہے ہیں۔ اگر مراد اس نزول سے بروزی نزول لی جائے تو معنی اس کے بیہ ہوں گے کہ کوئی

ے اترنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔

٣- امام مالك كاعقيده درباره حيات عيسى الطيع

موصوف ببت زيرك اور رباني المام تقيد" (ازالداوبام ص٥٣٠ و٥٣١ خزائن ج٣٥ ص ٢٨٥)

شخص مثیل حضرت عینی النظی کا (موافق وعوی قادیانی) ماں کے بیٹ سے اس وقت نازل ہوں کے جبکہ لوگ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں کے اور باول نے سایہ کیا ہوگا۔

حضرات کیا مفتحکہ خیز تاویل ہے۔ ایس واہیات تاویلات سے خدا کی بناہ۔

٢ ... مشهور ب كد ألوَلَد مسو لابيد يعنى اولاد باب كے ليے بهيد موتا ب نيز يدايك مسلم

"ورخت این کھل سے پیچانا جاتا ہے" امام مالك كا عقيده يقيناً وبي موكا جوعلاء مالكيه رحمهما الله في اي كابول مين

درج کیا ہے۔ ٹھیک ای طرح جس طرح مرزا بشیر الدین محود اپنے باپ کا قائمقام ۔

ای طرح شاگرو اینے استاد ہی نے نقل کرتا ہے۔ ہم یہاں علاء مالکیہ کے اقوال نقل کر

کے امام مالک کے عقیدہ حیات کی الفید پر مہر تقدیق ثبت کرتے ہیں۔

شرح موابب قسطلانی میں بری بط سے لکھتے ہیں۔ "فاذا نزل عیسلی اللہ

قول علامه زرقانی ماککیّ فانه يحكم بشريعة نبينا ﷺ بالهام او اطلاع على الروح المحمدي او بماشاء الله من استباط لهُ من الكتاب والسنة... ۚ فُهُوالِّئِيرُ و ان كان خليفة في الامة المحمدية فهو رسول و نبي كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس انه يأتي واحد من هذه الامة بدون نبوة و رسالة انهما لا يزولان بالموت كما تقدم فكيف بمن هو حيى نعم هو واحد من هذه الامة مع بقائه على نيوة و رسالة." ﴿ شرح مواہب للدنیہ ج ۵م ۲۳۷) "جب میسیٰ اللہ تازل ہوں کے تو وہ رسول کریم ﷺ کی شریعت کے مطابق تھم دیں گے۔ الہام کی مدد سے یا روح محمدی کی وساطت سے یا اورجس طرح الله عاب كا مثلًا كتاب اورسنت سے اجتماد كر كے ..... يس اگر چدمعرت عیسیٰ ﷺ امت محمری کے خلیفہ ہوں گے گر وہ اپنی نبوت و رسالت پر بھی قائم رہیں گے ادر اس طرح نہیں ہوگا جیبیا کہ بعضے کہتے ہیں کہ وہ نبوت اور رسالت ہے الگ ہو کر محض ایک احق کی حیثیت ہے ہوں گے کیونکہ نبوت ورسالت تو موت کے بعد بھی ہی ورسول سے الگ نیس ہونس۔ پس اس مخف ( حضرت عیسی الظیلا) سے کیے الگ ہوسکتی ہیں جو

ابھی تک زندہ ہے۔ ہال وہ امتی ہوگا گر اس کی نبوت و رسالت بھی اس کے ساتھ ہی رب گی۔'' یے عبارت امام مالک کے خدمب کوکس بلند اور صریح آواز سے بیان کر رہی ہے۔ بروز و روز کے پرنچے اڑا رہی ہے۔ حفزت عیسیٰ الظفیٰ کے لیے حیتی کا لفظ

استعال کر کے قادیاندل کی زبان بندی کا اعلان کر رہی ہے۔ مزید حاشید کی ضرورت نہیں ہے اور عاقل کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے یہاں تو صریح اعلان ہے۔ حیات و نزول عيسىٰ الطبيع: كاب قادیانی دھوکہ اور اس کا علاج مرزا قادمانی لکھتے ہیں۔

(ایام انسلح ص ۳۹ خزائن ج ۱۲م (۲۲۹)

گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر علماء سے مخالفت منقول

٣ .... يبي مضمون مرزا قادياني نے اپني كتاب عربي مكتوب ص ١٣٢ اور كتاب البريه ص ۲۰۳ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱ میں لکھا ہے۔ اس کا جواب ادر اس دھوکہ دہی کا تجزیہ درج

ا ..... امام مالك كاعقيده اوير خكور جوا اور باقاعده ان كے غرب كى كتابوں كے حوالوں ے ہوا۔ مرزا قادیانی کا یہ بیان بغیر حوالہ کے کس طرح منظور کر لیا جائے۔ r..... ہم مرزا قادیانی کی خاطر خود وہ حوالہ نقل کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے حوالہ یقیناً اس واسط نقل نہیں کیا کہ شاید کوئی خدا کا بندہ کتاب کو حوالہ کے مطابق کھول کر بڑھے تو راز طشت ازبام موكر النا ذات كا باعث ند بند مرجم تواى راز ك طشت ازبام كرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ یہ حوالد مرزا نے مجمع انتخارے قبل کیا ہے۔ وہال المام محم طاہر مجد صدی وہم نے یہ قول قبل کیا ہے۔ مگر مرزا قادیاتی نے اپنی خود فرصی اور دمل و فریب سے الل عمارت نقل نہیں کی۔ امام موصوف فرماتے ہیں۔ "قال مالک مات لعله

اداً دوفعه علی السسماء..... ویعینی آخو الزمان لتواتو خبوالنزول." (دیکونم انجار 5 اس۱۳۳ پشتا هم معندام مح طاهرگزان مجدومدی دیم) ''لین مالک کا قول ہے کہ حفرت تیسی هضیجہ مو کئے کیونکہ اللہ تعالی نے

حفرت عیسی الظیلا کو آسان پر افعانے کا ارادہ کر لیا۔ (جاگتے ہوئے اوپر کی طرف يرداز كرنا اور كرورًا ميل كا يرداز كرنا طبعًا وحشت كا باعث موتا ب) ..... اور حضرت

نہیں اور اگر مخالفت کرتے تو البتہ کسی کتاب میں اس کا ذکر موتا۔"

۲ .... "امام این حزم اور امام مالک چھی موت عینی الکی کے قائل میں اور ان کا قائل ہونا

ا.....''امام مالک ؒ نے تھلے کھلے طور پر بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ القلیٰ فوت ہو گئے۔'' (ایام اضلام ۲۵۱ وس ۱۳۲۷ توانک ج ۱۳۸ میں ۱۳۸ وس ۱۳۲۷ توانک ج ۱۴۸ (۲۸۱

عیلی ﷺ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے کیونکہ ان کے نزول کی خبر احادیث متواترہ

ے ٹابت ہے۔''

نوٹ .....ا "نات" کے معنی "مر گئے" کرنا اور انہی معنوں میں حصر کرنا قادیانی کی کمال

٢ ... " بواء بوس سے مرنا بھي آيك قتم كى موت بـ" (ازالد اوبام ص ١٣٠ فزائن ج ٢٠٠ م ٢٠٠٥)

٣..... "اماتت كے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکه سلانا اور بیہوش كرنا بھى

(ازاله ص ۱۲۳ فزائن ج ۳ ص ۱۲۲) اس میں داخل ہے۔'' ہم. .''لغت کی رو سے موت کے معنی نینداور ہر قتم کی بے ہوشی بھی ہے۔''

اندریں صورت مرزا قادیانی کا کیاحق ہے کہ جہاں کہیں موت یا مات یا امات کا لفظ آ جائے تو اس کے معنول کو صرف مارہا یا مرنا بی میں حصر کر دے پھر ممکن ہے کہ بعض نے اس نیند ہی کو موت کی حالت سمجھ کر عارضی موت کا اقرار کر لیا ہو۔ ہاری بحث تو صرف یہ ہے کہ حضرت عیلی الله زندہ بحسدہ العصر ی آسان بر موجود میں اور وہی عیلی اللی دوبارہ آسان سے نزول فرما کر امت محمدی میں رسول کریم عی کے خلیفہ ک

ا ... المام شاقعي المام مالك اور المام محد ك شاكرد تنے اور المام محد المم الوصيف ك شاكرو تھے۔ اگر امام شافعی کو حیات میچ النظیہ میں آئمہ ثلاثہ ہے اختلاف ہوتا تو ضرور اس کا اظہار کرتے۔ پس انھوں نے اس بارہ میں این خوشی سے "سکوٹی اجماع" پر مہر تصدیق

r ... نیز امام شافعی کے زہب کے تمام مجددین مثل امام جلال الدین سیوطی وغیرہ حیات

۵. .... "لغت میں موت بمعنی نوم اور غثی بھی آتا ہے۔ دیکھو قاموں۔ "

حثیت سے کام کریں گے اور ای پرامت کا اجماع ہے۔

نو ان من الماع" كى حقيقت بيان مو چكى \_ و كيميّے ـ

سم له امام محمر بن ادريس شافعي<sup>®</sup>.

شبت کر دی۔

. (ازاله ص ۹۳۲ فرائن ج ۳ ص ۹۲۰)

(ازاله اوبام ص ۲۲۵ فزائن ج ۳ ص ۲۵۹)

(ازاله ص ۱۴۰ خزائن ج ۳ ص ۵۳۸)

ا... '' مات'' کے معنی لغت میں نام کے بھی ہیں۔ دیکھو قاموں۔''

عینی کی انفاق کی تقریح کررہے ہیں۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔ ۵\_ امام حسن بصري رئيس الحجد دين وسرتاج الاولياءً

امام حسن بصریؓ کا رتبہ۔

ا ... ونیائے اسلام میں صوفیائے کرام کے سلسلہ کے سرتاج مسلم میں۔

r. ... بيميوں مجددين امت كو ان كى غلاى كا فخر حاصل بـ

٣ ... امام موصوف ابن عباس كرارشد تلاغده مين سے تھے۔

(دیکھومرزائی کتاب عسل مصلیٰ ج اص ۹۲ و ۹۱)

اب امام موصوف كاعقيده ملاحظه كيجيّـ

موت عيسني والله انه لحي الان عند الله ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون." (تغیراین کیری اص ۵۷۱) "امام این جریر (قادیانیول کے مسلم امام ومحدث ومفسر فرماتے

جیں کہ) امام حن بھری نے فرمایا کرسب اہل کتاب حضرت میسی اللہ کی موت سے

پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ خدا کی قتم وہ آسان پر اب تک زندہ موجود ہیں اور

جب وہ نازل ہوں مے تو سب الل كتاب ان ير ايمان لے آ كي مح ي فور يجيدا ، چشى صدى كے مجدد و امام مسلم قادياتى قادياتيد سے مسلم منر و امام كى روايت سے امام

المكاشفين كا قول قميه بيش كرتے بيں۔ جس ميں حضرت عين الله كى حيات كا صاف

٣....." 'اخرج ابن جرير عن الحسن وانه لعلم للساعة قال نزول عيسي. الم ابن جریر نے امام حسن بھری سے روایت کی ہے کہ وانه لعلم للساعة سے مراد حفرت

لطف برلطف ميكه امام موصوف كى اس قيمية تصريح كو حافظ ابن جرعسقلاني " امام ومجدد صدى جشتم مسلم قاديانى نے بھى فتح البارى ميں بڑے زور كے ساتھ بيان كيا ہے۔ ا الم موصوف نے ایک سیح حدیث رسول پاک عظم کی روایت کی ہے جس میں رسول باك المنظية كا ارشاد ب- "ان عيسلى لم يمت" يعنى عيل القلافوت نبيل موعد "وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة" (تغير ابن كثير جاس ٣٤١) اور وي تمهاري طرف دوبارہ واپس آئیں گے قیامت سے پہلے۔" مفصل بحث اس مدیث کی پہلے ندور ہے۔

صاف اعلان ہے۔قیمیہ اعلان میں تاویل جائز نہیں۔

وہاں ملاحظہ کرلی جائے۔

··· "قال ابن جرير. · عن الحسن و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل

سینی کلی کا نازل ہونا ہے۔' (ورمنور ن ۲ ص ۲۰) ناظرین! بیبال مجی خیال فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے مجد دستم قادیاتی انجیں کے مسلم محدث و مشرکی روایت سے ا مام حسن بھری کا عقیدہ نزول عیلی ابن مریم بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اب بھی قادیانی

ائی ضد پر ڈ ٹے رہیں تو سوائے انا لله کے اور کیا کہا جائے۔ ٢- قاديانيول كي مسلم امام ومجدد صدى سوئم امام نسائى " كاعقيده

ا.... بہلے ہم نے امام نسائی کی روایت ورج ہے۔ ملاحظہ کی جائے۔

r ..... بہلے ہم نے امام نسائی کی دوسری روایت این عباس سے مروی ہے۔ جو حفرت

عیلی ﷺ کے رفع جسمانی علی السماء پر بڑے زور سے اعلان کر رہی ہے۔

۷۔ امام محمر بن اساعیل بخاری کا عقیدہ

امام بخاریٌ کی عظمت شان از اقوال مرزا۔

ا... "امام بخارى كى كتاب" بخارى شريف" اصح الكتاب بعد كتاب الله بيد يعني قرآن

r......" اگریش بخاری اورمسلم کی صحت کا قائل نه بوج تو میں کیوں بار بار ان کو اپنی تائید

ا .... ( محین ( بغاری اور مسلم ) کوتمام کتب بر مقدم رها جائے اور بغاری اصح الکتاب

اب ہم امام بخاریؓ کی تصریحات در بارہ حیات میلی پیش کرتے ہیں۔ ا..... "عن عبداللَّه بن سلام قال يلغن عيسْى بن مريم مع رسول اللَّه ﷺ

مرزا قادیانی کے ان اقوال سے قارئین پر واضح ہو گیا ہے کہ امام محمد من

(اخرجه البخاري في تاريخه درمنثورج ٢ ص ٢٢٥ الاشاعة لاشراط الساعة البرزنجي ص ١٠٠٥) "امام بخاريٌ نے اپني كتاب تاريخ مين حفرت عبدالله بن سلام صحابي سے ايك

شریف کے بعد اس کا درجہ ہے۔''

بعد كتاب الله ب- لبذا ال كومسلم يرمقدم ركها جائ-

مِين مِينُ كرتا ـ''

مديث كونبين ليار"

اساعیل بخاریؓ کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔

وصاحبيه فيكون قبره رابعًا."

(ازاله ص ۲۲ عزائن ج ۳ ص ۱۱۵)

(ازاله ص ۸۸۸ فزائن ج ۳ ص ۵۸۲)

(ازاله ص ۱۲۳ خزائن ج ۳ ص ۱۷۳)

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ٢٥ مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٥)

بیان ہو چک اس حدیث میں صاف صاف الفاظ میں حضرت ابن مریم القید کے نازل

اس بخاری کے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے جو یہ ہے۔ "کیف انتم اذا

اس نیس حفرت سی این مریم کے نازل ہونے کا اطلان کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں صدیقیں امام بخاری نے اس طریقہ ہے قرک چیں کہ قادیاتی چیے جوفن کا ناطقہ دونوں صدیقیں امام بخاری نے اس طریقہ ہے قرک کی چیں کہ قادیاتی چیے جوفن کا ناطقہ بیر کرنے میں کمال کر دیا ہے۔ امام موصوف نے بخاری شریف میں کتاب الانجیاء کی قبل میں بہت ہے ایک بہت الانجیاء کی قبل مرف عدیقیں الان بہت کی تاری ہے تھیے المام بخاری کے فراک سی موفوں مدیقی المام بخاری کے فرد کی فوت شدہ موج کے فازل ہونے کا ذکر ہے۔ اگر حضرت میں دواجت کی چیں۔ آئی میں موری کے فرد کی فوت شدہ موج کو وہ ان کے زول کی مدیق کو کو کہ مرف کو کہ میں جو کہ آئی کہ کا میں دری کرتے اور کی الفاف یہ کہ تمام طالات ای این کر کے ایک مدیق کی کو کہ کو کہ کی مدیق کی میں جو کہ آئی کی تاری ہوئی ہے اس کرونی میں دینوں میں میں کرون کے میں اوری کا بہت کا کہ کا میں کہ امام بخاری پر کی جگہ افتراء ادر اتجابات لگائے جی کہ دوہ بھی دونا ہے۔ اس میں درہ مجر می مدیقوں جس کہ ہوگائی ہے کہ کو میں دھوں میں کہ دوہ بھی دونا ہو تھی دونا ہو تھی۔ اس میں درہ مجر می مدینوں جس کہ ہوگئی ہے۔ اس میں درہ مجر می مدینو تو ہوں اعلان کرتے جیں کہ یکھی دھی وار میں ادار اتجابات لگائے جی کہ دوہ بھی دونا ہوں میں میں درہ مجر مجمی مدینو تو جی اس کہ بین کہ ہو تھی دونا ہوت کو خلاف میں میں درہ مجر مجمی مدینو تو جی اس کہ بین کہ ہو تا کہا ہے لگائے جی کہ دونا ہوت کی میں میں درہ مجر مجمی مدینو تو جیل ہے۔ اس میں درہ مجر مجمی مدینو تو جیل

ہونے کا اعلان ہے۔

نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم "

عاصل ہوتو کی غیر جانب دار جج کے سامنے اپنے دموی کو ثابت کر کے انعام حاصل کریں۔ ٨ ـ امام مسلمٌ كاعقيده مرزا غلام احمد قادیانی، قرآن کریم اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کو

تیرے درئے پر تعلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکتے ہیں۔ اسسنن بحث میں سیمین ( بخاری وسلم ) کو آمام کتب مدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری

كومسلم ير- كيونكه وه اصح الكتب بعد كتاب الله به-"

كى صحت كا قائل نه ہوتا۔ تو ميں اينے تائيد دعويٰ ميں كيوں بار بار ان كو پيش كرتا۔''

طبقات این سعد اور مند شافعی پر فضیلت اور ترجی دے دے ہیں۔ اب ہم امام مسلم جیسی بزرگ ہتی ہے حیات عینی ﷺ کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جار روایات میچ مسلم سے

ا ..... "صحح مسلم كى حديث مين جو يد لفظ موجود ب كد حفرت مع القيد جب آ مان س اتریں کے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔'' (ازالہ ازبام می ۸۱ فزائن ج ۳ ص ۱۳۲) ٢ ..... "أنخفرت عَلِيَّة في فرمايا تما كميح آسان برس جب اترك كا توزرد جادين

(قادياني رسالة حية الاذبان جون ١٩٠١ء م ٥ قادياني اخبار بدرقاديان ٤ جون ١٩٠١م ٥) قارئين لطف پر لطف يه ب كد لوگول كو وحوكا ويد كے ليے مسلم شريف كى عظمت كاكيت بھي گائے جاتے ہيں اور ان كى بيش كروہ احاديث كرضعيف اورمشركاند

حیات و نزول میح کی پہلے درج ہو چکی ہیں۔

الفاظ میں پیش کرنے کا فخر حاصل کرتے ہیں۔

بھی بتلائے جاتے ہیں۔ فاعتبروا یاولی الابصار.

اس نے پہنی ہوں گی۔''

(ازاله اوبام اص ۸۸۸ فزائن ج سم ۵۸۲) امام ملم اس مرتب كا امام بك كدان كى كتاب سيح مسلم كو مرزا قادياني اين

بى تتليم كرده مجدوين امت كى كمايول مثلاً مند احد سنن بيني ،سنن نسائي، متدرك حاكم،

نوف: ہم امام مسلم کی چیش کردہ احادیث کا مطلب خود مرزا قادیانی کے اسے

( تبليغ رسالت ج ٢ص ٢٥ مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٥) r.... "مرے پر بد بہتان ہے کہ گویا میں صحیحین کا مشر ہول..... اگر میں بخاری اور مسلم 9 ـ حافظ ابونعيمٌ كاعقيده

عظمت شان طافظ ابولعيم صاحبٌ چوتمي صدى كے مجدد وامام الزمان تھے'' ( دیکھوقادیانی کتاب عسل مصفی جلد اوٰل ص۱۶۳)

مجدو والمام الزمان کی شان آپ قادیانی کے الفاظ میں پڑھ بچکے ہیں۔ اب ہم

حافظ ابولعیم کی تحریر سے حیات عیسیٰ القیع کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

ا. ... قال رسول الله ﷺ ينزل عيسٰي ابن مريم فيقول اميرهم المهدى تعال صلى بنا فيقول الاوان بعضكم على بعض امراء تكرمة اللَّه لهذه الامة."

. (رواه ابولعيم الحاوى للفتاوى ج ٢ ص ١٣ الفتاوى الحاديثيه ص ٣٣ باب ني ظهور الهبدى) (ترجمه)

" فرمایا رسول الشن علی نے حضرت عیلی این مریم اللی ازیں گے۔ پس مسلمانوں کے

امیر مین امام مہدی کہیں گے آئے نماز پڑھائے پس حفرت عینی کہیں کے ند تحقیق تم

میں سے بعض بعض ہر امیر ہیں اور بدال آمت کی بزرگی ہے۔" r.... "قال رسول الله ﷺ ولن تهلك امة انافي أولها و عيسي في آخرها

( كنزالعمال ج ١١٣ صديث نمبر ٢٦١ (٣٨٦٥) والمهدى في اوسطها."

(رواه ابوهيم ني اخبار المحدي (بحواله عبل مصغلي ج ٢ ص ٩٣)

"اور فرمایا رسول الله علی نے وہ امت ہرگز ہلاک نبیس ہوگی۔ جس کے شروع

میں میں ہول اور اس کے آخر میں عینی این مریم ہے اور ہم دونول کے درمیان امام

مہدی ہے۔''

m.... حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں'' کہ حضرت عیسیٰ الطبیہ نازل ہوکر شادی کریں گے اور صاحب اولاد ہول گے۔ آپ کی شادی قوم شعیب میں ہوگ جو حفرت موی اللیہ

(رواه البولعيم في كتاب أفقن ) کے سرال ہیں۔ان کو بن جزام کہتے ہیں۔" ناظرین غور سیجے ! کہ چوتھی صدی کے مجدد و امام کیسے صاف صاف الفاظ میں

حیات علیٹی النکھ کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ١٠ - امام بيهق " كاعقيده

عظمت شان ۔ قادیانیوں کے زد یک امام بہتی جھی چھی صدی کے مجدد زمان تھے۔ (ديکھوعسل مصغيٰ جلد اوّل ص١٦٣\_١٦٥)

امام موصوف فرماتے ہیں۔

(ديكموعسل مصغلي جلد اوّل ص ١٦٣\_١٦٥)

ا. ... قال رسول الله ﷺ يلبث فيكم ماشاء الله ثم ينزل عيسني ابن مريم مصدقاً بحمدٍ على ملته فيقتل الدجال، رواه البيهقي في شعب الايمان. ( كنزالعمال ج ١١٥ ص ٣٢١ حديث نمبر ٨٥ ٣٨٨) '' فرمایا رسول الله ﷺ نے کہ رہے گا وجال تمھارے درمیان جس قدر جاہے گا

امام حاتم كى روايات دربارهُ حياتِ عيسىٰ الطّيعَادُ ا..... ديڪھو حاكم كى قين روايات جو پہلے بيان ہو چكى ہيں۔ ا ..... حافظ نعيم كى دوسرى روايت بيروايت حاكم من مجى موجود ب-٣..... ويكمو امام موصوف كى بيان كرده ايك حديث ببليد درج ب- اس مين حضرت

عینی الله کا حیات جسمانی روز روش کی طرح بیان کی جا ری ہے۔ الله الله الم موسوف كل رواية كروة أيك مديث ورج بيد جو المعلق ميل العلاكا اعلان

فرمایا ابن عباس نے که مراد اس عیسی اللہ کا آنا ہے۔"

٥.... عن ابن عباس قال قال رسول اللُّه ﷺ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال خووج عيسلى الكلف " (رواه الحاكم في المدرك ج عص ٣٣ مديث نبر ٢٣١٠) "ابن عبال ، ووايت ب كه فرمايا رسول كريم على في أو رنبيس جوكا كوئى الله يكاب مين ع محر ضرور ايمان لائ كا- حفرت عيني الفيد بران كي موت بيلي

٢'....''عن انس قال قال رسول اللُّهﷺ من ادرک منکم عيسٰي ابن مريه فليقواء منى اأسلام. " (رواه الحاكم ج ٥ص ٤٥٥ حديث نمبر ٨٧٤٩ وصحح) " وحفرت السّ

الله تعالی پھر اترے گا علی این مریم تصدیق کرتا ہوا محمہ ﷺ کی اور اس کے دین کی۔

r....ام موصوف نے رسول کر م ﷺ کی ایک صدیث روایت کی ہے جس میں حضرت

عيى الظير كا حيات جسماني صاف صاف الفاظ من ذكور بيلي بيان مو يكي بين و يكفي

اس ایک اور حدیث میں امام موصوف نے حضرت عین اللہ کے آ ان سے نازل

ہونے کا اعلان کر کے قادیانیوں کی تمام تاویلات کو بیکار کر دیا ہے۔مفسل بیان ہو چکی ہے۔

اا۔ امام حاکم نیشا پورٹ کا عقیدہ

عظمت شان قادیانوں نے امام حاکم کو بھی چوتھی صدی کا مجدوزمان شلیم کرایا ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ عظی نے جو مخص تم میں سے بائے حضرت ابن مرتم الظير كو يس ضرور أتحي ميرا سلام بينجائي " بس ان روايات سے ثابت مواكد

حضرت عیسی الطفی فوت نہیں ہوئے۔

عظمت شان قادیانوں کے زدیک یہ بزرگ امام مدی بنجم کے مجدد والم از مان تھے۔

(دَ يَجُمُو عُسل مَصَعَىٰ بَعُ اوّل ص ١٦٣)

ناظرين! من كوباث جيد دور افاده شهر من برا موا مول - جس قدر كما بين ان

کی میرے پاس میں۔ ان میں امام موصوف نے وفات می اللی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ علاء اسلام کے دعویٰ حیات عیلی اللی کے سامنے ان کا اس طرح خاموش ہو جانا اس

بات كا فيوت بكدوه بعى حيات عيلي الله ك قائل تعد الرقادياني الم موسوف ك کسی کتاب ہے حیات عمیلی النظیع کے خلاف ایک فقرہ بھی دکھا کیں تو منہ مانگا انعام لیں۔

ناظرین! مجددین امت مسلمه قادیانی جماعت میں سے امام موصوف وہ بزرگ میں۔ جھول نے حیات عیلی اللی ر عالبًا سب سے زیادہ زور دیا ہے۔معمل دیکنا ہوتو

٢ ... امام موصوف نے انبی متوفیک الآیه كى تغیير كرتے ہوئے توفى كے معنى اور تغیير كرك آله سوسال بعد آن والے قاويانى فتدكا ناطقه بندكر ديا ہے۔ فجواہ الله

اس موصوف کی ایک عبارت پہلے درج ہے۔ جس میں انحول نے تونی کے معنی انحول نے تونی کے معنی "موت دين" كے مجھ كر بھى عجب بيرايدے حيات عيلى علي راستدال كيا ہے۔ ٣ .... امام موصوف الي تغيير كبيرج ااص ١٠٣ مِن زيراً يت "بل وفعه الله اليه" فرمات إلى - " رفع عيسلى الى السماء ثابت بهذه الاية" لين عيل الني كا آسان يراثمايا جانا

(ديجموعسل مصعلى ج اوّل ص ١٦٢)

عظمت شان امام موصوف قادیانوں کے زدیک چھٹی صدی کے مجدد تھے۔

امام موصوف کے اقوال دربارہ ثبوت حیات عیسی اللفظان

وہ ملاحظہ کریں جو تفسیری حوالہ تغمیر کبیر سے پہلے نقل ہو تھے ہیں۔

۱۳\_ امام فخر الدين رازيٌ كاعقيده

احسن الجزا وهمضمون قابل ويد بــ

١٢ ـ امام غزاليٌ كاعقيده

اس آیت ہے بھی ثابت ہے۔" ٥ .... امام موصوف كا يهل قول درج بيرجس مين آپ "وكان الله عزيزاً حكيمًا"

کی فصاحت و بلاغت بیان کرتے ہوئے حیات عیلی الظیلاعلی السماء کا ثبوت دے رہے

یں۔ (ایضاً) ٢ .. .. بلي بم ن امام موصوف كي تغير س ايك قول نقل كيا ب- جهال وه مجيب ويرايد

۸ معرت میلی اللی کے رفع جسمانی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔

اا المام صاحب و لا كن شبه كى بحث كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

تھے اور جبرائیل ان کے ہمراہ تھا جبکہ وہ آسان پر چڑھ گئے۔''

۱۳- امام حافظ ابن کثیرٌ کا عقیدہ

طرف صحيح ہوگئي۔''

١٠. ... روى انه عليه الصلوة والسلام لما اظهر هذه المعجزات العجيبة قصد

9 ... پر بھی ان کا ایک مضمون قابل دید ہے۔

ے .... ایک دوسری عبارت ای مضمون کی ملاحظه فرما کیں۔

اليهود قتله فخلصه اللَّه منهم حيث رفعه الى السماء (تغيركير)" روايت بك حضرت عیسیٰ النظیلا نے جب مجیب وغریب معجزات و کھائے تو یہود نے ان کے قتل کا ارادہ كيار پس الله تعالى في ان كويبود سے خلاصى دى اس طرح كدانھيں آ مان برا الله اليار"

أَنْ يُسْنَدَ إِلَى صَمِيْرَ المَقْتُولِ لِآنَهُ قَوْلَهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ يَدُلُّ عَلَى الَّهَ وَقَعَ الْقَتَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَصَارَ فَالِكَ الْغَيْرُ مَلْكُورًا بِهَذَا الْطَرِيقَ فَخُسُنَ إِسَادً شُبِّهِ اللِّهِ (تشرِيرِير ثا اس ٩٠) الشِّق بيڤل شُبِّهِ منذ بح طرف عمير كى جومتول ك طرف پھرتی ہے کیونکہ قول و مَافَعَلُوهُ وَمَاصَلَهُوهُ اس بات پر دالات کرتا ہے کہ کسی اور فحص برقل واقع موا۔ پس اس طریق سے وہ مقتل فدکور موا اور شینة کی اساد اس کی

"كان (جبرائيل) يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد الى السماء" (تفي كبير زيرة يت وايدناه) "اور جرائل الظين جاتا تها جهال كه حضرت عيلى الظين جات

عظمت شان .....ا قادیانی جماعت کے نزد یک حافظ موصوف بھی چھٹی صدی میں

ے حطرت مینی الله کی حیات ثابت کرنے میں فرماتے میں کہ حضرت مینی الله الله علی الله ع

اصلاح خلق کے لیے مجدد واہام الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے (ويكموعسل مصلى جلد اوّل ص١٦٢)

۲..... "حافظ ابن کثیر ان اکابر و مختفین میں سے بیں۔ جن کی آنکھوں کو خدا تعالی نے نور

(آئینه کمالات اسلام طبع لا ہورص ۱۵۸)

فیصله کن ہے۔

ا ایک عبارت امام موصوف کی تغییر سے نقل کی ہے۔ جس میں وائل سے

معرفت عطا كيا تفاـ" ا ... ہم نے تغیر ابن کثیر جلد ۳ کی عبارت نقل کی ہے جو حیات عیلی اظلام کے ثبوت میں

ثم قال ابن جرير و اولي هذه الا قوال بالصحة القول الاول وهو انه لا

کوئی ولیل زیادہ وزنی متصور نہیں۔ حدیث سے ہے۔ عن الحسن البصرى قال قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسٰى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (ابن كثيرج اس ٣٦٦) "أمام حسن يمرى فراتے ہیں کہ رسول کریم علیہ نے فرمایا یہود کو کہ تحقیق عیسی علیہ برگز نہیں مرے اور یقینا وہ قیامت سے پہلے تہاری طرف واپس آئی گے۔"

٢ ..... اس حتم كى ايك اور حديث جو حيات عيلي الله كا اعلان كر ربى ب اورجس كو امام

الم این کیر محدد صدی ششم قادیانول کے محدث ومنسر اعظم ابن جریر (آ مُنيه كمالات طبع لامور ص ۱۵۸ و چشمه معرفت ص ۲۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۱ حاشیه) كا قول نقل

ه.....امام ابن کیر نے اپن تغیر می ایک محج مدیث روایت کی ہے۔ جس سے بدھ ار

امت کا اجماع ثابت کیا ہے۔ ذرا اس مضمون کو دوبارہ مطالعہ کر کے مجدد صدی فشم کے دلاكل حيات عيسى الظيلاكا لطف الفاية . وَإِذْ كَثَقَفْتُ بَنِي إِسُوَانِيْلَ عَنْكَ الآيه كَى تَغْير كرت مُوت حَياتِ عِيلَ السَّلَا و رَفْع

جسمانی کا بڑے زور دار الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں۔ ٣..... انه لعلم للساعة كا امام موصوف كإ إعلان قابل ويدير

نوٹ .....اس حدیث کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ملاحظہ کریں۔

ائن كير في روايت كيا باحاديث كى بحث مين ملاحظ كرير

كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسلى النِّئيرُ الا أمن به قبل موته اى قبل موت عيسْىالظِّنْظُ ولاشك ان هذا الذى قاله ابن جرير هوالصحيح لانه المقصود من سياق الاية في تقرير بطلان ما ادعت اليهود من قتل عيسي اوصلبه و تسليم من سلم اليهم من النصاري الجهلة ذالك فاخبر الله انه لم

يكن الامر كذالك و انما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذالك ثم انه

رفعه اليه وانه باق حي و انه سينزل قبل يوم القيامة كمادلت عليه الاحاديث

المتواتره التي سنو ردها ان شاء اللّه قريبًا فيقتل مسيح الضلالة..... ولهذا قال و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اى قبل موتِ عيسٰى الذى زعم

اليهود ومن وافقهم من النصارئ انه قتل و صلب و يوم القيامة يكون عليهم

اقوال سے اوّل ورجہ بيقول ہے كم الل كتاب ميں سے عيلي الناء كا زول كے بعد كوئى

ا بیا تیں ہوگا جو کہ شینی نظامی کی موت ہے سیلے مسئی الطبیعی پر ایمان مذلے آئے اور اس میں کوئی شک ٹیس کمہ این جریر کا بیر قول بالکل تیج ہے۔۔۔۔ جینیق ان کے لیے سیٹی 1988 کی شبیہ بنا دی گئی اور افھوں نے (۳) اس شبیہ کوئل کیا۔۔۔۔۔ بچر اللہ تعالی نے مسئی 1988 کی

آسان براٹھالیا اور بیشک وہ ابھی تک زندہ ہے اور قیامت سے پہلے نازل ہوگا جیسا کہ احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں..... اور قیامت کے دن وہ شہادت دیں گے ان کے ان اعمال کی جن کوعیسی الفیلائے نے آسان پر چڑھ جانے سے پہلے اور زمین پر اتر نے

عظمت شان 💎 قادیانیوں کے نزد یک امام ابن جوزی بھی چھٹی صدی جحری میں اصلاح عقائد وتلجريدون كے ليے مبعوث موتے تھے۔ (ديموسل معنى جلدادل ص١٦٣) امام ابن جوزی نے قادیانیوں کے عقیدہ کا ستیاناس کر دیا ہے۔ آب نے ایک

"عن عبدالله بن عمرٌ قال قال رسول الله على ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج و يولدلة ويملك خمساً و اربعين سنة ثم يموت فيدفن

کے بعد دیکھا۔''

۵ا۔ امام عبدالرحمن ابن جوزیؓ کا عقیدہ

حدیث نبوی بیان کی ہے جو درج زیل ہے۔

الأرض (تغيرابن كثرج اص ٥٤٤)" ابن جرير كبتائ كصحت كے لحاظ سے ان سب

شهيدا اى باعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه الى السماء و بعد نزوله الى

معى في قبري فاقوم انا و عيسني ابن مريم في قبر واحد بين ابوبكر و عمر." (رواه ابن جوزي في كتاب الوفا مشكلوة ص ١٨٠٠ باب نزول عيسي الفيرة) عظمت حديث .....ا مرزا غلام احمد قادياني ن ابني مندرجه ذيل كتب من اس

اس کی صحت کو بی تعلیم کیا ہے بلکہ شہر بمعنی شہد لے کر اس مدیث کو مرزا قادیانی پر چیاں كرنے كى سى كى ب\_ يعنى محرى يكم كے نكاح بر لكايا بيكن خدانے أخيس اس ميں بھی ناکام رکھا۔ محمدی بیگم نکاح میں نہ آئی۔ ہم اس حدیث کا ترجمہ قادیانی کے اینے

الله الله الله عليه ابن مريم ايك خاص زمين ميں نازل مول كے - كرم وہ نكاح بھی کریں گے اور ان کے لڑے بالے بھی ہول گے اور ۲۵ برس تک ظہریں گے (بملک کا بیترجمہ قاویانی ایجاد ہے۔ یملک کے معنی ہیں بادشاہی کریں گے) چرفوت مول کے اور پھر میری قبر میں دفن ہول گے۔ پھر میں اور عینی ابن مریم ایک ہی قبر سے جو ابو بکڑ

میں نے چھٹی صدی ہجری کے مجدد و امام کی روایت سے قادیانیوں کے اپنے الفاظ میں حدیث نبوی پیش کر وی ہے۔ اگر نجات مطلوب ہوتو ضرور تسلیم کر کیس گے۔

عظمت شان قادیانوں نے آپ کو بھی چھٹی صدی جری کا مجدو تنکیم کرایا ہے۔

"لینی ابن جوزی نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول

(عسل مصفی ج دوم ص ۱۳۲۰ وص ۱۳۲۱)

الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

اور عرام کے درمیان ہے کھڑے ہوں گے۔"

ا..... ديكموعسل مصفى جلد اوّل ص ١٦٣ ـ

نوٹ.....تفصیل اس حدیث کی گزر چکی ملاحظه فرما تیں۔ ١٧- حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني " كاعقيده

٢ .... ويكو براين احديه حاشيه نمبر ٢٥ ص ٥٣٦ خزائن ج اص ١٥٢ -سو..... ویکھو کتاب البريەص ۳۷ خزائن ج ۱۳ ص ۹۱ ـ

هيقة الوى عاشدص ١٥ فزائن ج ٢٢ ص ١٤٠ رزول أسيح ص من فزائن ج ١٨ ص ١٨١) سید رون عید ماه در این نیست در می است می این می است می است مروزان می است می است می است می است می است می است می ۳ سست مرزا خدا بخش مرزائی نے قادیا نیول کی شیره آفاق کتاب صل مصفی میں منه مرف

مديث كوسيح سليم كيا ب- (ضير أحم ص ٥٣ فزائن ج ١١ ص ٣٣٠ رسي ورح ص ١٥ فزائن ج ١٩ص ١١. زول أميح ص ٢٥ فزائن ج ١٨ ص ٢٥٥ برهيد الوي ص ٢٠٥ فزائن ج ٢٢ ص ٣٠٠ يضميد ٧ ..... ويكموهينة المنوة ص ١٠١\_

حضرت شخ قدس سره العزيز اين مشهور كتاب غدية الطالبين ج ٢ ص ٥٥ ميس

قراتے ہیں۔''والتاسع وفعه الله عزوجل عیسنی ابن مریم الی السماء'' (ایجالہ احمدال آفی فریاحیا کی مرید)

"اورنوس بات يدكه الله الله تعالى فيسلى ابن مريم كوآسان كى طرف-" ناظرین! کروڑ ہا مسلمانان عالم کے پیر و مرشد اور قادیانیوں کے تسلیم کردہ امام

الزمان حیات عیلی النکھ کا عقیدہ کیے صاف صاف الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ سمجے تو ان سے خدا سمجے۔

ار امام ابن جرئرٌ كاعقيده

عظمت شان ..... "ابن جرير رئيس المفسرين جين "

( قول مرزا، آ مَينه كمالات ص ١٦٨ خزائن ج ٥ص ابيناً ) ٢..... "ابن جرير نهايت معتراور آئمه حديث مل سے ہے۔"

( تول مرزا، چشمه معرفت ص ۲۵۰ فزائن ج ۲۳ ص ۲۲۱ عاشیه )

١٠.... امام جلال الدين سيوطى قاديانى جماعت كي مسلم امام ومجدد امام جريرٌ كي شان ميس

قرائے بیں۔ "اجمع العلماء المعتبرون علٰي انه لم يؤلف في التفسير مثله."

(اتقان ج اص ۳۲۵ مؤلفه سيوطيٌ) قار کین! ہم آپ کے سامنے اس شان کے امام و محدث ومنسر کی کام پیش

کرتے ہیں۔

ا ..... ہم امام ماین جریر کی روایت سے صدیث معراج ورج کر آئے ہیں۔ جس میں حضرت علیا اعلاہ آسان سے زمین پر اتر کر وجال کوفل کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔

٢ ..... بم قاديانيول ك الم ومجدد صدى بهم حافظ ابن جرعسقلاني ك حواله س ابن

جریر کی روایت درج کرآئے ہیں۔جس میں انھول نے حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ حیات عیسی الفیلا بیان کیا ہے۔

٣..... بم امام جرير كى ايك روايت سے ايك حديث ورج كرآ ئے بيں جس ميں رسول كريم عظية يهودكوفرمات بيل- ان عيسلى لم يمت يعن عينى اللين "ب فك فوت نيس بوئے'' وانه راجع البكم قبل يوم القيامة ''اور تحقيق وه ضرور تهاري طرف قيامت ے پہلے والی آئی عراق میں المحد اللہ عدال مدیث كى مدیث كى بحث ميں ويكسير سم بحوالہ درمنثور مصنفہ امام جلال الدین سیوطی امام ابن جریر کی روایت سے ایک حدیث ورج کر آئے ہیں۔ جس میں رسول کریم عظی نصاری کو فرماتے ہیں۔"الستم

تعلمون ان ربنا حی لایموت لینی کیاتم نہیں جانتے کہ مارا رب زندہ ہے وہ نہیں

مرے گا۔'' وان عیسی ماتی علیه الفناء اور تحقیق عیلی الظی ضرور فوت ہول گے۔'' نساری نے تصدیق کی اور کہا ملی یعنی کیوں نہیں۔ ۵۰ ... وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن الخ كى بحث مين امام موصوف فرمات بين...

اما الذكاقال ليؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي ممالا وجه له لانه اشد فسادا

مماقيل ليؤمنن قبل موت الكتابي لانه حلاف السياق والحديث فلا يقوم حجة

(ابن جريرج ٢ ص٢١ فض)

''اور جوکہتا کہ لیؤمنن به قبل موته کے معنی ہیں اہل الکتاب اپی موت

غلاف ہیں۔ پس محض خیالی ہاتوں سے دلیل قائم نہیں ہوا کرتی۔معنی لیومن به قبل موقه کے یہ بین کہ اہل کاب حفرت عیسی اللہ پر حفرت عیسی اللہ کی موت سے پہلے

ناظرین فرمایے! اس سے بڑھ کر دلیل آپ کے سامنے اور کیا بیان کروں کہ قادیانوں کی تقدیق ور تقدیق ثم در تقدیق سے حیات عیلی اللی کا جمت و با وہا

"واولى هذا الا قوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذالك انى قابضك من الارض و رافعك الَّى لتواتر الاخبار عن رسول اللَّه ﷺ'' الخ (تغیر طبری ج س ۲۹۱) "(انبی متوفیک المنع کے متعلق) اتوال مغرین میں سے مارے نزدیک بیسب سے اچھا ہے کہ اس (متوفیک) کے معلل یہ بین میں (اے

٢ .... امام ابن كثيرٌ مجدد صدى عشم كى تغير سے امام ابن جرير كا ايك قول نقل كر آئے ہیں۔ جس میں وونوں امام پر زور الفاظ اور دلاکل سے حیات عینی اظلی کا جوت دے

پہلے ضرور ان کی رسالت کو قبول کر لیں گے۔''

رہے ہیں۔ قائل دید ہے۔ ے....امام این جریرا پی تغییر عمی فرماتے ہیں۔

*بول\_* فالحمد للّه رب العالم.

يمكن الله الله اور حديث فساد لازم آتا ب- كونكه بيمعنى كلام الله اور حديث نبوى ك

ے پہلے محد ملط رایان لے آتا ہے یہ بالکل با دلیل ہے کیونکہ "کتابی کی موت سے

بمحض الخيال فالمعنى ليؤمنن بعيسي قبل موت عيسيٰ. "

عيى الكلا) مجمّع زمن سے اسن بعند من لينے والا موں اور مجمّع اپني طرف الحانے والا مول۔ کیونکہ اس بارہ میں رسول کریم ﷺ کی احادیث تواتر تک پیٹی ہوئی ہیں' کہ

حفرت میسی الفی آسان سے نازل ہو کر وجال کو قبل کریں گے۔ ۴۰۔۴۵ سال تک ونیا میں رہ کر فوت ہوں گے۔

٨..... امام ابن جرير اين تغير ش انى متوفيك كى بحث من حضرت ابن جريج روئ كا

قول اپنی تَصْدیق میں اس طرح پیش کرتے ہیں۔ "عن ابن جریج قوله انی متوفیک

و رافعک الّی و مطهرک من الذین کفروا قال فرفعه ایّاه الیه توفیه ایّاه و

تطهيره من اللين كفروا." (تغير طرى ت سم ٢٩٠) " حفرت الن جريج قرمات بي

"عن كعب قال لما راي عيمسي قلة من اتبعه و كثرة من كذبه شكلي الِّي اللَّه فاوحى اللَّه اليه اني متوفيك ورافعك الِّي واني سابعثك على الاعور الدجال فتقتلهُ" (رواه ابن جريرتغيرطري ن ٣٠ م ٢٩٠) " حفرت كعب فرمات بي كه جب حضرت عینی الطفی نے اپنی اسب کی قلت اور محرین کی کثرت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے رریار میں فکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ید دی کی کہ اے میں مواقعی واقعی میں گئے۔ ور بار میں فکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یدی کی کہ اے میں اور ایٹینا تھے وجال کانے کے خلاف مجمبیل کا اور تو اے لگ کرے گا۔" للک عضوہ کلملہ:

حضرات ہم بخوف طوالت امام موصوف کی صرف دس روایات پر بی اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ کی تغییر میں بے شار اتوال حیات عیلی ﷺ کے ثبوت میں ورج ہیں۔

عظمت شان .....ا حفرت المم ابن تيميدكو قادياني جاعت نے ساتوي مدى

۱۸\_ حضرت امام ابن تیمیه منبلی کا عقیده

که حصرت عیلی الفیدی کونی سے مراد ان کا رفع جسمانی اور کفار سے علیحد کی ہے۔ ٩ ..... كمر امام موصوف اين تفير من فرمات بين اور حفرت ابن عبال كاعقيده حيات ميح دلائل سے ثابت کرتے ہوئے ایک روایت درج کرتے ہیں۔ وہ روایت ذیل میں درج ہے۔ "عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسلي. " (تغير طرى ٢٥ ص ١٨)" حضرت سعيد لان جبير تأبعي حضرت این عبائل سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا آپ نے وان من اہل الکتاب الغ کے معنی میں "كد حفزت يسلى الفيظ كى موت سے پہلے الل كتاب ان بر ايمان كے آئيں كے۔" ا ا است حفرت امام ابن جرير في حضرت كعب سے بيدروات تقل كى ہے۔

(ديكموعسل معلى ج اول ص١٦١) ہجری کا مجدد وامام تنکیم کر لیا ہے۔

۲۔ .... مرزا غلام احمد قادیانی خود حضرت امام این تیمیہؓ کے علوم تبت کے قائل تھے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

کذب بیانیاں جمع کی گئی ہیں۔ آج حیات عیسیٰ اللہ کا کیا۔ الیا جھوٹ درج کرتا ہول کے صرف یہی جھوٹ مرزا قادیانی کا غیر متعصب قادیانی کی توبہ ك ليه كانى محرك ثابت موكا- مرزا قاديانى افي كتاب مين لكهيت بين كد"امام الن تيميد حضرت مکیسیٰ الظیلین کی وفات کے قائل ہیں۔'' (کتاب البریہ ۲۰۳ حاثیہ نزائن ج ۱۴ ص ۲۲) اب میں ناظرین کے سامنے امام موصوف کی کلام پیش کرتا ہوں تاکہ مرزا قادیانی کے کذب و

ا..... "وكان الروام واليونان و غيرهم مشركين يعبدون اهياكل العلومية والاصنام الارضية فبعث المسيح رسله يدعونهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم في حياته في الارض و بعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم الى دين الملَّه." (الجواب الصحيح جلد اوّل من ١١٦ـ١١١) "روم اور يونان وغيره مين اشكال علويه و بتان ارضیہ کو بوجتے تھے۔ پس مستی کھیں نے اینے نائب بھیجے جو ان کو دین الی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کیل بعض تو حضرت میسی ﷺ کی زیمی زندگی میں گئے اور بعض حضرت عین اظلی کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے۔ پس انھوں نے لوگوں کو خدا کے

٢..... وثبت ايضًا في الصحيح عن البِّي عَلَيْكُ انه قال ينزل عيسَى ابن مويم من السماء على المنارة البيضاه شرقى دمشق (الجواب المحج جلد اوّل ١٤٤) "أورضيح من يرجى ثابت بكدرسول كريم على فرمايا كدحفرت سيلى ابن مريم الله آسان ب

٣.... والمسلمون و اهل الكتاب متفقون على اثبات مسيحين مسيح هذي من

دجل کی قلعی خود بخو دکھل جائے۔

دین کی طرف دعوت دی۔'' .

دمثق کی جامع مبجد کے شرقی سفید منارہ پر اتریں گے۔''

الى دىنائىدىلى نى "كذبات مرزا" كى نام سى ايك الگ رسالد انعاى تىن بزار روپىي الف كيا ہے۔ جس كا پبلا حصه شائع ہو چكا ہے۔ اس ميس مرزا قادياني كى دوسوصرت

حضرات! مرزا قادیانی کی تحریرات سب کی سب کذب و افتراء سے بھری بردی

" فاضل ومحدث ومضر ابن تيميد ..... جواين وقت كے امام بيں۔" (كمّاب البريد حاشيص ٢٠٣ خزائن ج ١٣١ص ٢٢١)

ان مسيح الهلاى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة لكن المسلمون و النصاري يقولون مسيح الهدي هو عيسني ابن مريم و ان اللَّه ارسله ثم يأتي مرة

ثانية لكن المسلمون يقولون انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة و يكسر الصليب و يقتل الخنزير ولا يبقى دينا الا دين الاسلام و يؤمن به اهل

الكتاب اليهود والنصارئ كما قال تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به

ولد داؤد و مسيح ضلال يقول اهل الكتاب انه من ولد يوسف و متفقون على

یں گے کیکن مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامیت سے پہلے اثریں گے اور مسیح الدجال کو تمل کریں سے اور صلیب کو توڑیں سے اور خزیر کو قل کریں سے اور کوئی وین باتی نہ رہے گا۔ مگر دین اسلام، بیود اور نصاری ان کی رسالت پر ایمان لائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ب- وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته يعنى تمام الل كاب حفرت عيل الطيه ک موت سے پہلے ان پرایمان لے آئیں گے اور قول سیح جس پر جہور امت کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ "موتہ" کی ضمیر عیسی اللیل کی طرف چرتی ہے۔ اس کی تائید اس آیت ٣٠.... "إذا نزل المسيح ابن مريم في امته لم يحكم فيهم الا بشرع محمد عليه." (الجواب والصح ج اول ص ٢٣٩) "جب من ابن مريم الله آخضرت على كاست من

دومسیوں کے وجود پر منفق ہیں۔ مع ہدایت داؤد کی اولاد میں سے ہے اور اہل کتاب کے

قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى انه لعلم للساعة. " (جواب الصحح جلد ادّل ص ٣٢٩) "مسلمان اور الل كتاب يهود و نصاري

ے بھی ہوتی ہے۔ واند لعلم للساعة لعن عيلي اللي قيامت كي نشاني ہے۔" نازل ہوں مے تو شرح محری کے مطابق تھم کریں گے۔'' ۵..... "وان الله اظهر على يديه الايات و انه صعد الى السماء كما اخبر الله بذالك فى كتابه كما تقدم ذكره" (كاب بالاج ٢ص ١٨١) اور الله تعالى في حفرت

عیلی النی کے ہاتھ پر معزات ظاہر کے اور تحقیق وہ آسان کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے کہ الله تعالی نے اپن کتاب مقدس میں خبر دی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ٧.... "وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وهذا عند اكثر العلماء معناه

ہدایت حضرت عیسیٰ ابن مریم اللی ہیں کہ خدا نے ان کو رسول بنایا اور مجر دوبارہ وہی

نزد یک سیح العملالٹ بیسٹ کی اولاد میں ہے ہے اور اس بات پر نبھی متنق میں کہ سیح ہماہت مقریب آئے گا جکہ آئے گا می الدجال، لیکن سلمان اور نصار کی کہتے ہیں کہ سیح

اسم قبل موت عيسٰي وقد قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف كما قيل انه قبل موت محمد ﷺ وهو اضعف فانه لوامن به قبل الموت لنفع ايمانه به كان الله يقبل التوبة العبد مالم يغرغر لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالفيب الذي كان يجحده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولانه لا فرق بين ايمانه بالمسيح و بمحمد صلوات اللَّه عليهما و سلامه واليهود الذى يموت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح

قوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما يكون في المستقبل فدل ذالك على ان هذا الايمان بعد اخبار الله بهذا ولوا ريد قبل موت الكتابي لقال وان من اهل الكتاب الا من يؤمن به لم يقل ليؤمنن به وايضًا فانه قال وان من اهل الكتاب

وهذا يعم اليهود والنصاري فدل ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصاري يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذالك اذا نزل امنت اليهود والنصاري بانه رسول الله ليس كاذبًا كما يقول اليهردي ولا هو الله كما تقوله النصاري." (الجواب الخيح جلد ٣ ص ٢٨٣ وص ٢٨٣) "و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اس کی تغیر اکثر علاء نے یہ ک ہے کہ مراد قبل موته سے حضرت عیلی الظین ک موت سے پہلے اور یہودی کی موت سے پہلے بھی کسی نے معنی کیے ہیں اور بیضعیف ہے جیا کہ کی نے محمد علیہ کی موت سے پہلے بھی معنی کے ہیں اور یہ اس سے بھی زیادہ ضعف ہے کونکہ اگر ایمان موت سے پہلے لایا جائے تو تفع دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ الله تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ غرغرہ تک نہ پہنچا ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان سے مراد ایمان بعد الغرغرہ ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ غرغرہ کے وقت وہ ہر ایک امر پر جس کا کہ وہ منکر ہے ایمان لاتا ہے۔ کیس مسیح اللہ کی کوئی خصوصیت نه ربی اور ایمان سے مراد ایمان نافع ہے ( کیونکہ تمام قرآن شریف میں ا بمان انھیں معنوں میں استعال ہوا ہے۔ کلیس ایمان سے مراد ایمان غیر نافع نہیں لیا عمیا۔ پس مطابق اصول قادیانی کے امر متنازعہ فیہ میں کسی لفظ کے معنی وہی صحیح ہوں گے جو معنی تمام قرآن میں لیے گئے ہوں گے۔ ایمان سے مراد ایمان نافع ماننا ضروری ہے اور ہم و مکھتے ہیں کہ بے شار میودی وعیسائی کفر پر مررہے ہیں۔ ابوعبیدہ) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل موته فرمایا ہے۔ نہ بعد موته اگر ایمان بعد غرغرہ مراد ہوتا تو بعد موته فرماتاً

عليهما الصلوة والسلام ولانه قال وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و

کیونکہ بعد موت کے ایمان باس یا محمد عظی میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہودی نیبودیت بر مرتا ہے۔ اس لیے وہ کافر مرتا ہے۔ مستح اللہ اور محمد ﷺ سے منکر ہوتا ہے اور اس آ یت میں لیؤمنن بدمقعم علیہ ہے۔ لینی قمید خردی گئی ہے اور بیمستعقل بی میں ہوسکتا ہے۔ (نیز جس خبر پرقتم کھائی جائے۔ وہ مضمون بلاتاویل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس میں

تاويل كرنا حرام موتا ب- جيها كه خود قادياني اين كتاب حمامة البشري ص ١٣ فزائن ج ٤ ص ١٩٢ حاشيه پر لکھتا ہے۔ ابوعبيده) پس ثابت ہوا۔ بيا يمان اس خبر كے بعد ہوگا اور اگر

موت كتابي كي مراد ہوتي تو اللہ تعاليٰ يوں فرماتے۔ وان من اهل الكتاب الا من يؤمن

به اور ليؤمنن به ندفرماتے اور نيز و ان من اهل الكتاب بيافظ عام بے برايك يجودى

ونفرانی کوشال ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام اہل کتاب يبود ونساري مي الله كى موت

عبارت بالا کے آگے بدعبارت ہے۔ والمحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي ليؤمنن

یبود و نصاری ایمان لائیں گے کہ سیح این مریم الله کا رسول کذاب نہیں۔ جیسے یبودی كتبح مين اور وه خدانهين جيها كه نصاري كبتر بين." به قبل ان يموت الكتابي فان هذا يستلزم ايمان كل يهودي و نصراني و هذا خلاف الواقع وهو لما قال وان من هم الا ليؤمنن به قبل موته ودل على ان المراد بايمانهم قبل ان يموت هو علم انه اريد بالعمُوم عمومه من كان موجودًا حين نزوله اي لا يختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتا وهذا كما يقال انه لا يبقى بلدالا دخله الدجال الامكة والمدينة اي في المدائن الموجودة هينئِذِ و سبب ايمان اهل الكتاب به حنيئذٍ ظاهر فانه يظهر لكل احد انه رسول يؤيد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين فاللَّه تعالى ذكر ايمانهم به اذا نزل اللي الارض فانه تعالَى لما ذكر رفعه الى الله بقوله تعالَى ان متوفيك و

بايد انهم به قبل موته. " (ايناً ص ٢٨٣) " اس عوم كالحاظ زياده مناسب بــــ اس دعوكي ے کہ موتم سے مراد موت کتابی ہے کیونکہ یہ دعویٰ ہر ایک کتابی، بہودی و نصرائی کے ایمان کومستزم ہے اور یہ خلاف واقع ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ تمام الل تاب ایمان لائیس کے تو ثابت ہوا کہ اس عموم سے مرادعموم ان لوگوں کا ہے

ے پہلے مستح اللہ برایمان لائمیں کے اور بداس وقت ہوگا جب مستح اللہ اتریں کے تمام رافعک الّی وهو ینزل الی الارض قبل یوم القیامة و یموت حینئذٍا خبر

جو حفرت کی ایمان لانے سے وقت موجود ہوں گے۔ کوئی بھی ایمان لانے سے اختلاف نه كرے كا\_ اس عوم سے مراد وہ الل كتاب جوفوت ہو يكے ين نبيس موسكتے۔ بیعموم ایا ہے جیسا بدکہا جاتا ہے کہ کوئی شہر ایسانہیں ہوگا مگر یہ کہ دجال اس میں ضرور وافل موگا۔ سوائے مکہ اور مدینہ شریف کے۔ پس شہروں سے مراد بہال صرف وہی شہر ہیں جو دجال کے ونت موجود ہول گے۔ (جو اس سے پہلے صفحہ ستی سے مٹ چکے ہول گے وہ مرادنہیں ہو سکتے۔) اور اس ونت ہرا یک یہودی و نصرانی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے۔ وہ پیر کہ ہر ایک کومعلوم ہو جائے گا کہ سے الفتی رسول اللہ مثلاثة مؤید بتائید اللہ ہے۔ نہ وہ کذاب ہے نہ وہ خدا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت مستح الله کے نازل ہونے کے وقت ہوگا۔ سب الل کتاب میں اللہ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔'' ...... ناظرين! عربي عبارتين كهال تك نقل كرمّا جاؤل ـ اب مين صرف اردو ترجمه يرى اكتفاكرتا بول بن كوع بي عبارتول كاشوق بوء وه "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" متكواكر ملاحظه قرماليس-مبارت بالا کے بعد بیرعبارت ہے۔ و صحیمین میں وارد ہے کہ آنخضرت عظیمہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ این مریم اتریں گے حاکم، عادل، پیثوا، انصاف کرنے والا،صلیب کو توڑیں گے، خزر کو قتل کریں ك، جزيه موقوف كريل ك (اور آيت قرآني وَمَا فَعَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنُ شَبُه لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهَ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا إِتْبَاع الطن وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ ال آيت من بيان ب كماالله تعالى نے سی تھی کو زندہ آ سان پر اٹھا لیا ارد قتل سے بچالیا اور بیان فرمایا کر می تھی کی کا مرد سے میں کا اس کا میں م موت سے پہلے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے ... اور لفظ تو فی لفت عرب میں

اس كم معن "بورا ليا" أو " فيضد ش ليا" ب أورية تمن طرح بوسكا ب- المجلس في الموت (ماريا) أورسية بمن في الموت (ماريا) أورسية بم اوپر اٹھا لیا) پس مستے اللین کی تونی تیسری قتم کی ہے۔ بعنی روح اور جم دونوں کے ساتھ اٹھائے گئے۔ ان کا حال اہل زمین کی طرح نہیں۔ زمین کے بسنے والے کھانے، پینے، پیثاب پاخانہ کی طرف مخاج میں اور میں الظیمہ کو اللہ تعالی نے قبضہ میں لے لیا اور وہ دوسرے آسان پر رہیں گے۔ اس وقت تک کہ نازل ہوں گے زمین کی طرف۔ ان کا حال

کھانے پینے، پہننے اور سونے اور بول و براز میں زمین پر بسنے والوں کی طرح نہیں ہے۔" ٩ ... قلت وصعود الآدمي ببدنه الى السماء قد ثبت في امر المسيح عيسلي ابن مريم|اللجة؛ فانه صعد الى السماء و سوف ينزل الى إلارض وهذا مما يوافق النصاري عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعد الى السماء ببدنه و

روحه كما يقول المسلمون و يقولون انهٔ سوف ينزل الى الارض ايضاً كما

يقول المسلمون وكما اخبر به النبيء الله الاحاديث الصحيحة..... وان نزوله من اشراط الساعة كمادل على ذالك الكتاب والسنة." (الجواب التح ج مه ص ١٤٥ـ ١٢٩)

"میں (امام ابن تیمیہ ) کہتا ہول کہ آ دی کا جم عضری کے ساتھ آ سان پر ليره جانا يقينا مسيح ك باره من ياية جوث كو في الميتر المان يريره كا اور عنقریب زمین پر اتریں سے اور نصاری بھی اس بیان میں مسلمانوں سے موافق ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کی طرح یمی کہتے ہیں کہ سے ایک جسم کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے اور عنقریب زمین پر اتریں گے۔ الخ ا..... "وعيسى ابن مريم عليه السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم

بكتاب ربهم و سنة نبيهم" (زيارت القيرض ٤٥) "اورعيل ابن مريم النايع جب آسان یرے نازل ہوں گے تو وہ قرآن کرنم اور ست نبوی اللہ کے مطابق حکم دیں گے۔" اا.....'والنبُي عَلِيَّةٌ قد اخبوهم يُنزل عيسلى من السماءُ' (زيارت القورص 40)''اور نی اللہ نے میلانوں کو خردی ہے کہ عیلی اللہ آسان سے اتریں گے' (نہ کہ مال کے كليس كے) يدمرزا قادياني كانے الفاظ ين- (ابوعبيده)

حفزات! میرے اقتبارات کے مطالعہ سے شاید آپ تھک گئے ہوں مح مرزا قا دیانی کے دجل و فریب کی وسعت اور گہرائیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ باوجود ابن تیمیہ کی ان تصریحات کے بھی ہائکے جاتا ہے کہ''اپیا ہی فاضل دمحدث ومفسرامام ابن تیمیا' ائن قیم جوابے اپنے وقت کے امام ہیں۔حضرت عیسیٰ الظیع کی وفات کے قائل ہیں۔''

کیا اب مجھے اجازت ہے کہ مرزا قادیانی کا صرح جھوٹ و افتراء ثابت ہو

اسسدادورغ كوكى كى زندگى جيسى كوكى لعنتى زندگى نبيس- ازول أسيح ص اخزائن ج ١٥٠ مرام ١٨٠)

جانے کے بعد مرزا قادیانی کا اپنا فتوئی ان کی شان میں لکھ دوں۔

(كتاب البريد حاشيه ص ٢٠٣ خزائن ج ١٣١ص ٢٢١)

۳۳۳

٢..... " ظاہر ہے كہ جو ايك بات ميں جمونا ثابت مو جائے تو چر دوسرى باتوں ميں بھى اس پر اعتبارنہیں رہتا۔'' (چھرہُ معرفت ص ۲۲۲ فزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) السيد " حجوث ام الخبائث ب ـ " ( تبلغ رسالت بي عص ٢٨ مجود اشتهارات بعص ١١ )

٣ ..... " حجوث يو لئے سے مرنا بہتر ہے۔" (تبلغ رسالت ج عص ٣٠ جمور اثنبادات ج ٣٥ ٢٥) ۵...." جمولے برخدا کی لعنت'' (ضمير براين احديد حعد ٥ص ١١١ نزائن ج ٢١ص ١٤٥)

١ ..... " جموت بولنا مرمد بونے سے كم نيس -" (خير تحد كورويس ١٣ ماشي زائن ج ١٥٥) ٤ ..... "اے بیباک لوگوجھوٹ بولنا اور کوہ کھانا ایک برابر ہے۔"

(هيقة الوقي ص ٢٠٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢١٥)

٨..... "د جموث بولنے سے برتر دنیا میں ادر كوئى كام نہيں \_ ٤٠ (تترهيع الوي ص ٢٦ فزائن ج ٢٢ ص ٥٥٩)

19\_ امام ابن قيمٌ كاعقيده عظمت شان.....ا امام ابن قیم ساتویں صدی کے مجدد تھے۔ (ويكموقادياني كتاب عسل مصلى جلداة ل ص١٢٣) ٣..... قول مرزا: " فاضل ومحدث ومفسر اين قيم جواييخ وقت كے امام تھے." ( كتاب البربيه حاشيه ص ٢٠٣ خزائن ج ١٣ ص ٢٢١) ناظرین! امام ابن قیم امام ابن تیمید کے شاگرد تھے۔ استاد کا عقیدہ آپ نے لماحظه فرمالیا۔ قدرتی بات ہے کہ امام این قیم اس قدر ضروری عقیدہ میں بقینا اینے استاد ك خالف نبيس ہو كتے گر بم ويل ميں ان كى ائي تفنيفات سے چند حوالے ورج کرتے ہیں تا کہ قادیانی جماعت کی صدانت کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ ا ..... "وهذا المسيح ابن مريم حى لم يمت و غذاة من جنس غذاء الملنكة"" كيح ابن مريم الطيعة زنده بين فوت نبيس بوك اوران كي غذا دي ب جوفر شتول كي ب." (كتاب النبيان مصنفه أبن قيمٌ)

r..... "ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبدالله ورسوله و روحه <del>" ك</del>لمته القاها الى مريم العذراء البتول عيسي ابن مريم احو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله فيظهر دين الله و توحيده و يقتل اعداء ه الذين اتحذوه وامه الهين من . دون الله واعداء لا اليهود الذين رمزه وامه بالعظائم فهذا هو الذى ينتظره

المسلمون وهو نازل على المنارة الشرقيه بدمشق واضعًا يديه على منكبي

٢٥٣٧ ملكين يراه الناس عيانًا بابصارهم نازلاً من السماء فيحكم بكتاب الله و سنة د سوله. " (بدایه الجاری مصنفه امام این قیم) دوه میچ جس کی انتظار مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ

عمداللہ ہے۔ اللہ کا رسول ہے۔ روح اللی ہے اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم اللہ بھول کی طرف نازل کیا۔ لیعن عینی این مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول

اتباع کریں اور جب عیسیٰ ابن مریم النیک نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی ﷺ پر ی

فمن ادعى انه مع محمد كالحضر مع موسى او جوز ذالك لا حد من الامة فليجد اسلامه و يشهد انه مفارق لدين الاسلام بالكلية فضلاً ان يكون من خاصة اولياء الله وانما هو من اولياء الشيطان. "'تُو جُوكُلُّ الل بات كا دَّكُلُ كريكيني إبن مريم الله حفرت محد الله كالمائد الاطرح بول ع جس طرح كد موی اللی کے ساتھ خُصر یا اگر کوئی شخص امت محمدی میں سے سی مخص کے لیے ایباتعلق جائز قرار دے (نوٹ مرزائی مرزا قادیانی کو ایسا ہی سجھتے ہیں ابوعبیدہ) تو ضرور ہے کہ الیا مخص اینے اسلام کی تجدید کرے اور اسے اپنے عی خلاف اس امر کی شہادت دینی پڑے گی۔ (مرزائی جماعت مجدو وقت امام ابن قیم کی تنبیه کا خیال کرے) کہ وہ دین

محمظی این عبداللہ کا بھائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید کو غالب بنائے گا

اور اینے ان دشمنوں کو قتل کرے گا۔ جنھوں نے اللہ کو چھوڑ کر خود اس کو اور اس کی ماں کو ، معبود بنا لیا اور اینے ان یہودی دشنوں کو آل کرے گا۔ جنھوں نے اس پر اور اس کی مال

یر اتہام باند ھے بس بھی وہ مسیح ہے۔ جس کی انتظار مسلمان کر رہے ہیں اور دمشق میں

شرق منارہ پر اس حالت میں نازل ہونے والے ہیں کداینے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے كندهول پر رکھ مول گے۔ لوگ آب كو ائى آكھول سے آسان سے اترتے موئ

دیکھیں گے۔ آپ اللہ کی کتاب (قرآن شریف) اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق

تھم چلائیں گے۔''

٣.... ومحمد ﷺ مبعوث الى جميع الثقلين فرسالة عامة لجميع الجن والانس

فی کل زمان ولوکان موسلی و عیسلی حبین لکانا من اتباعه و اذا نزل عیسلی ابن مریم فانما یحکم بشریعهٔ محمد ﷺ ' (داری السالین ۲ م ۳۲۳ ، ۲۳۳)

"آتخفرت ﷺ کی نبوت تمام جنول اور انسانول کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔

بالفرض الرموي وعيسى عليها السلام (آج زمين ير) زنده مول ـ تو ضرور آتخضرت عليه كا

عمل کریں گے۔'' اس کے آگے فرماتے ہیں۔

اسلام سے باالكليه علىحده مونے والا ب- چه جائيكه وه خاص اولياء الله ميس سے موسكے۔ نہیں بلکہ ایسافخص شیطانی ولی ہے۔' ناظرين! غوركرين كمنس طرح امام ابن قيم آج سے جه سات سوسال يہلي مرزا غلام احمد قادیانی کا ناطقہ بند کر رہے ہیں۔ کیے صاف الفاظ میں اعلان فرما رہے

مریم والی پیشگوئی کا مصداق ہوسکتا ہے تو ایبا خیال کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چہ جائیکہ خود مدی کا اسلام قبول کیا جا سکے۔

قاد مانی اعتراض اور اس کی حقیقت مدارج السالكين مين ابن قيم في لكها بـ

"لو کان موسی و عیسی حیین لکانا من اتباعه" لینی اگر موی و تیسی زئره ہوتے تو ضرور آ تخفرت تلک کے تعمین میں سے ہوتے۔"

الجواب .....ا م نے ترجمہ کرتے وقت "آج زمین بر" کے الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے اور یہم نے ایے پاس سے نہیں کیا بلکہ سے مراد ہے امام کی ۔ صرف کند ذہن آوی کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ورنہ خود کلام امام سے یہ بات ظاہر و باہر ہے۔ اگر اس کے معنى مطلق زنده كے ليے جائيں تو محرآسان يرحفرت موى الله كى موت بھى قاديانيوں کو ماننی بڑے گی۔ حالانکہ مرزا قادیانی حضرت موی الناہ کی زندگی کے قائل ہیں۔ پس

٢ ..... اتباع شريعت محرى كے مكلف صرف الل زمن بيں۔ اهل سموات اس ك مكلف نہيں۔ ورنہ اتباع شريعت محمدي كي شرط مؤول من السماء كے ساتھ وابسة نہ ہوتی۔ پس چونکہ حفرت عیسیٰ افتاق آسان پر ہونے کے سبب اجاع شریعت محمدی علیہ ہے دیگر اہل سموات کی طرح منتفیٰ ہیں۔اس داسطے بقیناً یہاں جی سے مراد ارضی حیات تی ہو سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں۔ قادیانی حضرات اس بارہ میں اگر عیسیٰ النظیرٰ آسان پر ان کے عقیدہ میں بھی زندہ بجسدہ العصری موجود ہوتے تو کیا کچر وہ ضرور آ مخضرت علی کی شریعت کا اتباع کرتے۔ کیا اب وہ رسول کریم علیہ کی اطاعت سے اس کیے مشتنی ہیں کہ ان کا جسم عضری نہیں بلکہ نورانی ہے۔ کیا اطاعت کے لیے صرف جسم عضری ہی کو حکم ہے۔ نورانی جسم والے انسان آنحضرت ﷺ کا حکم ماننے پر مجور و

یقیناً مراد اس جی سے ارضی حیات ہے۔

ہیں۔ اگر کوئی مخص یہ خیال کرے کہ امت محمدی میں سے کوئی مخص ترتی کر کے میے این

rrn. مكلف نيس بن نيس ايانيس بكد صرف الل زمن عى يراتباع نبوى عليه واجب ب-ج، زكوة، نماز، روزه صرف الل زمين عى كے ليے فرض بوتے ہيں۔ اس اتباع محمى کے لیے زمنی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس سے حضرت مول الفیق وعیسی الفیق وونوں محردم بين - حضرت موى الظيلا تو بيجه وفات ادر حضرت عيسى الظيلا بيجه رفع جسماني الى السماء ـ لبذا حين كمعنى يقينا زمنى زعركى لينے يؤيل كے ـ ورند امام كى كلام بالكل بے معنی مخبرے گ۔ جیما کہ ناظرین پر ظاہر کیا جا چکا ہے کونک امام این قیم نے مفرت عیلی ابن مریم کو اتباع محمدی کا مکلف نزول کے بعد مخبرایا ہے۔

آسانوں ير مرده بونا مانا بڑے كا كوئلہ جس وليل سے مرزائي حضرات علين القاد ك

٣ .... چونكه اتام نے اتباع كو جى كے ساتھ مشروط مطہرايا ہے اور كمرخود عى فرماتے ميں کہ نازل ہو کر اتباع محمدی کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ نزول سے پہلے وہ مردہ تھے۔ نزول کے دفت دہ زغرہ ہو جائیں گے۔ ہم تو اس کو بھی قدرت باری کا ایک ادفی کر شمہ تجھتے ہیں۔لیکن یہ بات قادیانی خود تبول نہیں کریں گے۔ دوسرے خود امام کی اپنی مراد كے خلاف ب كونكه خود اى عبارت من اور ديكر جكبول من وه حيات عيلى القيين كا عقيده فرض قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نقل کر چکے ہیں۔ پس کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم امام کی کلام کا مفہوم خود ان کے این بیان کردہ عقیدہ کے خلاف لے لیں۔ ٣ ..... اگر مرزائی حفرات جي كے معنى زعره لينے ميں اس بات ير اصرار كريں مے كداس

زندگی کا اٹکار کریں گے۔ای ہے دیگر حضرات کی آسانی زندگی کا اٹکار لازم آئے گا۔

۵ .... مرزا قادیانی این کتاب می لکتے ہیں۔"معراج کی رات میں آتحضرت علیہ دنے تمام نبیوں کو برابر زندہ پایا اور حفرت عیلی اللی کو حفرت کیل اللی کے ساتھ بیٹھا ہوا

(آئينه كمالات اسلام (قيامت كي نشاني) من ١١١ خزائن ج ٥من ١١١) ك بم قادياني طرز استدلال كو افتياركر ك تمام المياء عليم السلام ك حيى (زندہ) ہونے کر اس عبارت کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ جب اس عبارت سے حضرت موی الظیلا اور حضرت عیسی الظیلا کی حیات ثابت ہو چکی تو اب امام این قیم کے قول كو يرهي لوكان موسلي و عيسلي حيين اگر مولي الله ويميلي الله تزيره موت لکانا من اتباعه تو وہ ضرور آپ کے تابعداروں میں سے ہوتے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ چونکہ امام موصوف نے اجاع شرح محری کی جوشرط حضرت موٹ اللے وعینی اللہ کے

ے مراد ہر جگہ کی زندگی ہے تو اس سے حضرت موی الفید اور تمام انبیاء علیم السلام کا

ليه لكائى بـ وه ان يس برجه الم يائى كى بد البذا وه ضرور آسان يرحفرت رسول کریم ﷺ کا ممکن اجاع کر رہے ہیں۔ ۲ .... مرزا قادیانی نے جو قول مثل کیا ہے۔ اس کے معنی تو زیادہ سے زیادہ بھی ہین کہ "اگر موی الله وصیل الله دونون زنده موت تو آج رسول کريم علي كا اتباع كرتے."

مشروط کر دیا گیا ہے چونکہ قادیانوں کے نزدیک حضرت موک اللے آسان پر زندہ موجود میں اور مارے زریک حضرت عیلی اللہ آسان پر زعرہ موجود میں۔ پس اگر اس قول ے حضرت میسی النے کی موت کا ثبوت ملتا ہے تو یقینا حضرت موی النے کی موت بھی مانی پڑے گی اور اس کے بعد مرزا قادیانی ان کی حیات کو اپنا ضروری عقیدہ قرار نہیں

"به وی مرد خدا ہے جس کی نبعت قرآن شریف میں اثارہ ہے کہ وہ زعرہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائی کہ وہ آسان میں زندہ موجود

جو جواب قادیانی حضرت موک الفید کی موت کے خلاف دیں گے وہی جاری

" نهايت درجه كا اتصال يه ب كه ايك چز بعينم وه چيز بو جائ جس مي وه ظاہر ہو اور خود نظر نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے خواب میں آنحضرت میں کے کو دیکھا کہ آپ نے ابو محمد ابن حزم محدث سے معافقہ کیا۔ پس ایک دوسرے بیل خائب ہو گیا۔ بجز رسول الله عَلِينَةُ كَ نَظَر نه آيا\_" (فتوحات كميه باب٣٦١ بحواله از الداد بام ص ٢٦٣ فرائن ج ٣ ص٢٣٠)

عظمت شان .....ا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپن کتاب میں رئیس الکاشفین حفرت می الدین ابن عربی کی ایک عبارت فقل کی ہے اور خود عی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ بنظر اختصار تم مرزا قادیانی کا کیا ہوا ترجمہ یہاں لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

(نورانحق حصداة ل ص ٥٠ خزائن ج ٨ص ١٩)

ضروری نبین ب بلک اس میں رسول کر م علیہ کے اجاع کو حضرت موی الطاق وعیلی الطاق کے لیے واجب قرار دیا جا رہا ہے۔ ہاں اس وجوب کو ان دونوں کی حیات کے ساتھ

ے۔ ولم يمت وليس من الميتين وه مردول على س تيس-"

دے سکتے جیما کہ لکھتے ہیں۔

طرف ہے سمجھ لیں۔ ۲۰ ـ امام ابن حزتم كاعقيده

اس سے مرزائی صاحبان تیجہ فالتے ہیں کہ حفرت عیلی الله مر چکے ہیں۔ حالانکہ یہ تیجہ

٢ .... مرزا قادياني ايك دوسري جگه لكھتے ہيں۔ "امام این حرام ادر امام مالک مجی موت عیلی اللی کے قائل میں اور ان کا ا قائل ہونا گویا امت کے تمام اکابر کا قائل ہونا ہے کیونکہ اس زمانہ کے اکابر امت سے (ايام السلح ص ٣٩ فزائن ج ١١٥ ص ٣٢٩)

اس کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ گر بہرحال مرزا قادیانی کے بیانات ے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ امام ابن جزم کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ رسول کریم ﷺ کے ساتھ اتحاد کلی کے سبب ان کی اپنی علیحدہ بستی ندری تھی اور ہر مسئلہ میں ان کا قول قول فيعل كاعكم ركعاً ہے۔ اب حيات من الله الله كم متعلق ان كے اقوال ملاحظه كيجے۔

ا.... "وقوله تعالى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ إنما هو اخبار عن الذين يقولون تقليداً لا سلافهم من النصارئ واليهود انه عليه السلام قتل و صلب فهؤلا شبه لهم القول اي أُدْخِلُوا في شبهة منه وكان المشبهون لهم شيوخ السوء في ذالك الوقت و شرطهم المدعون انهم قتلوه وما صلبوبه وهم يعلمون انه لم يكن ذالك وانما اخذوا من امكنهم و قتلوه و صلبوه في استتار و منع من حضور الناس ثم انزلوه و دفنوه تمويها على العامة التي شبه الخبرلها." ترجمه كالخص ميد كه كوكى دومرا فخص حفرت عيني الفيان كي جُكة قتل كيا عميا اور رجمہ ہ ں بید سہ بر الکل بچا لیے گئے۔ مصرت میسی الفظافی اور صلیب سے بالکل بچا لیے گئے۔ (الملل وائٹل لاین فزم نے اس 24) "انه (اى نبي عَلَيْكُ) اخبر انه لانبي بعده الا ماجاء ت الاخبار الصحاح من نزول عیسٰی علیه السلام الذی بعث الی بنی اسرائیل و ادعی الیهود قتله و صلبه فوجب الا قرار بهذا الجملة." (كتاب الفصل في الملل والخل ج اوّل ص ٩٥) "أنخضرت على في ارشاد فرمايا كه مير بعد كوئى ني بحى نبيس موكاء بجزال استى ك جس کا آ ناصح احادیث سے ثابت ہے۔ بعنی حضرت عیلی النت جو بی اسرائیل کی طرف

مخالفت منقول نہیں ۔''

معزز ناظرین! امام مالک کے متعلق تو میں چھے ثابت کر آیا ہوں کہ وہ بھی

حیات عیسیٰ النکی کے قائل میں اور اس عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل نبی کے دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابن حزم کے متعلق مرزا قادیانی نے جوجموٹ سے کام لیا ہے۔

امام ابن حزمٌ کے اقوال

مبعوث ہوئے اور بیود نے ان کے قتل اورسولی پر چرھ نے کا دعوی کیا۔ پس اس حدیث

کا اعتراف بھی ضروری ہے۔''

٣ . واما من قال ان الله عزوجل هو فلان انسان بعينه او ان الله تعالى يحل

نو ظرین! امام ابن خرم کے مرتبہ وعظمت کا خیال کریں اور پھر ان اقوال ہے

مو**گا۔ تو اس کے کافر ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔**'' ید معمولی انسان جیما بھی اعتاد کر کے بیں۔ ٢١ امام عبدالوباب شعراني " كاعقبده

في جسم من اجسام خلقه او ان بعدٍ محمد عليه بينا غير عيسي ابن مريم فانه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة. (إُمَّلُل الْتُلْ الْمُنْ تُرَثُّ جَ ٣ ص ٢٦٩) "اورجس محض نے كباكه الله تعالى فلال انسان بي يا يدكها كدامة تعالى الى ظوق كے جم میں طول کر جاتا ہے یا یہ کہا آ مخضرت علی کے بعد عیلی این مریم کے سوا اور نی حیات علیٹی این مریم کا ثبوت ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جو امام موصوف یر افتراء باندها۔ اس کی حقیقت کا خود اندازہ لگا کیں۔ کیا اس کے بعد مرزا قادیانی پر ہم . عظمت شان .. ا " "مرزا قادياني ني ام عبدالوباب شعراني " كوان لوگون مين شِار کیا ہے جومحدث اور صوفی ہونے کے علاوہ معرفت کامل اور تفقید تام کے رنگ سے (ازاله اوبام ص ۱۳۹ خزائن ج ۳ ص ۲ ۱۷) نلين رئين ستھ-'' مرزا قادیانی امام شعرانی " کے مرتبہ کے اس قدر قائل تھے کہ انھیں صرف"ام

اب ہم اس مرتبہ کے بزرگ کی کلام حیات ملیسی اللہ کے ثبوت میں پیش كرت ميں۔ عبارت چونكد بہت طويل كنے ہم صرف اس كے اردو ترجمہ پر اكتفا كرتے ميں۔ \* شأفقين حفرات عربي عرارت ك لي اصل كيكرف رجوع كرير . امام موصوف فرمات مين-"أكر تو سوال كرك كه جب ميلى الظيلا آئے كا تو دو ب مرف كا او جواب اں کا پیے کہ جب د جال کو قتل کر چکیں گے تب فوت ہوں گے۔ ای طرح شیخ اکبر نے فقوصات کے باب ٣١٩ ميں لکھا ہے۔ اگر تو سوال کرے کُد مفرت ميسيٰ النظام الله كانول ر کیا دلیل ہے۔ تو جواب بیہ ہے کہ ان کے نزول پر دلیل الله عالی کا بی قول ہے۔ "وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته" يعني جس وقت نازل بوگا اور اوك اس ير

(ازالہ ۱۰ بام ص ۱۵۰ و ۱۵۱ څزائن ج ۳ ص ۲ ۱۱)

صاحب کے نام سے یاد فرماتے تھے۔"

ا کٹھے ہوں گے اور معتزلہ اور فلاسفر اور بیبود اور نصاری جومیسی ایلیج: کے جسم کے ساتھ

آسان پر جانے کے مشر میں۔ اس وقت ریرسب لوگ ایمان اا کمیں گے اور اللہ تعالی نے عَيْنُ النَّيْلِاكُ مَن إِدِر عِن قربايد وَإِنَّهُ لَعَلْم لِلسَّاعَة (اور عَيْنُ بَلِيعِ البِية قيامت كي نش ٹی ہے) اور قر آن کے لفظ ملم کو عین اور لام کی زبر کے ساتھ بڑھا گیا ہے اور اندہ میں جو تغمير ، وو حفرت ميلي المفيد كل طرف بجرتى ب چونكه الله تعالى كا قول ب ولما صرب بن مریم مثلاً اورال کمنی بدیس کر تحقیق می اید کا نازل بونا قیامت کی ن فی ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگ نماز میں ہول گے کہ نا گہاں اللہ تعالی بھیج گا حفرت مسيح ابن مريم كو وہ اتريں كے ومثل كى مشرق طرف سفيد منارہ كے پاس حفرت مسی ﷺ نے زرد رنگ کی دوجادریں بہنی ہول گی۔ دو فرشتوں سے بازوؤں برایے ہاتھ رکھے ہول گے۔ پس حفرت عینی العظم کا نازل ہونا کتاب و سنت کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ حق میرے کہ ملیسی مطیلا اپنے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور اس كے ساتھ ايمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ بل رفعہ اللّٰہ الميہ ( مِلَم الله في الى كو افي طرف الفالي) حضرت الوطاهر قرد في "فكه جان كميسي ديد ك آسان میں جانے کی کیفیت اور اس کے اترنے اور آسان میں تھرنے کی کیفیت اور

کھانے پینے کے سوااس قدر عرصہ تک تفہرنا، بداس قبیل سے ہے کہ عقل اس کے جائے

ا بیان لائمیں اور اللہ کی اس قدرت کو تعلیم کزیں۔ پس اگر کوئی سوال کرے کہ اس قدر

عرصه تک کھانے پینے سے بے پرواہ ہو کر رہنا بد کس طرح ہوسکتا ہے۔ حااا نکہ اللہ تعالى فرما تا ہے۔ وہا جھلنا ہم جسد الا یا کلون الطعام لیٹن بم نے نبیوں کا ایہ جم نیس بنایا جو کھانے پینے مے مشتنی بور تو اس کا جواب یہ ہے کہ طعام کھا: "سٹنف کے لیے

ضروری ب جو زمین میں بے کوئداس پر گرم وسرد جوا عالب براس سے اس کا کھانا پیا تحلیل ہو جاتا ہے۔ جب پہلی غذا ہضم ہو جاتی ہے تو اللہ تھ فی اس کو اور غذا اس کے ید کے میں منابت کرتا ہے کیونکہ اس دنیا غبار آ اود میں اللہ کی بھی عادت سے میکن جس تحقی کو اللہ آ سان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ اس کے جم کو اپنی قدرت سے اطیف ادر نازك كرديتا ب اوراس كو كھانے اور پينے سے ايسا ب برواہ كرويتا فيد جيسا كداس نے فرشتوں کو ان ہے بے برواہ کر دیا ہے۔ پس اس وقت اس کا کھانا کیلی ہوگا اور اس کا پیا جہلیل ہوگا جیہا کہ آنخضرت ملکھ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا جبکہ آپ ہے

ے قاصر ہے اور مارے لیے اس میں بجز اس کے کوئی داستدنیس کہ ہم اس کے ساتھ

پوچھا گیا کہ کیوں یارمول اللہ تفکی آپ کھانے پینے کے بغیر بے در بے روزے رکھتے میں اور ہم وگوں کو اجازت نمیں دیتے تو آپ نے فرماید کہ میں اپنے رب کے مال رات گزارتا ہوں۔ میرا رب بھی کو کھانا دیتا ہے اور پنی پاتا ہے اور مرفوع حدیث میں ہے کہ دجال کے پہلے تین سال قط کے جول گے۔ پہلے سال میں آ سان تیمرا حصہ بارش کم کر دیے گا اور زمین تیمرا حصہ زراعت کا کم کر دے گی اور دومرے سال میں دو ھے بارش کے کم ہو جا کیں گے اور وو جھے زراعت کے کم ہو جا کیں گے اور تیسرے سال میں

بارش بالكل بند مو جائے گى۔ پس اساء بنت زيد في عرض كى يارسول الشريك اب تو ہم آ نا گوند ہے سے پکنے تک مبرنیس کر سکتے۔ اس دن کیا کریں گے۔ فرمایا جو چیز الل

آ سان کو کفایت کرتی ہے لیتن اللہ کی نسیع اور تقدیس کرنا، وہی چیز اہل ایمان کو کافی

میں (جومشرقی بلاد سے ہے) مقیم تھا۔اس نے ۲۳ سال تک کچھٹییں کھایا اور دن رات الله كى عبادت ميں مشغول رہا تھا اور اس سے اس ميں كچھ ضعف نہيں آيا تھا۔ يس جب یہ بات مکن ہے تو عیس لط وید کے لیے آ مانوں میں شیع و تبلیل کی غذا ہو تو کیا بعید ہے

مندرجه بالا عبارت سے بید امر روز روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حفرت المام عبدالوباب شعراني " وفات من في قائل ند تع بلك برعس حيات من في قائل تع

" حق یہ ہے کہ سینی ایک اپنے جم کے ساتھ آ سان کی طرف اٹھائے گئے

معزز قار کین! غور فرما کیل سمل طرح مرزائیول کے مسلم امام نقید، محدث اور صوفی مرزائی جماعت کے دلائل وفات می کا تجزیه کر رہے ہیں۔ مرزائیول کے تمام ولائل وفات می الطفظ اور حیات می الفظ بران کے اعتراضات ایک طرف رکھے جائیں

(اليواقيت والجوابر مصنفه ام شعراني ج دوم ص ١٣٦ بحث ١٥)

ہوگی۔ شخ ابوطا ہرؓ نے فرمایا ہے ایک شخص نامی خلیفه فراط کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شہر الیہر

اور ان باتوں کا اللہ ہی اعلم ہے۔"

چنانچدان کے بدالفاظ قابل غور میں۔

ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔"

تو ہمی امام شعرانی کی کلام ان سب کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ٢٢\_حضرت شيخ محى الدين ابن عربي قدس سرهٔ العزيز كاعقيده عظمت شان مرزا قادیانی نے شیخ این عربی کی اپنی عبارت کا ترجمه از الداوبام مین

ا.....''جب الل ولايت كو كسى واقعه مين حديث كي حاجت بإتى ہے تو وہ آنخضرت عظيمة

کو وہیں رکھا ہوا ہے۔''

رہے میں۔ (ابوعبیدہ)

کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ پھر جرائیل النے نازل ہوتے میں اور آ تخضرت

جبرائیل النظالا ہے وہ مئلہ جس کی دل کو حاجت ہوتی ہے یوچھ کراس دلی کو بتا دیتے

(ازاله ادبام ص١٥٢\_١٥١ فزائن ج ٣ ص ١٤٤)

زبان بھی تھے۔'' (آ مَينه كمالات إسلام ص ١٦٤ خزائن ج ٥ص ايضاً)

ال مرتبه والے شخ قدى سرة كے اقوال بم ناظرين كى خدمت ميں پيش كرتے ہيں۔

ا..... "فاستفتح جبرائيل السماء الثانية كما فعل في الاولى فلما دخل اذا

بعيسى السُّهُ بحسده عينه فانه لم يمت الى الأن بل رفعه اللَّه الى هذه السماء و

"انه لا خلاف انه ينزل في آخوالزمان" (توعات كميه ٢٣٥، ١٣٣١) "ال بارہ میں کی کا اختلاف نہیں کہ حضرت میسیٰ اہی قرب قیامت میں نازل ہول گے۔'' . نوٹ اس عبارت نے پہلے شیخ قدس سرہ حضرت میسی الطبیعہ کی حیات عی کا ذکر کر

(فؤمات مکيهج ۳ ص ۵۱۴ باب۲۸۲)

. "ثم ان عيسي اذا نزل الى الارض في آخر الزمان. "

'' پھر آخری زمانہ میں عیسی الفیہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔'' ٣ . لايدَ ان ينزل في هذه الامة في آخر الزمان و يحكم بسنة محمدﷺ مثل ما حكم الخلافا المهدييمون. الراشدون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدخل بدخوله من اهل الكتاب في الاسلام خلقا كثير (نترمات كميه ٢٠ ٣ ١٢٥)

امسکنه بها." (نوحات کمیه ج ۳ ص ۳۳۱ باب ۳۷۷)" پس کھولا جبرائیل الظفی نے دوسرا آ سان جس طرح کھولا تھا پہلا۔ کبی جب رسول کر یم ﷺ (دوسرے آ سان میں) داخل ہوئے تو اچا بک دھنرت میسل ابن مریم کو پایا کہ اپ جم مفعری کے ساتھ موجود تھے۔ عيسى اللين الجمي تك فوت نبيل موئ بلكه الله تعالى في ان كواس آسان يراثها ليا اور ان

r.... ''شخ ابن عربی صاحب فتوحات مکیه بڑے محقق اور فاضل ہونے کے علاوہ الل

، میں۔ یعنی ظلی طور پر وہ مسئلہ نزول جرائیلی ﷺ منکشف ہو جاتا ہے۔ پھر ﷺ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے آنحضرت علیہ سے احادیث کی تھی کرا لیتے ہیں۔' ابداء موال ١١٥٥) " كى بات ب كميلى الله آخر زماند مين امت محريد على عن مازل ہول گے۔ حضور علی کی شریعت کے مطابق حکم کریں گے۔ جیسے بدایت یافتہ راشدین خلفاء کرتے رہے۔ عیسی الظیر صلیب کو توڑنے خزیر کو تل کرنے کا تھم فرمائیں گے اور

اہل کتاب کی خلق کثیر اسلام میں داخل ہو جائے گی۔'

روایت کروہ سی صدیث سے حیات عیلی الظفی پر صحابہ کرام کے اجماع کا فیصلہ کن مجوت

٢٣ ـ حافظ ابن حجرعسقلانی " كاعقيره

کر دی ہے۔

حیات عیسیٰ النکیلا کے ثبوت میں ابن حجرعسقلانی کے اقوال

نے ان کے مجدد ہونے پر اپنی کتاب عسل مصفیٰ ج اوّل ص ۱۹۳ پر مبر تصدیق جت کی۔

ا.... ہم حافظ ابن حجرعسقلانی کے الفاظ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح درج كرا ك بير بس مين حيات عيلي القيد كا ثبوت ابن جرعسقلاني في جرالامت حفرت ابن عباس اور ديگر صحابه كرام سے وے كر المسنت والجماعت كے عقيدہ برمبر تعمد يق ثبت

٢ .... بم ايك اور حديث ورج كرآئ بين جو حيات عيلى النياد كا عقيده ضروري قرار وی ہے اور جس کی صحت ہر این حجر نے فتح الباری میں مہر تقدیق ثبت کر دی ہے۔ ٣..... "واما رفع عبسٰىالطَّئةُ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ۱۰۰۰۰۰۰ و اس رسے علی ۔ بیدنه حیا و انما اختلفوا هل مات قبل ان یرفع اونام فرفع." (تخیم آئیر تا ۳۹۲٬۳۹۲ بافلال) ''عیسیٰ النظی کے اٹھائے جانے کے بارہ میں محدثین اور مفسرین امت کا اجماع ہے کہ حفرت عیسیٰ النے النہ جم عفری کے ساتھ اٹھائے گئے تھے۔ اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو اس بارہ میں کہ آیا وہ رفع جسمانی سے پہلے فوت ہوئے تھے یا سو گئے تھے۔" "ان عيسلى ايضًا قد رفع وهو حيى على الصحيح." ( (ق البارى ج ٢ ص ٢٦٤ باب وكرادرلس المشيرة) '' بِيهُ حُك عليني الظيفة بهي حضرت اورليس الظيفة كي طرح اللهائح محيَّة اور مسجح

عظمت شان مافظ ابن جرع قلانی آ طوی صدی جری کے مجدد اعظم تھے۔قادیانیوں

۵ ... ، ناظرین کتاب بذا کے گذشته صفحات کا دوباره مطالعه کریں اور شخ قدس سرة کی

يبى ہے كه وه زنده ميں۔''

 ۵.... "كيف انتم اذ نزل ابن مريم و امامكم منكم وعند مسلم فيقال لهم (اي للعيسي) عمل لن فيقول لا ان بعضكم على يعض امراء تكومة لهذه الامة

(فُخُ البرل بَ٢ سُ ٣٥٨) يَرُّ اتَّلَ صَحْد پر ہے كہ بان المهدى بهذه **لامة و ان عيسلى** يصلى خلفه (ايشاً) عديث بخارگ تُرافِف كيفُ انتم اذا نزل ابن مريم و امامكم منکم کی اسلامی تشری پر مہر تقدیق ثبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مہدی حضرت

کے بیچھے اقتذاء کریں گے۔'' ٢ ... "ينزل عيسى ابن مريم مصدقاً بمحمد ﷺ على ملته. '

عینی النا سے کہیں گے کہ جمیل تماز پڑھائے اور وہ عذر کریں گے.... می النا اللہ مہدی

( فتح الباري ج ٢ ص ٣٥٦)

"عسى العظ ابن مريم نزل بول ك درآ تحاليك وه تصديق كرف وال بول گے۔ رسول کریم بیٹی کی اور آ مخضرت بیٹی کی ملت پر بول گے۔''

۲۴ ـ امام جلال فالكه بن سيوطيٌ كاعقيده

عظمت شان .....ا من امت نے امام موصوف کو نویں صدی جری کا امام

الزمان اور مجد دنشليم كرايا في مل حظه تيجيع عسل مصفى ج اوّل ص ١٦٢٠ ـ

r... امام جلال الدين ميوهلي كم تعلق جم مرزا قادياني كاعقيده ازاله اوبام سے درج کرتے ہیں۔''پھر ا**یام پش**عرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن **میں** سے

ايك امام محدث علاك الدين سيوطى بهي بين .... (امام جلال الدين صاحب فرمات بين) کہ میں آ تضریف ملطق کی خدمت میں تھی احادیث کے لیے جن کو محدثین ضعیف کہتے میں۔ حاضر بھوا کرتا ہول چنانچہ اس وقت تک 20 دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت

ہو 📢 ہوں۔' (ازالہ اوہام ص ١٥١ خزائن ج ٣ ص ١٤٧) اس قدر بلند مرتبدر كفنے والے مجدو ك و التاو و اعتبار تو يقينا قادياني جماعت ك نزديك مسلم بـ بس بم ان كي

كتابول سے حيات مس الليلا ير مهر تصديق ثبت كراتے إلى -ا ... بم المام موصوف كى تغيير ورباره آيت وَمَكُرُوا وَمَكُورُ الله ورج كرآ ي بي بس میں امام موصوف فرماتے میں کہ حضرت عیسی الليد كا ایك وشمن كو حضرت عیسی الطبع كى

شبیه دی گئی اور و بی قتل ہوا۔

بم امام صاحب كي تفير درباره انهي مُتوفّيك وَرُافعُكَ الّي درنّ ربّ ين ين جس میں امام صاحب مُتوفَّبُک کے معنی ''میں تجھ پر قبضہ کرنے والا ہوں'' کرنے اور وَافِقُک إِلَى كُمِعَىٰ كَرَتْ مِينَ "وَيَا لَنْ جَيْرِمُوتَ كَ احْدَلْ وَالْ بَعَالِ" اور

٣ - بم آيت كريمه وَهَافَتَلُوهُ وَهَاصَلَبُوهُ الآيه كَي تَغْيِر از امام جلال الدين درجٌ كر

آئے ہیں۔ جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت میسی الفظ کی عبیر اس کافر

یہودی پر ڈال دی گئی جو انھیں گرفتار کرائے گیا تھا۔ یہودیوں نے ای کومیسی نظیاہ سمجھ کر ل كرويا اور بيالى برافكا ويا عيسى الطفط كو خدائة آسان براشا ليا.

م . . حدیث معراج ندکور ہے۔ اس کی صحت ماننے والوں میں سے امام صاحب بھی

امام موصوف کے اتوال دربارہ حیات مسے الفید بے شار ہیں۔ جس قدر مجھ مل

سکے جیں کچھ اوپر بیان کر چکا ہوں اور بقیہ آپ مندرجہ ذیل ملاحظہ فرما کیں۔ امام جلال الدين سيوطيُّ ابني تفسير مين حضرت امام محمد بن عليُّ بن بابي طالب كا

قول نقل *کرتے* ہیں۔

مطابق تھم کریں گے نہ کدانی شرع سے جبیا کہ نص کیا اس برعلاء امت نے اور اس کی تاكيد ميں حديثيں وارد موكى بين اور اس ير است محدى كا اجماع بھى قائم مو حكا بين

ين- اس حديث مين حفرت عيني العظ دوباره ونيا مين نازل جوكر دجال يعمل كا وعده کررے ہیں۔ ۵ . بم نے آیت اذ تکلم الناس فی المهد و کهلا درج کی ہے۔ اس کی تغیر میں کھلا کے متعلق امام صاحب فرمات میں کداس کا مطلب سے ہے کہ قرب قیامت میں نازل ہو کر پھر کھل ہوں گے اور بزارہا سال کے بعد کہولت کی جالت میں کلام "ان عيسلى لم يعت وانه وفع الى السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة." (تنير درمتورج ۲ ص ۳۱)" المتحقق عيل ﷺ نوت يمين يوح اورتحقق وه اٹھائے گئے طرف آسان کی اور نازل ہوں گے قیامت سے پہلے۔" امام صاحب ابني كتاب كتاب الاعلام مين فرماتے بير- "انه يحكم بشرع نبينا لا بشرعه كما نص على ذالك العلماء و وردت به الاحاديث وانعقد عليه الاجعاع." (الحادي للتادي للتادي م ٢ ص ١٥٥) "عيلي الله مار ي في كل شرع ك

۲۴- حضرت ملاعلی قارئٌ حنفی کا عقیدہ عظمت شان تادیانیول کے نزدیک ملاعل قاری دسویں صدی جری کیس مجدد کی (ديكھومسل مصفی تر اوال سر (۱۲۵) حیثیت ہے مبدوث ہوئے تھے۔

اقوال ملاعلی قاری در باره حیات عیسیٰ الطیحہ

ا .... "انه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسي من السماء"

(شرح فقدا كبرص ١٣٦) ''حضرت ملیسی النیلی جب آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت (ان کو دیکھ

گے اور شریعت محدی پر عمل کریں گے۔''

٨... "ان عيسى يدفن بجنب نينا عَلَيْهُ بينه و بين الشيخين."

٢٦ ـ شيخ محمه طاهر كي النة تجراتي " كاعقيده

عیسیٰ العلیہ آسمان ہے۔''

کے درمیان وفن ہول گے۔"

کرلیا ہے۔

متواتر ہیں۔''

٣ .. ` نزول عيسنى من السماء (ثرح نقد اكبرص ١٣٦) ''پس نازل بول مح حضرت

"بالتحقيق حفرت عيسى الله آ تحفرت ك بهلو من آب ك اور الويكر وعرا

عظمت شان تادیان جاعت نے شخ محر طاہر حجرانی می است کومجدد صدی وہم تنکیم

ا..... "وقال مالك مات لعله اراد رفعه على السماء..... يجئي آخر الزمان لتواتو حبو النزول" (جمع الحارج إص ٥٣٣ بلفظ عم) "اور امام مالك في فرمايا كمو ك حضرت عيلي العلية اس واسط كدالله تعالى في ال كوآسان ير انهاف كا اراده فرمايا ..... اور حضرت عیسی الله آخری زماندیس آئیس کے کیونکد احادیث ان کے نزول کے بارہ میں

(جمع الوسائل مصري ص ٥٦٣)

(ديكموعسل مصليٰ ج ووّل ص ١٦٥)

كر) د جال اس طرح في الحاكاجس طرح بإني ميس نمك بمحلما ب-' ۲ "ان عیسنی نبی قبله و ینزل بعده و یحکم بشریعته" (شرح شناء اعبول ج ۲ص ۱۹۵)

( دیکھو تا موس بخوالیہ از الیہ او مام ص ۱۲۰۰ خزائن ج ۳ صریحی ۳۳)

21\_ امام رباني مجدد الف ثاني " كاعقيده

عظمت شان .....ا از مرزا قادیانی: ''مجدد الف نانی کامل ولی اور صاحب خوارق ۰

کرامات بزرگ تھے۔'' ( كتاب البرية ص٣٤ خزائن ج ١٣ ص٩٢)

آئینہ کالات اسلام (قیامت کی نشانی) مل جے فزائن جی ہیں 201) " امام رہانی گیاہویں صدی کے مورد تھے۔ دیکھونسر ۳ میں مرزا قادیانی کا قول جس

صرف مجدد الف دانی لینی گیار موین صدی کا مجدد بی لکھنا مناسب سمجها۔

ان کے مجددوں میں فرق ہے بلکداس سے بھی زیادہ۔"

آپ کے امتی ہوکر رہیں گے۔''

ساتھ موافقت کریں گے۔''

بیان کرنتے ہیں۔

میں امام ربانی شخ احد سربندی کو اصلی نام سے ذکر کرنے کی بجائے مرزا قاویانی نے

قادیانی ندہب کی کتاب عسل مصفی جلد اوّل ص۱۷۲ سے ہم مجدد الف ٹانی کا مرتبه

"اورمعلوم رے کہ برصدی کے سر پر ایک مجدد ہوتا رہا ہے۔لیکن صدی کا مجدد اور سے اور الف (بزار) کا اور ۔ بین جس طرح سو اور بزار میں فرق ہے ای طرح

اب ہم ایسے بلند مرتبہ آمام ومجدد کے اقوال کی ناظرین کوسیر کراتے ہیں۔ . ا... '' حضرت عيني الناع مزول فرما كر آنخضرت علي كي شريعت برعمل ويرا مول كي اور

اس "قامت کی علامتیں جن کی نبت مخرصادق نے خروی ہے۔ سبحق ہیں۔ان میں کسی فتم کا خلاف نہیں۔ یعنی آ فاب عادت کے خلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت مبدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ الطفیٰ نزول فرما ئیں گے۔ا

س رہاد ہوں ہیں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت امام مہدی کے مددگار ہوں گے اور حضرت عیسی القبیلا ان کے زبانہ میں نزول فرمائیں گے اور دجال کوفل کرنے میں ان کے

م " 'انبیاءعلیم الصلوة والسلام كا كليه متفق ي كهان كے دين كے اصول واحد بس-

(نيز ديميوعسل مصعلي ج اص ١٧٥)

( مکتوبات مترجم دفتر ۲ مکتوب ۷۷ )

( کمتوبات مترجم دفتر ۲ کمتوب ۲۷)

(حواله بالا)

٢ . از مرزا قادياني: "حضرت مجدو الف ثاني اولياء كباريس سے جيں۔"

13. حفرت عليلي بطيعة جب آسان سے مزول فرما كين ئے و حضرت خاتم الرسل ﷺ كى .

گزرے ہیں۔''

قلّ خيال كرلياـ''

كييے ہوسكتى ہے؟ (ابوعبيدہ)

میسی اللہ بیش کرتے ہیں۔

شریعت کی متابعت کریں ہے۔'' (ابيناً)

٢٨\_ حضرت شاه ولي الله صاحب محدث وہلوگ كا عقيده

عظمت شان ... ا از مرزا قادینی: "رئیس الحد ثین تھے۔" (ازارہ اماس ۱۵۳)

r . از مرزا قادیانی. ''شاه ولی الله رئیس المحد ثین تھے۔''

از مرزا قادیانی: "شاه ولی الله کال ولی صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔"

، از مولوی تور الدین صاحب قادیانی خلیف اوّل "میرے پر ے ولی الله محدث

۵ .... "معرت احمد شاه ولى الله محدث وبلويٌ باربوس صدى بس مجدد و امام الزمان

ں سے استہ این است کے ہیں۔ ا۔....' ونیز از طلالت ابتان کیے آنت کہ جزم ہے گنند کہ حضرت عیسیٰ النظام متول شدہ ' است، وفي الواقع ورحق عيني الظليرة اشعباب وأقع شده بود رفع برآسان راقل ممان كردند " (فوز الكيرم ١٠ معنفه شاه ولي الله صاحب "ان كي ممراي ايك بيتمي كه انھول نے يقين كراليا كرميسي الظيرة لل كي م ي من من الدائد في الواقع حفرت ميسي الله ك معالمه یں انھیں اشتباہ واقع ہوا اور حضرت عیسی الظیلا کے آسان پر انھائے جانے کو انھوں نے

نوف ..... و مکھتے یہاں شاہ صاحب قل کے مقابلہ پر رفع آسانی کا استعال کر کے اعلان کر رہے میں کہ جیباقل کافعل بیود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت عینی القلی کے جم عضری پر ہوا تھا۔ فی الواقع ای جسم عضری پر رفع کا فعل وارد ہوا۔ ورنہ دونوں میں ضد

٢ ..... تين برار ، زائد صحابه كا اجماع حيات عيس الظير بر بم ايك صحح حديث سے بيان

آب ہم قادیانیوں کے نزد یک رئیس الحدثین، کامل ولی، صاحب خوارق و کرامات بزرگ اور قادیانیوں کے بیارے ولی الله محدث دہلوی کے اقوال دربارہ حیاتِ

( سرتاب البرييض مها خزائن ج ١١٣ ص ٢٢)

(ازاله اوبام فزائن ج ۱۳س ۲۲۷)

(عسل مصغیٰ ج اص ۱۲۵)

(ازاله اومام ص ۱۵۹ فحزائن ج ۳ ص ۱۷۹)

كر آئے بيں۔ اس حديث كوركيل الحمد ثين شاہ ولى الله صاحب نے صحح تشليم كيا ہے۔ (ويجهو ازاله الخفاء باب وَكُر حضرِت عَمْرٌ)

آئے ہیں۔اس کا ملاحظہ کیا جائے۔ وہ عبارت اس مبحث میں فیصلہ کن ہے۔

۴ ... ہم شاہ صاحب کی ایک عبارت درج کر آئے ہیں۔ جو انھوں نے وان من اہل

الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ك تفير من فرمائي بــ وه بهي قابل ديد بــ ناظرين

آ ورد به میسی اظلیلا چیش از مردن میسی الطبیلا و روز قیامت باشد میسی الطبیلا گواه بر ایثان -''

٥..... شاه صافُّ قدس سرهٔ كا مرتبه آپ ملاحظه كرى ع يح مين \_ آپ مرت الفاظ مين حیات عیسی النظامی کا اطلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں۔ تمام اہل کتاب ( یہودی و نصاری ) حفرت میسی اللے کی موت سے مہلے بہلے ایمان لے آئیں گے۔ ایس جب تک ایک بودى يا عيسانى بھى ونيا ميس اين فدبب برقائم رب گا-حفرت عيسى النظائ كى موت نيس آئے گی کیونکہ اس سے پہلے موت میسی النہ کا واقع جونا باری تعالی کے وعدہ کی طاف

٧ ... قاد يانى جماعت كي مسلم مجدد ورئيس المحدثين إنِّي مُتَوَقِيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ الآيه

توام از صحبت كسانيكه كافر شدند. " ( تغيير فق الرحن مؤلفه شاه صاحب قدس سره العزيز )

المان والا بون اور تحقی ان كافرون كى صحبت سے ياك كرنے والا بون " ٤ .... حفرت شاه صاحب الي تغيير في الرطن من بزير آيت وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ فرباتے ہیں: ''ونه کشتہ اند اورا و بردار نه کردہ انداورا..... و بیقین عکشتہ اند اورا بلکہ ۔ برداشت اورا خدا تعالی بوئے خود۔ " "يبوديوں نے نہ تو قل كيا عيسى الله كو اور نہ مولى بر بی چڑھایا ان کو .. بقین باب ہے كرمبين قتل كر سكے يبود ان كو بلك الله الله الله

''من برگرنده توام یعنی ازین جهان و بردارندهٔ توام بسوئے خود و پاک سازنده

" (اے عیسیٰ النے) میں تجھے اپنے قبضہ میں لینے والا ہوں اور تجھے اپی طرف

حاشیہ پر شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: ''مترجم گوید یہودی کہ حاضر شوند

کی تفییر میں فرماتے ہیں۔

تعالی نے اپی طرف۔''

(فتح الرحمٰن مصنفه شاه صاحب)

کے استفادہ کے لیے دوبارہ درج کرتے ہیں۔" ونباشد ہے کس از اہل کتاب البت ایمان

بم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمیہ اللہ کی کتاب تادیل الاحادیث سے نقل کر

نزول عيسى الطيع البنة ايمان آرندين وهي (حضرت شاه صاحب) كبتا مون الل ساب ے سراد وہ میروی میں جو حفزت میلی اللہ کے قزول کے زمانہ میں ہول گے۔"

حنت رئيس ألحد ثين آيت وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَاعَةُ كَمْعَلَقْ فرمات مين " وبرآ كينه

ميى الني نشان بست قيامت رار" "ب فك عينى الني قيامت كى نشانى ب-"

۔ مجدد کی شان اور عظمت ہم قادیانی اصول سے اس باب کے شروع میں ظاہر کر

ا .... "تواترت الاحاديث بنزول عيسٰي حيا جسماً" (بحالةُ قير فتم البيان ج اوّل) "حفرت عسى الطيع ك زنده جم عضرى ك ساته نازل مون ك باره من حديثين

"الاحاديث الواردة في نزوله متواترة" (كتاب الاذابة للعوكاني") "العني وه . احادیث نبوی جو حضرت علیل الظاها کے نزول کے بارہ میں آئی ہیں وہ متواتر ہیں۔"

حضرت شاه صاحبٌ کی روایات ورباره حیات عیمی النظیلاً آپ ملاحظه فرما کمین-جبال ام المؤمنين حفرت صفية حضرت عيسى الطنع كرفع جسماني كا ندصرف اعلان کر رہی ہیں بلکہ وہ جُد بھی بنا رہی ہیں جہال سے حضرت عیسی الظفیر آ سان پر

مظمت شان ... ا تن یانی مدعت شاه ساحب کو تیر بوین صدی کا مجدوتشکیم کرتی

(ديميوعسل مفعلي ج اص ١٦٥)

(ديكھوعسل مصفيٰ جلد اوّل ص ١٦٥)

(ويموع من معلى جند الآل ص ١٧٥)

۲9 ـ امام شوکانی <sup>س</sup> کا عقیده

تعظمت شان ۔ قادیانی جماعت نے اہام شوکانی صاحب کو ہارہویں صدی کا امام اور

٣٠ ـ شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلويٌ كا عقيده عظمت شان آپ کو قاد باینوں نے مجدد صدی سردہم سلیم کر لیا ہے۔

ا٣ ـ حضرت شاه رفع الدين محدث د ہلويٌ كاعقيده

مجدد نتلیم کرلیا ہے۔

چکے ہیں۔ اقوال امام شوكاني "

متواتر بيں۔''

اٹھائے گئے۔

شاہ رفیع الدین صاحب مجدد صدی سیزدہم اینے ترجمہ قرآن شریف میں

فرماتے ہیں۔

ا ... إِنِّي مُتَوَ فَيْكُ وَرَافِعُكَ الآيه'' إلى عيني اللِّيلا بتحقيق مِن لَيْخِ والا بول تجه كو اور

(ویکھوٹر جمہ شاہ صاحب زیر آیت کریں)

٣٠٠ . وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ''نيس كوئي الل كتاب بين عيم كر

ایمان لاوے گا ساتھ اس کے پہلے موت اس کی کے۔'' (1 کیمو ترجمه شاه صاحب بزیر آیت کریمه )

سسس "وَإِيَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة" اور تحقيق وه البته علامت قيامت كى بـ (ترجمد شاه صاحب بزیر آیت کریمه )

عظمت شان قادینول نے حضرت شاہ صاحب کو بھی مجدد صدق دواز دہم مان لیا

ا ... " إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى الآيه" " المعيني النِّيلًا مِن تَجْدَ لُو مُعْرَ اللّ (ایے بہند میں لے لول گا) اور اٹھا لول گا اپنی طرف اور یاک کرول گا تھ کو کافرول

..... "وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكَن شُبَّهُ الآيه اور نه (يهود في) ال أو مارا ب اور نه سولی پر چراحایا ہے ولکین وجی صورت بن گئی ان کے آئے ۔ اور اس کو مارانہیں بے شك بلكه اس كوافها ليا الله في اني طرف ' (ف) يبود كهت بين بم في مارانيس الله كو اور مسیح اور رسول خدانہیں کہتے یہ اللہ نے ان کی خطا ذکر فزمانی اور فرمایا کہ اس کو ہرگز نہیں مارا۔ حق تعالی نے ایک صورت ان کو بنا دی اس کو (یبود بول نے) سولی چر حایا۔ "

الفاظ میں حیات میسی اللہ کا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔

-2

كرتية بين.

۳۲\_حضرت شاه عبدالقادر صاحب محدث دہلوئ کا عقیدہ

ناظرين! غور سيجيم حضرت شاه رفع الدين صاحب محدث دالوي كن صاف

قار کین عظام! ویل میں ہم حضرت شاہ عبدالقادر صاحبٌ کے اقوال پیش

(ديکھو عسل مصل ج اول ص ١٦٥)

(زیرآیت کریمه)

(بزیرآیت کریمه)

ا شانے والا ہوں۔ تجھ کو اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جو

 وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلِ مَوْقِهِ كَمَتَّعَلَقَ عَفرت ثاه صاحب ا ين مشهور تغيير موضح القرآن مين تكي ليني بغير فرمات بين-" معفرت عيسي الطيعة الجمي زنده ين - جب يبود ين دجال بيدا موكارتب (حفرت عيني الفيد) اس جهال ين آكراس

کو ماریں کے اور یہود و نصاری (مرزائی بھی۔ ابوعبیدہ) ان پر ایمان لا کیں کے کہ بیہ

(میسی الطیلا) ندمرے تھے۔"

ا کابر صوفیہ کا نام تو بتائیں؟ جو اس عقیدہ کے حامل تھے۔

عیس ایسلا فرا گئے تھے۔

' آ نا نشان قیامت ہے۔'' ٣٣ ـ شخ محمد اكرم صابريٌّ كا عقيده

عظمت شان سرزا قادیانی یا شخ موصوف کو اکابر صوفیہ میں سے شار کیا ہے۔ (دیکھ ایام اسے س ٣٨ فرائن ن ١٨٣ س ٣٨٣) اور صرف ان كى بلند شخصيت سے بذر يد افتراء

محض پلک کو وجو کہ وینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ذیل میں ہم اس افتراء کا بردہ جاک

کرتے ہیں۔ شیخ محمر اکرم صابریؓ فرمانے میں۔

"بيض برائد كدروح ميسى در مبدى بروز كند ونزول عبارت ازين بروز است

مُطَائِلَ اين صديث لا مهدى الا عيسى ابن مريم."

لیجا ہم بتات میں کد مرزا قادیانی کے اکابر صوفیہ اور شخ محد اکرم کے بیان كردة بعض عراد كون عصوفيه إلى بدوى "اكابرصوفي" بي بخول في مرزا قادیانی کی طرق ملیٹی ابن مریم بیننے کی سعی لا حاصل کی اور مرزا قادیانی کی طرح بامر مجوری بروز عیسوی کے قائل ہوئے۔ ایسے ہی گذائین، وجالین کے متعلق خود حضرت

"خبردار کوئی شمسی گراہ نہ کر دے کوئلہ بہترے میرے نام سے آئیں گے

(اقتباس الانوارس ۵۲ بحواله ایام اصلح ص ۱۳۸ فرزائن ج ۱۴ ص ۳۸۳) "لین بعضے کہتے ہیں کہ میسی الطبی کی روح مبدی میں بروز کرے گی اور ان ك زال بوت كا مطلب يى بروزعيسوى ب مطابق عديث لا مهدى الاعسلى ابن مريم. مرزا قادیانی نے یا تو تعطی سے یا محض رہل اور فریب کی غرض سے "بعضے براند" ے ایک مروه اکابرصوفی کا مراو لے لیا ہے۔ ذرا مرزا قادیانی یا ان کے حواری ان

(موضح القرآن زير آيت كريمه) ٣ - "وإنَّهُ لعِلْمُ لِلسَّاعَة اور وه نشان بي اس كَمْرَى كار (ف) حفرت عيني الطيعة كا (موضح القرآن زير آيت كريمه)

اور کبین گریس می کر جون اور بہت سے لوگوں کو گراہ کریں گے۔'' (انجیل متی باب ۲۳)

امر اس می کر جون اور بہت سے لوگوں کو گراہ کریں گے۔'' (انجیل متی باب ۲۳)

اگروہ اکا پر سونی کی فیرست و پیشن جو تو وہ حسل مستفی تی دوم میں ۱۱۲ و می ۲۱۸ پر ما احقد

الرسی سے سونیا ۔ کے نام مید ہیں۔

السین السین اللہ کرتی اس میں سے السین سونی '' ایک جیشی (جزیرہ جیکا )

اس سونی '' ایک فرتی (کل روس) ۔ ۲ ۔۔۔''صوفی'' ایک جیشی مدی وہم

السین سونی '' عیم جو اس فرنی ہیں۔

السین ن قرام ن السین الورٹ کے اس فرنی کیک (لنٹون) )

"صوفی" جراغدین ساکن جمول مرزائی ۱۰ ..."صوفی" ڈوئی صاحب (امریکه)

نظرین اید بی مرز الادیانی کے اکار صوفی جھوں نے افی سیعت کے ثبوت کے لیے بروز کا جامد پہنا سروری سیجا۔ عالباً اٹھیں کے محلل شخ فحر اکرم صاحب نے اقتبار الانوار ص ۵۲ پر 'و لیف برانز'' کہ روح تعلی الطبعہ در مبدی بروز کند و زول مورت ازیں بروز است اٹن لک کر آگ خود تی ان مرزائی صوفیاء کا جماع ایوں مجبوزا ہے۔ فرماتے ہیں۔ 'د ایں مقدمہ یغایت ضعیف است۔'' (اقتبار الافاد ص ۲۵) میٹی ہے۔

پُرای اقتبان الاوار کے س کے پرفراتے ہیں'' یک فرقہ برال رفتہ اند کہ مہدی آفرانہ بان میں الدولت اند کہ مہدی آفرانہ الاوار کے س کے پرفراتے ہیں' یک فرقہ برال رفتہ اند کہ اس وی اس دریا کہ اکثر اس دی خصور انداز معنز اس مرائم استان بنا ہو گئے ورود یافتہ کم مہدی ان تمکین براین متنق اندر وقیسی الفظیہ یا و اقتبار کروہ نماز فواجہ زارو و جمج عارفان صاحب محکین براین متنق اندر کے اس مردی بھی جو کہ اس مردی ہی ہو گئے کی اکم میں متواد سے ہوگا ہو کہ اس مورد میں الفظیہ ان بارہ میں موجود ہیں کہ مہدی الفظیہ حضرت فاطری اولادے ہوگا اور دھرت بھی افظیہ ان بارہ میں موجود ہیں کہ مہدی الفظیہ حضرت فاطری کی اولادے ہوگا اور دھرت بھی افظیہ ان کے بیٹی نماز پرائیس کے اور تمام عارفان صاحب مکین اس پر

''صوفی'' عبدانله تناپوری مرزائی علاقه وکن۔ ''صوفی'' انوبینٹ صاحب سکنه ردی۔ '

''صوفی'' نامعنوم الایم ساکن پیرس۔

.17

ır

دعویٰ بے حدضعیف ہے۔''

ra y ناظرين! ويكيئ كن صاف الفاظ ميل شخ محد اكرم صابري جوخود بهي مرزا قاوياني ك زرديك اكابرصوفيد مل ي بير يسع اور خدا رسيده صوفيائ عظام كاعقيده حيات و نزول عیسی الظین بیان فرما رے ہیں۔عقیدہ بروز رکھنے والوں کا رد کر رہے ہیں۔ مگر مرزا

قادیانی میں کد بھوکے کی طرح دو اور دو چار روٹیاں بی کا نعرہ لگائے جاتے میں۔ مرزا قادیانی کا طرز استدلال بعینه ایا بد جیما کوئی محرنماز قرآن كريم

• کے قریب بھی مت جاؤ اور اس سے اگل عبارت (وانتم سکوی لین نشے ک حالت

ا..... چونک پیلے زمانہ میں تمام سلمان اس عقیدہ پر ایسا ہی ایمان رکھتے تھے۔ جیسا کہ خدا اور اس کے رسول کی مسالمت پر اس واسط بعض علاء اسلام نے اس پر گفتگو کرن غیر ضروری سمجل عثلاً برایک آدی جاتا ہے کہ مرزا نلام احمد قادیان کا رہے والا تھا۔ اب اس بر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پس بعض علاء سلف نے اس بر مزید بحث کرنا خردری می نبین سمجھا۔''آقاب آمد دلیل آفتب'' کا مصداق سمجھ کر دیگر

r ... اکثر نے ال پرخوب بحث کی ہے۔ مگر جونکہ میرااصول اس کتاب میں مدرہا ہے کہ مرف ای بردگ کے اقوال نقل کیے بین جو قادیانوں کے مزدیک مسلم الام تھے اور ان رے اور ایک مصطلق مجھے قادیاتی تصدیقات نہیں ایک اور ایک انوال نقل نہیں کیے۔ کے معطلق مجھے قادیاتی تصدیقات نہیں ان کیس انبذا اور برزگوں کے اتوال نقل نہیں کیے۔ ٣ ... بهت ے ایسے میں كه قادیانوں كرزديك ان كى عظمت مقبول ہے۔ مُر بخونسو

م.... ببت ے مشہور آئمد دین دمفسرین کلام الله ایسے میں رجن کی عظمت کا دیا اسلام کا پچہ بچہ قال ہے اور خود قادیانیوں کے نزویک دوایے اپنے وقت کے امام مغمر اور مجدد تھے۔ جمل نے صرف ایسے میں ہزدگان وین کے اقوال فل کیے ہیں۔

حعرات! دنیا اسلام میں بے شار محدثین، مجددین، آئمد مفسرین و آئمد مجتبدین گزرے ہیں۔ بلا استثنا تمام کے تمام حیات عینی اللہ اور قرب قیامت میں ان کے نزول کا عقیدہ رکھنا جزو ایمان قرار دیتے چلے گئے ہیں۔ سب کے اقوال بیان کرنے ہے

میں) اس کی آنکھول کو خیرہ کر دے۔

میں بوجوہ ذی**ل** معذور ہول۔

ضروریات دین کے حل کرنے میں لگ رہے۔

طوالت ان کے اقوال کو چھوڑ دیا ہے۔

ے نماز پر منے کے ظاف بطور دلیل یہ آیت پڑھ دے۔ لا تقوبوا الصلوة لین نماز



## حیات عیسی الطبیخ کا ثبوت از اقوال مرزا غلام احمد قادیانی

حضرات! ہم نے گذشتہ یانچ ابواب میں انجیل، کلام الله، احادیث نبوی، اقوال صحابہ اور اقوال عبدوین سے حیات عینی الظین کے جوت میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ مزید بحث کی ضرورت نہ تھی مگر جادو وہ جوسر پر پڑھ کر بولے۔ اب ذیل میں ہم خود مرزا قادیانی اور اس کی امت کے اقوال سے حیات عیلی اللی کا مجوت دیے ہیں۔ آپ جران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ وفات کی اللہ کے مدمی کے اقوال سے یہ کیے مکن ہے؟ لین مطابرہ کی تحذیب کرنا محال ہے۔ ویشتر اس کے کہ ہم ایسے اقوال ۔ بیان کریں ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ اقوال بھی ایسے بی ہوں گے کہ ان کا رو قادیانیوں مے ممکن نہ ہوگا۔ واکن ڈیل ذہن نشین کر لیں۔ ہم مرزا قادیانی کے اقوال اس زمانہ کے بیان کریں گے جبکہ مرزا قادیانی اسپنے زعم میں مجدد ومحدث و مامور من الله ہو چکے تھے۔ r ان کتابوں سے اتوال نقل کریں گے جن کے البامی ہونے کا مرزا قادیانی کو خود دعویٰ تھا۔ m مرزا قادیانی چونکد این آپ کو تحصیل علم مین ظاہری اساتذہ سے متعنی کہتے تھے اور ماشاء الله "ام ني" ہونے كے قائل تھے۔ البذا ان كى ہر بات البامى متصور موگى۔ من مجدد کی شان ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو پکھ کہتا ہے۔ وہ البام اور وی کی بنا پر کہتا ہے۔ لبذا مرزا قادیانی کا برفعل اور برقول البامی متصور ہوگا۔ ٥ .... مرزا قادياني فرمات بين كدان يربيوكى نازل موكى تقى "وما ينطق عن الهوى ان ہوالا وحی یوحی" (تذکرہ ص۳۵۸۔۳۵۸) لینی مرزا قادیانی اٹی طرف سے کوئی

بات نہیں کرتے تھے بلکہ بذریعہ وحی جلی وخفی بات کرتے تھے۔ پس مرزا قادیانی کے

اقوال کی اطاعت تو قادیانی جماعت پر داجب بلکه فرض ہے۔ اقوال مرزا قادیانی کی انفرادی توثیق ہم ساتھ ساتھ کراتے جائیں گے۔ (انشاء اللہ) اقوال و دلائل مرزا قادیائی در اثبات حیات عیسیٰ النکھایّ

ا..... "هو الذي ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله برآيت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح الظیلا کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ وین اسلام کا وعدہ ویا گیا ہے۔ وہ غلبہ سیج کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب

حضرت میں اللی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں کے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام

جمع آفاق اور اقطار میں مچیل جائے گالیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور تو کل اور ایثار اور آیات اور انوار کی رو ہے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ

ب اور اس عابز کی فطرت اور مسح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے...

چونکہ اس عاجز کو حضرت میں اللہ سے مشابہت تامہ ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے

ت الله کی پیش گوئی میں ابتداء ہے اس عاج کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ یعنی حضرت سیے ﷺ پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی

r..... (الهام مرزا) "عسلي ربكم ان يرحم عليكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافوين حصيوا. خدا تعالى كا اراده اس بات كي طرف متوجه ہے تم يرحم كرے اور اگر تم ن العامویں مسیور میں اور کا کہا تو ہم بھی سرا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے۔ نے گناہ اور سرکٹی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سرا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حفرت سیم اظیر کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ لینی اگر طریق رفق اور نری اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو ولائل واضح اور آیات بیند سے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عصف اور قبر اور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت مسیح النظی نہایت جلالیت کے ساتھ ونیا پر اتریں گے اور تمام راہول اور سڑکوں کوخس و خاشاک ہے صاف كر ديں مح اور كج اور ناراست كا نام و نشان نه رہے گا۔ جلال اللي محرابي كے تخم كو اپني مجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا اور یہ زمانداس زماند کے لیے بطور ارہاص کے واقع

. (برابین احدیوص ۳۹۸\_۴۹۹ فزائن ج اص۵۹۳\_۵۹۳ حاشیه)

اور معقولی طور بر اس کامحل اور مورد ہے۔''

ہوا ہے۔ لینی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالی اتمام جمت کرے گا۔"

(برامین احمدیس ۵۰۵ عاشیه فزائن ج اص ۲۰۱)

س.... " هفرت مي الله تو انجيل كو ناقص كى ناقص عى جيوزُ كر آسانوں ير جا بيٹھـ"

( كتاب بالاص ٣٦١ خزائن ج اص ٣٣١) ان کے اقوال کی عظمت

ا..... یہ اقوال اس کتاب (برابین احمدیہ) ہے لیے گئے ہیں۔ جس کی شان مرزا قادیانی

کے الفاظ میں یہ ہے۔

ا ....." كتاب برابين احديد جس كوخدا تعالى كى طرف سے مؤلف (مرزا جي) في ملهم و

مامور ہو کر بغرض اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے۔"

(قول مرزا مندرجة بلخ رسالت ع الآل ص ١٨ مجوعه اشتهارات ع اص ٢٣ واشتهار مشوله مرمه چشم آريوس ٣) ب..... "بهم نے صد باطرح کا فتور اور فساد دیکھ کر کتاب براین احمد بیکو تالیف کیا تھا اور

كتاب موصوف مين تمن سومعبوط اور محكم عقلى دليل سے صداقت اسلام كو في الحقيقت آ فآب ہے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔''

(تبلغ رسالت ج أوّل ص ٢٩ مجموعه اشتبارات ج اص ٣٨) ج..... "اب اس كماب كا متولى اور مجتم ظاهراً و باطنًا حضرت رب العالمين ب اور كي

معلوم نہیں کہ کس اندازہ تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے اور کچ تو یہ ہے کہ جس قدر جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کیے ہیں۔ یہ بھی اتمام جمت کے لیے کافی ہیں۔"

( تبليغ رسالت ج اوّل ص ۴۸ مجوعه اشتهارات ج اص ۵۲)

و .... برائین احمد ید وه کتاب ہے جو ابقول مرزا قادیانی آ تخضرت ﷺ کے دربار میں درخری ہو چک ہے۔ آپ نے اس کا نام قبلی رکھا۔ لینی نظب ستارہ کی طرح فیر مزلزل

(پراہین احمد یوص ۴۳۸ فزائن ج اص ۲۷۵)

و متحکم ہے۔جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔'' ھ......'اس سکتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ سکتاب مہمات رمینہ کے بیان کرنے میں ناقص البیان نہیں بلکہ وہ تمام صداقتیں جن پر اصول علم دین کے مشتل میں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی ہیئت اجماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ جس کے پڑھنے والول کو ضرور یات وین پر احاطہ ہو جائے گا اور کس منوی اور بہكانے والے كے 🕏 ميں نہيں آئيں عے بلكه دوسرول كو دعظ اور نفيحت اور ہدايت كرنے

و .. '' یانچواں اس کتاب میں بید فائدہ ہے کہ اس کے بڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے ... تمام وہ دلائل اور برابین جو اس ش ککھی گئ بی اور وہ تمام کال صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں۔ وہ سب آیات بینات قرآن شریف ہی ے لی گئی میں۔' ۔۔ یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور تھائق اور اس کے اسرار عالیہ ادر اس کے علوم حکیمیہ ادر اس کے اعلی فلسفہ ظاہر کرنے کے لیے ایک عالی بیان تغییر ہے۔" ( كتاب برايين احديد ص ١٣٤ فزائن ج اص ١٣٠) ز ..... "الله تعالى براين احديد من فرماتا ب-" (ترهيعة الوي ص ١٥ نزائن ج ٢٢ ص ٨٥٥) اس فتم کے فقرے مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں بہت جگد لکھے ہیں۔

مسلمان کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ك قرآن شريف كلم الله بـ اى طرح الله براين احديد من فرماتا ب كويا براين

( تبلغ رسالت ج اص ۱۴ مجومه اشتهارات ج اص ۲۳)

(برابین احدییص۵۰۳ فزائن ج اص ۵۹۹)

( تتره هيقة الوي ص ٥١ خزائن ج ٢٢ ص ٢٨٥)

..... ''مؤلف نے برامین احمد یہ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملہم اور مامور ہو کر بغرض اصلاح وتجدید دین تالیف کیا ہے۔' (تبلغ رسالت ج اص ۱۴ مجوعہ اشتہارات ج اص ۲۳) ج .... "كشف كي حالت من جناب يغيم خدا الله و حضرت على وحسنين و فاطمه زبرا رضي التدعنم اجمعین تفریف لائے اور ایک نے ان میں سے اور ایبا یاد بڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے .... ایک کآب مجھ کو دی کہ جس کی نسبت یہ بتایا گیا بی تغیر قرآن ہے۔جس کو علىَّ نے تالیف کیا ہے اور اب علیّ وہ تغییر مجھ کو دیتا ہے۔ فالحمد لله علی ذالک۔''

نوث از ابوعبیده \_ گویا اس زمانه میں مرزا قادیانی پورےمفسرینا دیے گئے تھے۔ و... "الله تعالى دومرى جكه برابين احمديه عن فرمانا ب- الرسن علم القرآن ..... لينى وه ضدا به جس نے بھے قرآن سلمطایا اور سطح معنوں پرمطلع کیا۔"

نوث از ابوعبيه: اس سے بھی معلوم ہوا كه مرزا قادياني كو خدا نے براين

٢- تالف برائين احديد كے زمانه ميں مرزا قادياني كي شان ا ..... "مؤلف (برابين احديه) كوعلم ديا كيا ب كه وه مجدد وقت ب-"

احدید کلام اللہ ہے۔

احمدیہ کی تالیف کے زمانہ میںمفسر قرآن بنا دیا تھا۔

ہمنوا بنا کتے ہیں؟

المحدد اورملہم من الله كى شان مرزا قاديانى كے الفاظ ميں

ا.....''جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام یاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی فتم کی (ازاله اوبام ص ۱۹۸ نزائن ج ۳ ص ۱۹۷) دلیری نہیں کرتے۔''

ب ..... "مجدد كا علوم لدنيه وآيات ساويه كے ساتھ آنا ضرورى ہے۔"

(ازالەص ۱۵۴ نزائن ج ۳ص ۱۷۹)

ناظرین بالمکین! کیا میں آپ کی انصاف پند طبعوں کو ایل کرتے ہوئے

دریافت کر سکتا ہوں کہ براہین احدیہ واقعی اگر ایس باعظمت کتاب تھی۔ جیسی کہ مرزا قادیانی نے ظاہر کی ہے اور مرزا قادیانی اگر واقعی اپنے دعوی مجددیت اور البام میں

صادق تھے اور مجدد وملہم من اللہ کی وہی شان ہوتی ہے۔ جو انھوں نے لکھی ہے تو اندریں حالات جومضمون انھوں نے حیات عیسیٰ الظیلا کے بارہ میں لکھا ہے۔ کیا مرزا قادیانی اس کی تادیل۔ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں اور کسی معقول طریقہ ہے کسی صاحب انصاف کو اپنا

عذر مرزا ''پھر میں قریباً ہارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس ہے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مدے برامین احمد یہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور

قو**ل مرزا ''میں نے** مسلمانوں کا رکی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ تا میری سادگ اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ میرا لکھنا جو الہامی نہ تھا۔محض رسمی تھا۔ مخالفوں کے لیے قابل استناد نبيس \_ كيونكه مجهي خود بخود غيب كا دعوى نبيس . جب تك كه خدا تعالى مجهي ند

ناظرین کیا مرزا قادیانی کی یہ تادیل ان حقائق کے سامنے جو ادپر فدکور ہوئے میں۔ ایک لحد کے لیے بھی تمبر عتی ہے؟ خود غرض کا ستیاناس ہو۔ کس سادگ سے کہتے میں کہ میں نے مسلمانوں کا رمی عقیدہ کلھ دیا تھا۔ انگ بھر آپ نے جو پکھ براہیں احمد یہ کی عظمت کے متعلق کلھا ہے۔ کیا وہ (معاف فرمائیں) بکواس کھن نہ تھا۔ کیا مجدد کی بھی

(اعجاز احمدي ص عفر ائن ج ١٩ص١١)

( مُشتى نوح ص ٢٨ خزائن ج ١٩ ص ٥٠)

میں حضرت عیسیٰ النظیٰ کی آ مد ٹانی کے رسی عقیدہ پر جما رہا۔'

شان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے رکی عقیدول پر قائم رہتا ہے اور پھر ایسے عقائد والی کتاب کو البامی قرار دیتا ہے اور اس پر ہزار روپید افعام کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ذرا مامور من الله اور ملهم كى شان دوبارہ اينے عن الفاظ من سن كر كچھ تو الى تاويل كو ونيا كے سامنے پین کرتے ہوئے شرمائے آخر ساری دنیا آپ کی اندھی تعلید تو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ و کھے ملہم من اللہ کی شان آپ کے نزدیک ہے ہے۔ "جوخدا تعالى سے الهام باتے ہيں وہ بغير بلائ نہيں بولتے اور بغير سمجائے نہیں سیجے اور بغیر فرمائے کوئی وعوی نہیں کرتے اور این طرف سے کی متم کی ولیری (ازاله اوبام ص ۱۹۸ خزائن ج ۳ ص ۱۹۷) اب فرماية مسلمانوں كا ركى عقيدہ لكھنے ميں بغير خداك بلائے آپ كوں بول برے اور بغیر سمجائے کول آپ نے میٹی اظلی کو زندہ سمجھ لیا۔ اور بغیر تھم اللی کول آپ نے ان کی آ مد نانی کا اعلان کر دیا اور اپن طرف سے کیوں عیلی اللی کی زندگی اور آمد ٹانی کا عقیدہ رکھنے کی دلیری کر ٹی۔ کیا ایہا بیباک انسان کسی ذمہ دار عہدہ پر مامور کے جانے کا مستحق ہوسکتا ہے۔ ہر گزنہیں۔ "حیات عیسیٰ الطیع کے عقیدہ کے الہامی ہونے پر مضمون حیات عیسلی الطبیع کی اندرونی شہادت ا ..... تول مرزا نمبر ا مين جم نے مرزا قادياني كے الفاظ نقل كيے جي \_

اب فرمایے اس فقرہ میں ظاہر کرنے والا کون ہے یا تو الله تعالی ہوسکتا ہے یا شيطان؟ تيرا تو ممكن عي نيس - أكر الله تعالى بين تو پحر الهام رهاني ب- أكر شيطان نے مرزا قادیانی پر ظاہر کیا تھا تو بدالہام شیطانی ہے۔ بہرحال بے ضرور البام على ہے۔ رکی

٣.....مرزا قاوياني نے اينے اتوال نمبرا ونمبرا ميں حيات عيلي ﷺ اور ان كي آمد ثاني كو ا این تصدیق میں پیش کیا ہے۔ کیا کسی رمی عقیدہ کو اپنی تائید میں پیش کرنا جائز ہے؟ پس ان تفریحات سے ثابت موا کد مرزا قادیانی نے جو کچھ لکھا۔ وہ شرح صدر سے لکھا اور الہام ہے سمجھ کر لکھا تھا۔ اب عذر کرنا عذر انگ کا حکم رکھتا ہے۔ سیدھا کیوں نہیں کہہ وية ـ بس بهاكى اس وتت ابحى ابتداكى زمانه تعا ـ اتن جرأت بيدا ند موكى تحى كديش اس

"لين مم ر ظامر كيا كيا ب-"

عقيده نہيں ہوسكتا۔

عقیدہ کا اظہار کرتا۔ آ ستہ آ ستہ زمین تیار کرتا رہا۔ حتی کہ ۱۸۹۲ء میں میرے جال نثاروں کی تعداد کافی ہو گئی اور میں نے وفات میں ﷺ کا اعلان کر دیا۔

ایک عجیب انکشاف

مرزا قادیانی اس عقیده کو براین احدیه می لکھنے کی وجه بیان کرتے ہیں"تا ( کشتی نوح ص ۷۶ فزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

دیکما ناظرین! صاف معلوم ہوتا ہے کہ برائین احمد کی تالیف کے زمانہ میں بی مرزا قادیانی دموی میجیت کا امادہ کر چکے تھے۔ اس دموی کی تجیل کے لیے ضروری تھا

ای واسطے رسول کریم عظفہ فرماتے ہیں۔

میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گوارہ ہو۔'' كد حيات عيلى الفيد كاعقيده بيل ترك كيا جاتالكن ايها كرنے سے دنيائے اسلام ميں تهلكه عج جاتاب إس اس وقت لكه ديا كه عيلى الله الله الله على تاكه بعد ميس الى سادكى كا اظہار کیا جائے۔ کس قدر زبروست وجل اور فریب ہے۔ جب زمین تیار کر کی۔ مریدوں ک تعداد ہزاروں تک پہنچ می فورا کہہ دیا۔ میں نے سادگی سے ایسا لکھ دیا تھا۔ لطف سے کہ فرماتے جیں۔ بیں نے اپنا عقیدہ حیات عیسی الطنع کا براہین میں طاہر بی ای واسطے کیا تھا کہ آئندہ اپنی سادگی کے ثبوت میں پیش کر کے جان چھڑا لوں گا۔ بڑے بڑے فریبی اور زبردست جھوٹ ہولئے والے ہول گے۔ کلھم یزعم انہ نبی اللّٰہ ان میں سے ہرایک خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

میں سے موجود کی تھی تھی پیش کوئی موجود ہے بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق

اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔'' **قول مرزا.....ہم**'' بواضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکارنہیں کہ احادیث

ب كداحاديث كى رو سے ضرور ايك فخص آنے والا ب\_ جس كا نام عيلى ابن مريم موكا اور یہ پیشگوئی بخاری اورمسلم اور تر ندی وغیرہ کتب، حدیث میں اس کثرت سے یائی جاتی

نوث از ابوعبيده - احاديث بيل ميح موعود كا نام عيلي اين مريم مسيح اين مريم ندکور ہے اور تمام امت نے نمیسیٰ ابن مریم سے مراد وہی عیسیٰ ابن مریم رسول الی بن امرائیل بی لیا ہے۔ پس وہی نازل ہول گے اور یہی ثابت کرنا جارا مقصود و مطلوب

(شبادة القرآن ص اخزائن ج ١ ص ٢٩٨)

ے جوایک منصف مزاج کی ٹسلی کے لیے کافی ہے۔''

''سبكون فى امتى ثلاثون دجالون كذابون ليتى ميرى امت عين ّميں

فالحمد لله على ذالك.

قول مرزا.....۵ "دمیح موعود (عیلی این مریم) کے بارہ میں جو احادیث میں پیشگوئی ہے۔ وہ الی نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ صدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو وہں۔ بلکہ یہ ثابت ہوگیا ہے کہ یہ پیٹگوئی مقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں واخل چلی آئی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے۔ ای قدراس بیشکوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں کیونکہ عقیدہ کے طور پر دہ اس کو ابتداء ب یاد کرتے بطح آتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ بیا اخراء ب تو اس اخراء کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انھول نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور کس مجبوری نے آھیں اس (شهادة القرآن ص ۸خزائن ج۲ص ۳۰۹) افتراء يرآ ماده كرليا-" کہ تمام مسلمان اس پیشگوئی کو بطور عقیدہ تیرہ سو سال سے یاد کرتے آ رہے ہیں۔ پیش اشتفاءعیسی ابن مریم رسولا الی بنی اسوائیل کی آمدے قائل میں اور مرزا قادیانی کہتے ہیں اور تمام جہان کے مسلمانوں کی آ تکھول میں مٹی جھونک کر کہتے ہیں کہ''وہ میں ہول۔''

نوٹ از ابوعبیدہ: ناظرین کس قدر صفائی ہے مرزا قادیانی اعلان کر رہے ہیں گوئی کیا ہے؟ پیٹیگوئی وہی ہے۔ جے ہم پیچھلے پانچ بابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مرزا قادیانی اور تیرہ صد سال کے کروڑہا مسلمانوں کے عقیدہ میں فرق یہ ہے کہ مسلمان بلا قول مرزا...... '' .. بات پشیده نین که میح این مریم کرآنے کی پیشکوئی ایک اذل درجہ کی پیشکوئی ہے۔ جس کوسب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشگوئیاں رکھی گئ میں۔ کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن ٹابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اؤل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اسکی مصد ت ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی چیرنا اور یہ کہنا کہ بیرتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناس سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نبیں دیا اور بباعث اس کے کہ ان ك داول من قال الله (قرآن شريف) وقال الرسول (حديث) كاعظمت إلى نہیں رہی۔ اس کیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اس کو محالات اور ممتعات، میں داخل کر لیتے ہیں۔ قانونِ فقررت کے شک حق اور باطل کے آزمانے کے لیے ایک،

آله ہے۔ گر برقتم کی آ زمائش کا ای پر مدار نہیں .... بلکه اگر کیج بوچھو تو قانونِ قدرت مصطلحه تعماء کے وربعہ جو جو صداقتیں معلوم ہوئی ہیں وہ ادنیٰ درجه کی صداقتیں ہیں۔لیکن

740 اس فلفى قانون قدرت سے ذرہ اور چرے كرايك اور قانون قدرت بحى ب جونهايت رقیل اور غامض اور بباعث وقت وغموض موٹی نظروں سے چھیا ہوا ہے۔ جو عارفول پر ہی کھاتا ہے اور فانیوں پر ہی طاہر ہونا ہے۔ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کے قوانین شاس اس کو شاخت نہیں کر سکتے اور اس سے مكر رہتے ہیں۔ يمي وجہ سے كہ جو امور اس كے ذر بعدے ثابت ہو میلے ہیں اور جوسچائیاں اس کی طفیل سے بیایہ خبوت پینی چک ہیں۔ وہ ان سفل فلاسفروں کی نظر میں اباطیل میں واخل ہیں .....مسلمانوں کی بدسمتی سے بدفرقہ (مرزائی وچکر الوی) بھی اسلام میں پیدا ہوگیا۔جس کا قدم الحاد کے میدانوں میں آگ

میں نہیں آتی۔ کھر عیسیٰ ﷺ کا زمانہ کے اثر سے بیایا جانا ان کے نزد یک محالات عقلی

(ازاله او بام ص ۵۵۷\_۵۵۸ فزائن ج ۳ ص ۴۰۰\_۴۰۱) ناظرین! خدا را خیال فرمایئے که مرزا قادیانی حیات سے کے بارہ میں کس قدر

ى آ كے چل رہا ہے۔"

ے ہے۔ دوبارہ ان کا نزول وہ سمجھنے ہے قاصر ہیں۔ ان کی آمد ٹانی باوجود اپنی تمام حکتوں اور ضرورتوں کے جن کا مفصل بیان انجیل، قرآن اور احادیث اور دیگر کتب دیں میں فدکور ہے۔ ان کی طورانہ عقول تکھنے سے بیمر عاری ہیں۔ واذ احد الله میشاق النبیین..... لتؤمنن به ولتصونه کے مطابق کی رسول کا رسول کرتم ﷺ ے پہلے

صاف صاف مضمون بیان فرما رہے ہیں ۔ سے ابن مریم کے آنے کو دنیوی فلاسفروں نے قبول ند کیا تو مرزا قادیانی انھیں لٹاڑ رہے ہیں۔ اگر کمی مثیل نے آنا تھا تو یہ کون ی الى مشكل ہے جو سفلى فلاسفرول كى سجھ سے بالاتر ہے؟ ہال علينى الظيمة كا آسان ير جڑھ جانا ان کی ''مفلی نظرول'' میں ''محالات وممتعات' سے ہے۔ آسان پر بغیر کھانے پینے ۔ کے رہنا ان کی دہریہ نظروں میں نامکن ہے۔ بغیر ہوا کے زندگی ان کی زمنی عقول کی

کی جیں۔ کی اور محد نے آج تک ایے اشکات پیش نہیں کے۔ 

عام متم ص ١٦٨ خزائن ج ١١ص اييناً)

مبوث ہو کر آپ کے بعد بھی کچھ مت تک زندہ رہنا ان کی قلنی نگاموں میں عقل کے خلاف ہے اور بالحصوص فتم نبوت کو قرنتا ہے۔ فتم نبوت کی حقیقت وہ مجھ عی نہیں سے ت

وغير ذالك فرمائيء ناظرين كيا مرزا قاوياني يهال ايے بى لوگول كونبين لآاڑ رہے ہیں۔ لطف ید کہ خود ہی ایسے لوگوں کے امام بھی ہیں۔ کیونکہ حیات عیسیٰ اظلی کے عقیدہ کے خلاف جس قدر''عقلی تحالات اور جمیں'' مرزا قادیانی نے اور ان کی جماعت نے پیدا

"تم جانتے ہو کہ نازل ہونا میسیٰ الفقیو کا ان کے آسان پر چڑھنے کی فرع ہے۔" پس اگر زول ثابت ہو جائے تو آسان پر جانا فود بخود ثابت ہو جائے گا۔

قول مرزا ...... من "اس جگر يه مي ياد ركها چا بيك كريخ كا جم كے ماتھ آ مان به اتر تا اس كرا اللہ اللہ من ١٩٦٩ وائن ج سم ١٣٦١) اتر نا اس كريم كے ماتھ تي حق كى فرع به يا" (ازالہ ادبام ١٩٥٥ وَائن ج سم ١٣٦١) قول مرزا ..... و "والنوول ايصنا حق نظرًا على تواتو الافاد وقد لبت من

قول مرزا...... والنزول ايضاح في نظرًا على تواتو الاثار وقد ثبت من طوق في الاخباد . " (انهام آخم م ۱۵۸ تراش برام طوق في الاخباد . " (انهام آخم م ۱۵۸ تراش برام الاب مرام الاخباد . " (انهام آخم م ۱۵۸ تراش برام الاب مواتر الماديث محمد كم بالكل حق به اور بد امر احاديث عمل مختلف طريقول كا بهب مواتر بد يو يكا ب

قول مرزا...... "وانى انا المسيح الناذل من السماء."

ر میر تفد کوردید می است کار میر تفد کوردید می ۱۳ فزائن بی عاص ۸۳)
"اور آسان سے نازل ہونے والاسیخ این مریم میں بول"

نوٹ از ابو میده: ناظرین مرزا قادیانی قرماتے ہیں کہ آسان سے نازل ہونا آسان پر چڑھنے کی فرع ہے۔ لینی اگر کی شخص کا آسان پر جانا ثابت ہو جائے تو اس کا آنا بھی ممکن ہے اور اگر کی شخص کا آسان سے نازل ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا آسان پر جانا پالیقین ثابت ہو جائے گا کیکلہ اگر دو آسان پر گیا میس تو آ کیے مکل ہے چونکہ ہم جیوں دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ میسی الفیقی آسان پر اٹھائے گئے۔ چر جمیوں دلائل سے میسی الفیقی کا آسان سے نازل ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ طاوہ از سی خود اتوالی مرزا سے میسی این مرکم کا دوبارہ آنا ثابت ہو چکا ہے۔'' مرزا قادیانی خود فراتے ہیں۔

''کرآسان سے نازل ہونے والائن این مرتم میں می ہوں۔'' پس ثابت ہوا کہ یا تو غلام احمد این چراغ کی بی حضرت عینی این مریم علی کا دومرا نام ہے۔ یا مرزا قادیانی کو مراق ہے۔'' ۱۸۳۸ء میں پہلے مرزا قادیانی کی بہن جنت مال کے پید سے نکلی تھی۔'' کے بعد مرزا قادیانی باہر نکلے تھے۔''

بن ان کے چیف سے ن ان ان میں میں جب بعد فران انظریس میں افزائن میں امریکا ہے۔ ( تریاق انظریس میں عالم ان ان مائے) باجود اس کے وقو کی کرتے میں کہ آسان سے نازل ہونے والا سمج این مریکا میں ہوں۔ (معاف فرمائیے) کیا مرزا قادیاتی کی مان کا پیٹ آسان تھا۔ اگر نمیں اور یعینا نمیں تو گھرآسان سے نازل ہونے والے میسی این مریم مرزا قادیاتی کیے ہو گھے؟ ہاں آربہ ساج کے عقیدہ تنابخ کے مطابق کوئی صورت ہوگئی ہوتو آریہ جانیں یا مرزائی۔ امل اسلام تو تناسخ کے قائل نہیں۔

آپ ای کتاب کے گذشته صفحات بر مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظ کریں۔"ان کا منصوبہ

یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اعلیٰ کوسولی دی جائے۔'' اس کے متعلق مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''خدا نے مسیح سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تختے صلیب سے بیجاؤں گا۔''

قول مرزا.....۱۲ ''خدا نے میچ کو وفات دے کر مردوں میں نہیں رکھا بلکہ زندہ کر ك اورنبيول ك ياس آسان ير بلاليا-" (آئيد كمالات م ١٧٤ خرائن ج ٥ م ايناً) قول مرزا.....۱۳ ''معراج کی رات میں آنخضرت ﷺ نے حفرت میسیٰ الفیۃ کو

قول مرزا..... ۱۲ " انجل ك بعض اشارات سے بايا جاتا ہے كه حضرت مسيح بھى جورو كرنے كى فكر بيس تقے۔ كر تھوڑى ى عمر بيس اٹھائے گئے۔ ورند يقين تھا كدائي

ناظرين! فور سيجيح قول نمبر١٢ ميل مرزا قادياني حضرت عيلي الله كي حيات جسمانی بعد الممات کے قائل ہیں۔قول نمبر۱۳ میں حضرت عینی الظیلا کا جم عضری کے ساتھ آسان پر چرھ جانالسليم كررہ بين كونكد"سرخ رنگ اور"اصل عيني الظيف" ك الفاظ جم عضری کا بباتک وال اعلان کر رہے ہیں۔قول نمبر ۱۳ میں مرزا قاویانی اپنا یقین ظاہر کر رہے ہیں کداگر حضرت عیسیٰ الظیمۂ اٹھائے نہ جاتے تو اینے باپ داؤد کے نقش

یں مرزا قادیانی کے قول کے مطابق اگر حضرت عیسی الطبط اتھائے نہ جاتے تو حضرت داؤد کی طرح بیمیول بویال کرتے۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عینی النی نے ۱۵۳ سال کی عمر پائی اور می محض جموث ہے کونکد مرزا قاویانی کا ''یقین'' باطل ثابت ہور ما ہے۔ باوجود ۵۳ سال کی عمر کے حضرت عیسی النکھ کا شادی نہ کرنا مرزا

(ازاله می ۹۰۰ خزائن ج ۳ ص ۵۹۲)

(آئينه كمالات ص ٢٨٣ فزائن ج ٥ص اييناً حاشيه)

جواصل عیسیٰ ہے دیکھا اور اس کا سرخ رنگ پایا۔"

باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے۔''

یبودیوں کے منعوبے خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بسط کے ساتھ بیان کیے ہیں۔

ناظرین! اب صرف بدمعلوم كرنا ب كه منعوبول سے بچانے كا مطلب كيا ہے۔

(چشمه معرفت ص ۱۹۲ خزائن ج ۲۳ ص ۱۷۴)

قول مرزا.....اا "خدانے ان کے منصوبوں سے حضرت عیلی اللے کو بیا لیا۔"

244 قادیانی کوجھٹلا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے یقین کو درست ثابت کرنے کے لیے مانا بڑے گا که حضرت عیسی الظیلا آسان پر اٹھا لیے گئے۔ ورنہ ضرور شادی کرتے۔ قول مرزا......1 "ملف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہرتش آنے والی ذریت کو مائی پرنی ہیں۔" (زار اس ۲۹۳ نزائن ج سم ۲۹۳) ہم نے رسول کریم عظی صحابہ کرام، تابعین، مجتبدین، محددین،مفسرین اور

میں تابت کر دی ہے۔ مرزا قادیاتی اگر زعدہ ہوتے تو امید تھی کہ ہمارے دلائل سے متاثر

صوفیائے کرام کے اقوال سے حیات عیسی اللی اور ان کی آمد ثانی صاف صاف الفاظ ہوکر وفات مسج کے عقیدہ سے تائب ہو جاتے۔ قول مرزا.....١٦ "أيك في معنى الى طرف ع كور لينا بهى تو الحاد اورتحريف ے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کواس سے بحائے۔'' (ازالهص ۲۵۵ فزائن ج ۳ ص ۵۰۱) حضرات! مرزا قادیانی نے کام اللہ کے معنی کرتے وقت خود کام الله، رسول كريم ﷺ ومحابه كرامٌ، تابعينٌ اور مجددين امت وصوفياء ومفسرين سب كے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے۔ پس یا تو اس عقیدہ سے رجوع کیا ہوتا یا اپ بی قول سے ملحد

اور محرف کلام الله ثابت ہوں گے۔ قول مرزا...... کا ''محابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکارنہیں کیا جا سکتا۔'' -(برابین احدید حصد ۵ ص ۲۰۳ فزائن ج ۲۱ ص ۲ سر ۱ ماشید بحواله فزید العرفان ص ۳۹) قول مرزا.....۱۸ "شرى جت صرف اجماع صحابه بـــ"

قول مرز ا .....۲۰ "صحاب كا اجماع جهت ب جوم من منالت يرنبين موتاء"

قول م*رزا....* 

فرشتوں کی لعنت ہے''

. - فزيرة العرفان ص ۵۵۲\_ برابين احربه حصد ۵ص ۲۳۴ فزائن ج ۲۱ ص ۳۰) "اجماع کے خلاف عقیدہ رکھنے والے پر خدا کی لعنت اس کے

ہم نے قادیانی مسلمات کی رو سے ثابت کر دیا ہے کہ حیات جسمانی و نزول جسمانی حضرت عیسی اللط کا عقیدہ ابتداء اسلام ہے مسلمانوں کے قلوب میں محکم طور پر علا آربا ہے۔ سحابہ کا اجماع مجمی روز روشن کی طرت شبت ہو چکا ہے۔ اب تو امید ہے

(انحام آکھم ص ۱۳۳ خزائن ج ۱۱ص العناً)

(ترياق القلوب ص ١٦٥ خزائن ج ١٥ص ١٢٦)

کہ قادیانی جماعت اپنے ہی نبی کی لعنت ہے بچنے کے لیے اجماع صحابہ اور اجماع امت کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں گے۔ قول مرزا.....۲۱ "ار کوئی شخص آسان ہے آنے والا ہوتا تو اس موقعہ ير رجوع كا لفظ موتا نه نزول كالفظه" (چشمه معرفت ص ۲۲۰ نزائن ج ۲۲ ص ۲۲۹) "اگر اس جگه (صدیث میس) نزول کے لفظ سے مقصود تھا کہ

قول مرزا....۲۲ حفرت عینی اللی ووبارہ آسان ہے آئیں گے۔ تو بجائے نزول کے رجوع کہنا جاہے تھا۔ کیونکہ جو مخض واپس آتا ہے اس کو زبانِ عرب میں" راجع" کہا جاتا ہے نہ کہ نازل۔ (ايام السلح ص ١٣٦ خزائن ج ١١ص ٣٩٢)

ناظرین! مرزا قادیانی بیجارے علم حدیث سے کلیتنہ بے بہرہ تھے۔ اگر احادیث

کی کتابول برعبور ہوتا تو ضرور انھیں اینے تی معیار کے مطابق حیات عیسی اللین کا عقیدہ

ر کھنا ضروریات وین سے معلوم ہو جاتا۔ ہم نے ایک حدیث جن میں رجوع کا لفظ ہے۔

قول مرزا.....۲۳ "اب اگر میح کوسیا نبی ماننا ہے تو اس کے فیصلہ کو بھی مان لیما چاہے۔ زبردی سے مینیں کہنا چاہے کہ یہ ساری کتابیں توریت و انجیل محرف و مبدل ہیں۔ بلاشبہ ان مقامات سے تحریف کا کوئی علاقہ نہیں اور وونوں فریق یہود و نصاری ان یں میں بہت کے قال ہیں۔ بھر امام الحد ثین حضرت اطعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں يه بهى لكست بي كدان كمابول من كوكي لفظى تحريف نبين " (ازاله س١١٤ تراكن ج سم ٢٢٨) قول مرزا.....۲۲ " "فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليني اگر شمين ان بعض امور کا علم نه ہو جوتم میں پیدا ہول تو الل کتاب کی طرف رجوع کرد اور ان کی كابول كے واقعات برنظر والوتا اصل حقيقت تم برمكشف مو جائے۔"

ناظرین! ہم انجلوں کی شہادت حیات عیلی القالہ کے ثبوت میں پہلے باب میں درج کرآئے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ یہاں مجمل طور سے اس کا ثبوت آپ

"تمام فرقے نصاری کے ای قول پر متفق نظر آئے ہیں کہ تین دن تک حفرت عیسی الفظام سے رہے اور محرقبر میں سے آسان کی طرف اٹھائے گئے اور جارول

(ازاله اوبام ص ۱۱۲ فزائن ج ۳ ص ۴۳۳)

ورج كر كے مفصل بحث كى ب-اس دوبارہ ملاحظه كراليا جائے۔

کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

انجیلوں سے یکی ثابت ہوتا ہے اور خود حضرت عیلی اللی الجیلول میں این تمن دن کی موت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔'' (ازاله اوبام ص ۲۲۸ فزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

يل حسب الحكم مرزا قادياني جونكه حفرت عيلي الظير كوسيا نبي مائت بيل-حضرت کے فیصلہ کو بھی مانیں۔ یعنی

"خود حضرت عليلي الملكالا التي موت كا اقرار كررب بيل."

کی عبارت سے ظاہر ہے کہ حطرت عیسی النے اندہ ہو گئے تھے کیونکہ مردہ اپنی

(ديكموازاله ص ۵۵۱ خزائن ج ۳ ص ۳۹۹)

پس مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے لیے اس فیصلہ کے سامنے سرتشلیم خم

كرنا اين عى عقيده كى رو سے ضرورى بـ

قول مرزا.....۲۵ "يوديوں نے تخرت سي علي كے ليے تل وصليب كا حله سوجا

تھا۔ خدا نے میں کو وعدہ دیا کہ میں تجھے بیاؤں گا اور تیرا رفع کروں گا۔"

(اربعین نمبرس م خزائن ج ۱۷ ص۳۹۳)

قول مرزا.....۲۱ "اموا اس کے میر بھی تو سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کا

وعده كه مين ايبا كرنے كو ہوں (إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى. ابوعبيده) خود بدالفاظ

دلالت كرتے ہيں كه وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اس ميں كچھ تو قف نہيں۔'

الريد بات مح بو فر مرزا قادياني آپ كين واقد سليب سے ٨٨ سال بعد إنني مُعُوفِيْك كے وسد كو لمتوى كرتے ہو۔ ليج ہم آپ كر هم كم مطابق عن اس كے معنى كرتے ہيں۔ خدائي وعدو عن توقف نيس ہونے ديتے۔ آپ كو ہم وعدہ

كرنے كے بعد ٨٤ سال تك كشمير من انظار كى زمت سے بھى بچاتے ہيں۔ ليج اسلام معنى سنيد" يعيسنى إنِّي مُعَوَقِيْكَ اعسين مِن تَجْدِ اعْ قَصْد مِن لين والا مول ورَافِعُكُ إلَى اور تحجم الى طرف المان والا مول ومُطَهِّرُك مِنَ الْلِيْنَ

مرزا قادیانی! یه وعدہ الله تعالی نے یہود کی بورش کے وقت حضرت علیلی اللیا ے کیا تھا اور ای وقت پورا کر ویا۔ لیتن آھی آ سان پر اٹھا لیا اب آپ کو اس پر کون سا

كَفَرُوا اور تحقي ان كافرول كى صحبت سے عليحده كرنے والا جول ـ."

(آئینه کمالات ص ۲۸ خزائن ج ۵ص ایساً)

تین دن کی موت کی شہادت کس طرح دے سکتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی تو تواتر قومی کا ماننا بھی ضروری سجھتے ہیں۔''

121 اشكال بــ شايد إنِّي مُعَوَفِّيْكَ كَمَعَىٰ "مِن تَحْجَهِ اين قبضه مِن لينے والا ہول" آپ کے نازک ول کو چھ رہے ہوں گے۔ ہم نے بید معنی اپنے پاس سے نہیں کیے بلکہ

(چشمه معرفت ص ۱۵۴ فزائن ج ۲۳ ص ۱۹۲) پر آپ نے خود تونی کے معنی ' قبضه میں لینا'' کیے

ا بن مسحیت کے سواکوئی معقول مانع ہوسکتا ہے؟ ہرگزنہیں۔ قول مرزا..... ٢٤ "ترهوي صدى كاختام رميح موجود كاآنا ايك اجماع عقيده

(ازاله ص ۱۸۵ فرائن ج ۳ ص ۱۸۹)

معلوم ہوتا ہے۔" ابوعبیدہ: ناظرین سے موجود کے آنے پر امت محدی کے اجماع کو مرزا قادیانی

تسلیم کر کے بطور جحت مخالفین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔میری عرض ہے کہ جن مجددین امت، مضرین اسلام اور بزرگانِ دین سے یہ اجماع منقول ہے اگر مرزا قادیانی یا ان کی

جماعت ان میں ہے کسی ایک ہی کا بی قول پیش کر عکیس کہ سیح موعود علیہٰی ابن مریم نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا معیل ہوگا تو ہم انعام پیش کرنے کو تیار ہیں۔ سب کے سب بزرگانِ دین کا اجماع ای بات پر ہے کہ سیح موجود عیلی النظافہ ہی ہیں اور وہ ہی آئیں گے۔ ان کے اس ا جماع کو کیوں تشلیم نہیں کرتے کیا ای کو''میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑ وا کڑ وا تھو'' نہیں کہتے۔

الُعَقُ الآيه ورهيقت الى ميح ابن مريم كے زباند سے متعلق ہے۔"

اب کون عقل کا اندھا ان معنوں کو قبول کرے۔

قول مرزا.....

"يه آيت كه هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَدِي وَدِيْنِ

ابوعبيده: ويكف حفرات! كيے صاف صاف الفاظ من مي ابن مريم كا آنا از ردے کلام اللہ تشلیم کر رہے ہیں۔ گر خود غرضی کا ستیاناس کہ چھرمسے ابن مریم خود بن میٹھتے ہیں۔ میچ ابن مریم کے معنی ہیں۔ وہ میچ جو بینا ہے مریم کا۔ مرزا قادیانی اس کے سعنی بیمنوانے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں کہ اس کے معنی غلام احمد ابن جراغ بی بی بیں۔

قول مرزا.....٢٩ "اس ير القاق موكيا بي كديح ك نزول ك وقت اسلام دنيا بر کثرت سے کھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اِو راستبازی ترقی کرے گی۔'

قول مرزا.....ه سور (الف) "صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت

(ازاله ادبام ص ١٤٥ فزائن ج ٣ ص١٢٣)

(ایام الصلح ص ۱۳۱ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۱)

یں۔ فرمایے اب آپ کو ہمارے اسلامی معنی اور تغییر ماننے سے کونسا امر مانع ہے۔ کیا

كَلْ اللَّهِ آسان عاري كرة ان كالباس زردرتك كابوكاء"

(ازاله اوبام ص ۸۱ فزائن ج ۳ ص ۱۳۲)

(ب) "أتخفرت نے فرمایا تھا کہ من آسان پر سے جب اتر گا تو زرد جادری اس نے پہنی ہول گ۔"

. (قادياني رسالة شخيذ الاذبان ص ۵ جون ١٩٠٦ء و اخبار بدر جون ١٩٠٢ء از الدص ٣٣ خزائن ج ٣ ص١٣٢)

حضرات غور فرمائي! مرزا قادياني كيے صريح الفاظ ميں مي الله كا آسان ے نازل ہونا تعلیم کر رہے ہیں اور رسول کرتم عظی کی صحیح صدیث کو بطور دلیل پیش کر

رے ہیں۔ باوجود اس کے چر کہتے ہیں کہ وہ عیلی میں ہوں۔ قرمائے! اس قدرتحکم اور ب انسافی کی وجہ سوائے مراق کے کوئی اور بھی ہوسکتی ہے۔ مرزا قادیانی کو ہم آسان

ے اترنے والامیح کیے مان لیں۔ ووتو مال کے پیٹ سے نازل ہوئے تھے۔

مرزا بشیر الدین محمود احمه خلیفه قادیانی کے اقوال '' تچپلی صدیوں میں قریباً تمام مسلمانوں میں مسح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا

(هيقة الدوة ص١٣٢) تھا اور بڑے بڑے بزرگ ای عقیدہ یر فوت ہوئے ہیں۔'' ابوعبیدہ حضرات جس عقیدہ (حیات مسج الملیہ) پر امت محمدی کے ساڑھے تیرہ صد سال کے بزرگان دین اور مجددین امت ایمان لانا ضروری سمجھتے تھے۔ کیا ہم مرزا قادیانی کو سیح

موعود ثابت کرنے کے لیے اس عقیدہ کو خیر باد کہد دیں گے؟ ہرگز نہیں۔

۲ 🕟 دومرا ټول مرزا بشير الدين محود کا جو پيلے صفحات ميں گزر چکا ملاحظه کريں ادر اس پر ہماری تقید کا لطف اٹھا کمیں۔

مولوی نورالدین خلیفه قادیانی کا قول مولوی نورالدین قادیانی نے اپنی کتاب فصل الخطاب حصد دوم ص ٢٣ نوی

بثارت يرآيت وَإِنُ مِنُ أهُل الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبُل مَوْتِهِ كَا ترجمه ان الفاظ ش كيا بـ "اورنبيس كوئى الل كاب سے البته ايمان لائے كا ساتھ اس كے (حفرت

عینی الله کے ) پہلے موت اس کی (عینی الله ا) کے۔" بدال مخض كا ترجمه ب جومسيحت مرزا كاسب سے برا حامى بلكه بانى تعاـ مولوی سید سرور شاہ قادیائی کا قول

سيد سرورشاه قادياني إنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَة كَتَفْسِر كي مِن يحسَما مواب اور مجور مو

كر لكستا ہے۔" ہارے نزديك تو اس كے آسان معنى بيہ بين كه وہ مثيل مسيح ساعة (تیامت) کاعلم ہے۔" (ضيمه اخبار بدر قاديان ۲ اپريل ۱۹۱۱) ابوعبيده: قارمين عظام خود غرضي كي بهي كوئي حد بوني جايي لنه مي ضميرة

کومٹیل منے کی طرف پھیرتا ہے جو ۔ ال کیا سادے کام اللہ میں غرور نہیں۔ صرف مرزا قادیانی کی مسیحت کی خاطر عینی این مریم ہے سے اور پھراس کے مثیل کی پر ای طرف

مولوی سیّد محمر احسن امروہی کی شہادت

والے کے لیے ہزار وفتر بھی ناکافی ہے۔

اظهارتشكر وامتنان

پلک کے سامنے وی ک جاکیں گر و مَا توفیقی الا بالله.

مولوی سید محر احسن امروبی کو مرزا قادیانی ان دو فرشتوں میں سے ایک سمجما

کرتے تھے۔ جن کے کندھوں پر حفرت میں الظالا کے نازل ہونے کا ذکر احادیث نبوی

من موجود ب- وه إِنَّهُ لَعِلْمُ الْلسَّاعَة كى تغير من فرات بير-" دوستويد آيت سورة

زخرف میں ب اور بالا تفاق تمام مضرین کے حضرت عینی اللہ کے دوبارہ آنے کے

انشاء الله العزيز زعر كى في ساتھ ديا اور حالات في موافقت كى تو حيات عيلي الغين كا دومرا حصه بعي شائع مورب كا- اس حصه من قاوياني ولأل وفات ميح الغين کا تجربہ اور تروید کرنے کے علاوہ حیات تکھی اور آپ کے رفع جسمانی میں خالق کون و مکان اعم الحاکمین نے جر جر محکمتیں مضر رکعی ہوئی جیں ان میں سے بہت ی

ناظرین! میں ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس کتاب کے تالیف کرنے میں جن

واسطے ہے۔ اس میں کی کو اختلاف نہیں۔" (اخبار اللم 18 فروری ١٩٠٩ء) ایک اور جگه لکھتے ہیں" آیت دوم میں تنلیم کیا کہ شمیر انه کی طرف قرآن شریف یا آنخضرت علیہ کے

راجع نہیں۔ معرت عیلی النظیل علی طرف راجع ہے۔" (اعلام الناس معددم ص ٥) ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ سید محمد احسن امروی بھی دل میں حیات عیلی اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ صرف میسیت قادیانی کے گردیدہ اور محاج ہونے کے سبب مرزا قادیانی کوعیسی النظی این مریم سمحد لیا ناظرین! کهاں تک لکھتا جاؤں۔ انصاف پند طائع کے لیے ای قدر ولائل حیات کے ایک کافی میں اور اندھا وحد تعلید کرنے

ے لگا دی ہے۔ العیاذ باللہ۔

حضرات کی تصنیفات سے میں نے مدد حاصل کی ہے۔ ان کا تدول سے شکریہ اوا کروں۔ ا..... الله تعالى الى ب پايال رحمت سے ان محدثين اور مجددين است كو پورا پورا حصه وے جو مرزا قادیانی کی ولادت سے بھی صدیوں پہلے اس مئلہ پر فیصلہ کن روشی ڈال

چکے میں اور کلام اللہ کے سجھنے میں ہمارے سیچ راہ نما میں۔ ٢ .... من نے مندرج ویل حفرات كى تقنيفات سے بھى بہت سا استفاده كيا ہے۔

ا..... فيخ الاسلام ركيس المحد ثين حضرت مولانا سيد محمد انور شاه صاحبٌ ٢٠٠٠ ... حضرت مولانا

صاحب لامور مرحم. ٥.... مولانا حبيب الله صاحب امرتسرى. ٢. ... مولانا محمد عالم

بالخصوص استیصال فتنه ارتداد کی زیادہ سے زیادہ توفیق ارزانی فر مائے۔

الل اسلام كى دعاؤل كامختاج، خاكيائ علاء اسلام ابوعبيده نظام الدين- بى-اي-سائنس ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول کوہائ۔ ۲۵ مارچ ۱۹۳۷ء

يير مهر على شاه صاحب مظلم- ٣ مولانا محد ابراييم مير سيالكونى - ٢٠ مولانا يير بخش

فيخ الاسلام حفرت مولانا سيد ممر انورشاه صاحب كى كتاب "عقيدة الاسلام في حیات میسیٰ الظیمہ اللہ کا کتاب ہے کہ اس سے پہلے اس کی مثل یقینا نہیں لکھی گئی۔ ممر چونکہ کتاب عربی میں ہے۔ اس واسطے اردو دان طبقہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ سستيرے درجه پر ميں جناب مرزا غلام احمد قادياني اور ان كي ذريت كاشكريه ادا كرنا ضروری مجھتا ہوں کہان کی تصنیفات مجھے مداری کی پٹاری کا کام دیتی رہی ہیں۔ میں جو کچھ ٹابت کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تائید میں ہر ایک قتم کا مواد ان کی کتابوں میں موجود پایا۔ معذرت من ایک بهت بی قلیل الفرصت انسان موں۔ زمانہ تالیف میں مجمی بھی پوے الحمینان کے ساتھ تعلیمی فرائض نے فرصت ندل کی۔ لہٰذا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ فی ابواقع کماب میں لفظی و معنوی فروگذاشیں ہوں گی۔ جو صاحب مجھے ان سے مطلح فرمائیں گے۔ اگر چہ وہ قادیانی عی کیوں نہ ہوں۔ شکریہ کے ساتھ قبول کر کے طبع ٹانی یں درست کر دی جائمی گی۔ ممکن ہے صفحات کے حوالوں میں کوئی غلطی رہ گئی ہو۔ اس کے متعلق عوض ہے کہ فنس مضمون کے مضح ہونے کا میں ذمہ دار ہوں۔ بعض جگہ کمارت کی غلطیاں رہ گئی ہیں۔سواینی قلت فرصت کا عذر پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قار مین عظام قبول کر کے ممنون فرمائیں کے اور دعا فرمائیں کے کہ الله تعالی مجھے اعمال صالحہ

صاحب مولوی فاضل امرتسری مصنف کاویه۔





## غارف

ا ار محترم بزرگ جناب ابو عبده نظام الدین بی- اس، مبلغ اسلام نے مرزا قادیاتی کے جبوثوں کو بعثر کرنے کا کام شروع کیا اس رسالہ میں آپ نے چان جوٹ جن کیے۔ دوسری کماب برق آسانی میں دوسو دو جوٹ جع کیے۔ بیکل دو چین جوٹ ہوئے۔مصنف مرحوم، مرزا ملعون کے چھ صد جوٹ تح کر کیکل دو چین خوش سکے۔

كذبات مرزا تمهيد

سیج انسان بھی نہ تھے۔ آخر عیسائیوں، یبودیوں، پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ میں بھی

باد جود ان کے کفر کے بہت ہے ایسے انسان آپ کوملیں گے جنھوں نے عمر مجر بھی جھوٹ

الکاذبین (جھوٹوں پر خدا کی لعنت) فیصلہ خدائی ہے۔لیکن اتمام جست کے طور برجھوٹ

ادر جھوٹے کے متعلق خود مرزا قادیانی کے اقوال ملاحظہ کیجئے۔ شائد جبھی جھوٹ کی مذمت سمجھ میں آ سکے۔

باتوں میں بھی اس پرکوئی اعتبار ٹیمیں رہتا۔'' (چشہ سرفت میں ۱۳۳ فزائن ج ۱۳۳ میں ۱۳۳) قول مرزا غمبرا۔۔۔ ''ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متاقض یا تھی فیمیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے

طریق سے یا تو انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔" (ست بجن من ٣١ خزائن ج٠١م ١٥٣٠) قول مرزا نمبر السن مسير كريت الوجنا شرك ب جهوث بولنا بهي شرك بـ ان دونول باتول ميس كي فرق نبيل" (ملحض الكم ااصفر ١٣٣٥ه ج ٩ نبر١٥ ص ٥، مورد ١٤ ايريل ١٩٠٥)

قول مرزا نمبره. ... "فطط بیانی اور بهتان طرازی نهایت عی شریر اور بدذات آدمیوں کا کام ہے۔" (آرمد دمم من انزائن ج ۱۰ ص۱۳) اب ذیل میں مرزا قادیانی کے صری جھوٹوں کی ایک طویل فہرست درج کرتا ہوں تا کہ مرزا قادیانی کو ان کے اسلام اور مجددیت و نبوت کی بحث سے پہلے انسانیت اور اخلاق کی سوئی پر پر کھ کر دیکھا جائے کہ

حجوث ..... " "میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نثان وکھائے گا جو اس نے مجھی دکھائے نہیں گویا خدا زمین پر اتر آیا۔ جیسا کہ فراتا ہے۔ يوم ياتى ربك في ظُلَل مِنَ الْعَمَامِ لَين الرون باداول من تيرا ضدا آئ كا"

ابوعبیدہ: یہ محض خدا پر افتراء ہے۔ بہتان ہے۔ قرآن شریف میں یہ کوئی

( تحرير هيقة الوحي ص ٢٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٥٩)

(هيقة الوحي ص ١٥٨ فرائن ج ٢٢ ص ١٥٨)

قول مرزا نمبرا ..... "جب أيك بات من كوئى حجومًا ثابت مو جائ تو كهر دوسرى

قول مرزا نمبر م .... "جموت بولنے سے بدر دنیا میں کوئی کامنہیں۔"

آیا وہ اس قابل انسان تھے کہ ان کی بات یا دعویٰ کو سنا بھی جائے۔

آ بت نہیں ہے بلکہ خود مرزائی البامات میں کہیں موجود نمیں۔

نہیں بدلا ہوگا۔ خاص کر دہ مجعوث جو دوسرے انسانوں کو دھوکہ وینے والا ہو۔ ویہ اس کی بیہ ہے کہ قطع نظر شرق غرمت کے حجوث بولنا ایک اطلاق گناہ ہے۔ لعنہ اللّٰہ علی

حجموٹ ۲۰۰۰۰۰ ''اور پیجمی ویکھا گیا ہے کہ خدالعض جگہ انسانی گریمر لیعنی صرف ونحو ك ماتحت نبيل چاتا الى كى نظيرين قرآن شريف مين بهت يائى جاتى بير - چنانچه إن هاذا

إِنْ لَسَحُرَانِ السَالَى تُحوكى رو سے ان هذين عاسي-"

. (هيقة الوي ص ٣٠٠٣ كا حاشه فرائن ج ٢٢ ص ٢١٤) ابوعبيده: جناب عالى صريح حبوث ب- قرآن شريف مين كوئي اليي غلطي

جھوٹ ..... " " قرآن شریف خدا کی کلام اور میرے مند کی باتیں ہیں۔"

ہیں؟ ہاں جو قادیانی مرزا قادیانی کے البام یا کشف وراتینی فی المنام عین الله یعن

میں وہی ہول۔" (آئینہ کمالات اسلام ص٥٢٥ خزائن ج٥ص ابینا) کو صحح مانتے ہوں ان کے

حصوف ..... من " وآن شريف من اول س آخر تك جس جس جكدتونى كالفظ آيا

ابومبیره: مرزا تادیانی! یه آپ کا صریح مجوث ادر دموکه بهد کیا آپ نے قرآن شریف میں وغو اللبذی نیموفی نحم باللیل تمیں پڑھا۔ اس کے معلی موت کے کون تھند کرسکا ہے؟ ای تم کی اور کی آیات میں جہاں موت کے معلی کرنے نامکن ہیں۔

حجموث .....۵ "اس عليم وحكيم كا قرآن شريف ميں بيان فرمانا كه ١٨٥٧ء ميں ميرا کلام آسان پر افعالیا جائے گا۔ یبی معنی رکھتا ہے کہ سلمان اس پر عمل نہیں کریں گے۔''

ابوعبيده: اے قادياني دوستو! مرزا قادياني تو فوت مو يكے۔ آپ ميس سے كوئي صاحب ان کی نمائندگی کر کے اس مضمون کی آیت قرآن شریف سے نکال کر مرزا 

(ازاله اوبام ص ٢٣٧ فزائن ج ٣ ص ٢٢٣ ماشيه)

(ازاله اوبام ص ۷۶۸ فرائن ج ۳ ص ۴۹۰ عاشیه)

ب- ان تمام مقامات میں تونی کے معنی موت بن لیے گئے ہیں۔"

نزدیک بیجھوٹ نہ ہوتو ممکن ہے۔

شبر مادر سے بھی زیادہ حلال سمجھتا ہے۔

ابوعبیدہ : حموث ظاہر ہے خدا کی کلام مرزا قادیانی کے مندکی باتیں کیے ہوسکتی

مِس (مرزا) نے خواب میں اپنے کو خدا ویکھا۔ وقیَقَنْتُ إِنَّدِي هُوَ اور مِس نے لِقِين کیا

نہیں۔ آپ کونو آتی نہیں ورنہ یہ بہتان نہ باندھتے۔ (هيقة الوي ص ٨٨ فزائن ج ٢٢ ص ٨٨)

جھوٹ ..... ۲ " ایک اور حدیث این مریم کے فوت ہونے یر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ کہ آنخضرت ﷺ ے بوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ نے ۱۰۰ برس تک تمام نی آدم پر قیامت آ جائے گی۔" (زادمِ par رُدائن ج س مردر)

ابوعبیدہ: بیصری بہتان ہے۔تحریف ہے۔کوئی ایک سیح حدیث نہیں جس کے معنی ان الفاظ ہے عربی کا ایک ادنی طالب علم بھی کر سکے۔

جھوٹ ..... " "وہ خلیفہ جس کی نبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نبت آداز آئے گی کہ هذا خليفة الله المهدى. اب سوچو که يه صديث كل پايد اور

مرتبد کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواضح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔"

(شبادة القرآن ص ٢٩ فزائن ج٢ ص ٣٣٧) ابوعبیدہ: قادیانی حضرات سے میری مود باند درخواست ہے کہ اس مضمون کوغور

ہے بڑھو اور خیال فرماؤ کہ کس قدر زور دار الفاظ میں پبلک کو بخاری کا واسطہ دے کر اس

صدیث کی صحت کا یقین دلا رہے ہیں۔ اگر پیہ جھوٹ اور دھو کہ نہیں تو <u>بھر ب</u>ناؤ دھو کہ اور کس جانور کا نام ہے؟ کیونکہ یہ حدیث دنیا کی کسی بخاری شریف میں نہیں۔ حجموث ..... ۸ "اع عزيزوتم نے وہ وقت يايا ہے جس كى بثارت تمام نبيول نے

دى ب اور ال حص (مرزا قادياني) كوتم نے ديكه ليا ب جس كے ديكھنے ليے بهت ب پغیروں نے بھی خواہش کی تھی۔" (اربعین نمبر، ص ۱۳ فزائن ج ۱۵ ص ۴۴۲)

ابوعبیدہ: ہمالیہ سے بڑھ کر مجموث ہے۔ اگر خبوت ہوتو پیش کرد۔ چلو ایک ہی نی کی خواہش کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کرو۔

حجموث ..... ٩ " يبل نبيول كى كابول اور احاديث نبويد من لكها ب كرميح موفود ك ظہور کے وقت پیانتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا

اور نابالغ بیجے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیس گے۔'' (ضرورة الامام ص ٥ فرزائن ج ١٣٥٣) ابوعبيده: كوكى قاديانى بيرصديث دكها دي توعلاده عام انعام مقرره كمبلغ دى

رویے نقد انعام کامتی سمجا جائے گا اور اگر نہ دکھا سکے تواس سے صرف دوبارہ اسلام تبول کر لیمائی مطلوب ہے۔ حصوت .....١٠٠٠ "بات يه ب كدمود صاحب مربندى ني الي مكتوبات ميل لكعاب كه اگرچه اس امت كے بعض افراد مكامله و مخاطبه البيد سے مخصوص بي اور قيامت تك کٹر رہیں ہے لیکن جم فخص کو بکترت اس مکالمہ و مخاطب البیہ سے مشرف کیا جائے

اور بکشرت امور غیبیدان پر ظاہر کیے جا کمیں دہ مخص نبی کہلاتا ہے۔''

(هيقة الوحي ص ٣٩٠ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٨)

ہے کیونکہ جب محدث ہونے کا دعویٰ تھا اس وقت بیرحوالہ نقل کرتے وقت محدث لکھا کرتے تقے۔ (دیکھو ازالہ ادہام ص ۹۱۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰ تخد بغدادص ۲۰۱۰ فزائن ج 2ص ۲۸ حاشیہ) کیا

اب بھی مرزا قادیانی کی کذب بیانی کا یقین نہیں آئے گا؟

جموث ..... ا " "تغير ثنائي مين لكها بيك ابو بريره فهم قرآن من ناتص تعان

(ضميمه براين احديه جلد ۵ص۲۳۳ خزائن ج ۲۱ص ۳۱۰)

ابوعبیدہ: جھوٹ بلکہ ڈبل جھوٹ ہے چونکہ حضرت ابو ہربرہ مجلیل القدر صحالی

رسول كريم ﷺ نے بہت كى الى احاديث بيان فرمائى ميں جو مرزاكى قصر نبوت ومسيت میں زلزلہ ڈال دیتی ہیں۔ اس واسطے پیلک کو دھوکہ دینے کے لیے تفییر ٹنائی پر جھوٹ باندھ دیا۔ یا اللہ! قادیانی جماعت کے لوگوں کو دماغ دے ادر دماغ میں سمجھ دے تاکہ وہ الی صریح اور سفید جھوٹ بولنے والے انسان کو تیرے بھیج ہوئے انبیاء علیم السلام

حیوث .....۱۱ "اور یه بمی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت میں اللہ کے برندول کا برواز کرنا قرآن شریف سے برگز ثابت نہیں۔ ' (ازالدادہام ص ۲۰۰۷ کا عاشیہ فزائن ج سم ۲۵۷) ابوعبيده: صريح خالفت كلام الله بـ فيكون طيراً باذن الله كمعنى كى پہلی جاعت کے عربی معلم بی سے پوچھ لیے ہوتے تو یہ بہتان خدار پائد سے کی توبت ندآتی۔خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔"حضرت میں اللہ کا کی چیاں باوجود مکم مجرو کے طور پر ان کا پرداز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔" (آئية كمالات ص ١٨ خزائن ج ٥ص ابيناً) اے قادياني جماعت كے تعليم يافتہ حفرات كچھ تو خدا کا خوف کرو اور این گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کد ا تناقص اور تضاو کا بھی کوئی

بالخصوص حفرت فخر موجودات عظي كا بروز كهزا ترك كر دير\_

ابوعبیدہ: مرزاکی دوستو کمتوبات کو میں نے خود پڑھا۔ وہاں محدث لکھا ہے۔ یقینا اپن نبوت کے جوت میں مجدو صاحب کی بناہ لینے کے لیے افتراء محض سے کام لیا

۲۸۱ جواب ہے۔ اگر نہیں ہے اور یقینا نہیں ہے تو پھر قول مرزا نمبر، مندرجہ تمہید ٹریکٹ ہذا کے مطابق مرزا قادیانی کو وہی مجھوجس کی وہ ہدایت کر رہے ہیں۔ جهوث ..... ۱۳۳۱ "واذ قال الله يا عيسلى ابن مريم أانت قلت للناس بياتصه وقت زول آیت زمانه ماضی کا ایک قصه تھا نه که زمانه استقبال کا (لیعنی یه باتیں خدا اور عیلی ﷺ کے درمیان رسول پاک ﷺ سے پہلے ہو چکی تھیں) کیونکہ اذخاص واسطے (ازالداوبام ص ۲۰۶ فزائن ج ۳ ص ۲۵۵) ماضی کے آتا ہے۔''

الوعبيده: صريح حجوث اور اس كالحجوث هونا خود اس طرح بيان فرمات مين! "الله تعالى عيسى الفير عن بيد باتين قيامت كدن كريس ك-" (ملخصاً برابین احمدیہ پنجم ص ۴۰ نزائن ج ۲۱ ص ۵۱)

اور لکھا ہے ''جس خض نے کافیہ یا ہدایت الحو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ مضارع کے معنول پریمی آ جاتی ہے'' مضمیر براہی حصد کس ۲ خزائن تا ۴س ۱۵۹

اب دونوں کا تناقص دور کرتا کمی قادیانی عالم بی کا کام ہے۔ عقل عامد تو اس کے سجھنے

حجموث.....،۱۲۰ ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف

جو بلاوشام کی طرف ہے آیا تھا جس کو قریباً ۱۹۰۰ء برس آئے ہوئے گزر گئے ہیں۔''

ابوعبيده: حفرات غور سيجيِّ عيلي الكينة كيا وہي شخصيت نہيں جے عيسائي يبوع كت بير - كيا نام بدل وي سي فخفيت بمي بدل جاتى ب- سجان الله بيعقيده بهي حموث محض کا اظہار ہے اور اس کا حموث ہونا بھی خود ہی تشلیم کرتے ہیں گو ان کی امت نہ کرے۔ (چشمه معرفت مل ۲۱۸ فزائن بع ۲۲ مل ۲۲۷) پر ہے۔"ای وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آ دم بی کو پیش کیا ہے۔ جیسا کہ فرماتا

"اور ان کی برانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ بیا ایک نی شاہزادہ ہے

ابوعبیدہ: اے دنیا کے بڑھے لکھے لوگو! خدا کی قتم مرزا قادیانی کا سیاہ جھوٹ ب- اگر مشمير كى كى كاب مين ايا كلها بواكوئى قاديانى دوست دكها دي تو علاوه انعام

(ضیمہ انجام آتھم ص 9 خزائن ج ۱۱ص ۲۹۳ ماشیہ )

(تخفه گولزورین ۹ خزائن ج ۱۵ ص ۱۰۰)

میں کوئی خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا۔''

جھوٹ.....۵۱

ے ان مثل عیسٰی عند الله کمثل آدم الی آخرہ.

عام کے میں دعدہ کرتا ہول کہ مبلغ دی رویے اور انعام وول گا۔ جھوٹ .....۱۲ °' کتاب سوانح بوز آصف جس کی تالیف کو ہزارسال ہے زیادہ ہوگیا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نی ایزآ سف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی

(تخفه گولژوبه ص ۹۰۰ خزائن ج ۱۰س ۱۰۰)

كتاب كا نام الجيل تها-'' ابوعبیدہ: ریمارک وہی ہے جوجھوٹ تمبر ۱۵ میں ہے۔ حجوث ..... کا " حضرت مریم صدیقه کی قبر زمین شام میں کسی کومعلوم نہیں۔ "

(هيقة الوحي ص ١٠١ حاشيه خزائن ج ٢٢ ص ١٠٠) پھر ایک شای دوست کا خطافل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"حضرت مریم صدیقه کی قبر بلده قدس کے گرجا میں ہے۔" (اتمام الحجة ص ٢١ كا حاشيه فزائن ج ٨ص ٢٩٩)

ابوعبیدہ: دونوں باتیں مرزا بشیر احمہ ایم۔ اے کے نزدیک صریح حجوب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ ''شہرسری محرمحلہ خانیار میں جو دوسری قبر، قبر پوزآسف کے پاس ہے وہ

حضرت مریم اللین کی ہے۔' (ربوبو آف ربلجوج الم نبر عص ۲۵۱ عاشیہ) دیکھا حضرات یا

باپ جھونا یا بیٹا۔ ہم تو دونوں کو جھوٹا سجھتے ہیں آپ جے چاہیں سمجھ لیں۔

جھوٹ ..... ۱۸ " مفرت عینی ﷺ شراب پیا کرتے تھے۔"

(تشتی نوح ص ۲۵ خزائن ج ۱۹ص ۱۷ حاشیه) ابوعبيده: شراب نجس العين ب\_ كوئى آ دى شراب يينے والا ني نهيں ہوسكا۔ قرآن اور حدیث سے جوت دو کے تو مرائع انتج روبے انعام سلے گا۔ یہ بھی جھوٹ ہے كه أنجيل كى روية من شراب علال مقى جو آدى مقالمه براس نجس العين كا علال مونا البت كردے بانچ روبے مزيد انعام لے۔

جھوٹ..... 19 "سپا خدا وہی ہےجس نے قادیان میں اپنا رسول جمیجا۔" (دافع إلبلاءص ااخزائن ج ۱۸ص ۲۳۱) "نی کا نام پانے کے لیے میں بی مخصوص کیا گیا ہوں۔" (هيقة الوحي ص ١٩٩ خزائن ج ٢٢ ص ٢٩٠١) " ہارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"

(اخبار بدر مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج ۱۰ص ۱۲۲)

ابوعبیدہ: نبوت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے مدکی نبوت کے جھوٹ پر اپنے زمانہ اسلام میں مہر تصدیق اس طرح نگا دی تھی۔''میں سید، ومولان

حضرت محمصطفیٰ ﷺ فتم المرکبین کے بعد کئی دوسرے مدمی نبوت اور رسالت کو کاذیہ

اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وقی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول الله محم مصطفى عليه برختم بو كئ."

(تنكيغ رسالت حصد دوم ص ۴۱\_۲ مجوعه اشتبارات ج اص ۲۳۰) حموث ...... ۲۰. . " کوئی فض الل افت اور الل زبان سے پہلی رات کے جاند پر قمر کا

لفظ اطلاتی نمیں کرتا بلکہ وہ تین رات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔'

(ضميمه انجام آتھم ص ٢٦ خزائن ج ١١ص ٣٣١)

ابوعبیدہ: حضرات! مرزا قادیانی یا تو صرح اپنی مطلب برابری کے لیے جموث

بول رہے ہیں یا عاجز کومعلوم نہیں کہ لفت کس جانور کا نام ہے۔ چھوٹے چھوٹے طالب

علم بھی جانتے ہیں کہ قمر چاند کا ذاتی نام ہے اور بلال اور بدر ای کے وضفی نام ہیں۔

چنانچہ تاج العروس لغبت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے۔ المهلال غرة القمر وهي اوّل

ليلة (يين بال قرك ببلى رات ب) قرآن شريف مي بهى بال كوقر لكها كيا بـ خود

مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور خلیے مرزامحود قادیانی اخبار الفضل کا جولائی ۱۹۲۸ء میں لکھتے ہیں۔'' قمر ہلال نہیں ہوتا گر ہلال ضرور قمر ہوتا ہے۔ کیونکہ ( قمر) چاند کا عام نام ب خواه چاند پہلے دن کا ہو یا دوسرے دن کا یا تیسرے دن کا۔" دیکھا حضرات! مرزا

قادیانی کس شان اور رعب سے جموث بول کر مطلب نکالا کرتے تھے۔ حجموث...... ۲۱ "اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس میج موعود کی تیرهویں صدی میں

پید. ک بر کی اور چودهویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔'' (ريو يوجلد ۴ نمبر ۱۱\_۱۱ باب ماه نومبر و دنمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۷)

ابوعبیدہ: صریح بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ تمام قادیانی علاء مل کر زور لگا کیں کہیں کوئی صبح حدیث اس مضمون کی نہیں وکھا سکیں گے۔ " كرمبائ توكرد مارا كتاخ تيرى بخششون نے بم كو كتاخ كر ديا ـ" حجوث .....۲۲

(براین احدیدم ۵۵۱ فزائن ج اص ۲۹۴ حاشید در حاشیه) ابوعبيده: بيرالبهام بالكل جمولا ب\_ چنانچه مين اپني تائيد مين موجوده خليفه كااس

ابوعبيده: حضرات! ال ير حاشيه لكين كي كوئي ضرورت نبيس م حجوث اظهر من

ا البعيدة البحق تقرير بروقات بير بخفى رسالت صداقال سيدا جمود اشتبارات عا اس ۱۹۱) موسده التجار التعالى البعيدة البحق المسالة المحتمدة المسالة البعيدة البحق المحتمدة المحتمدة

حجموث .....۲۲ و ۲۵ ''بائل میں یہ بھی نکھا ہے کہ ایک مرتبہ بنی امرائیل کے چار سونجی نے ایک بادشاہ کی فتح کی نسبت خبر دی تھی ادر وہ غلائگل۔ گر اس عاجز کی کئ

بيثيكوني من كونى الهاى غلطى نبين ""

جھوٹ .....۲۲ "اور بی بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محیفوں میں بھی پی جر موجود ہے کہ سیح موجود کے وقت طاعون بڑے گی۔''

( کشتی نوح ص ۵ فزائن ج ۱۹ص ۵) ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو! اگر قرآن شریف میں ایبا لکھا ہوا دکھا دو تو میں

تر وید مرزائیت جھوڑ دوں گا اور اگر صریح جھوٹ ہو پاکسی لفظ کے معنی (مثل گندم بمعنی گڑ) خواہ تخواہ تاویل کر لو۔ تو پھر اتنا تو کرو کہ اس جھوٹ کے عوض صرف دس مرزائی

جھوٹ ..... کا "اگر قرآن نے میرا نام این مریم نہیں رکھا تو میں جھونا ہوں۔" (تخفة الندووص ۵ خزائن ج ۱۹ص ۹۸)

"عنقريب وه زمانه آنے والا ب كدتم نظر الله اكر ديكھو ع كدكوئي

(ازاله اوبام ص۳۲ نزائن ج ۳ ص ۱۱۹)

ابوعبيده: آيئ حضرات! مرزا قادياني كا نام قرآن شريف ميس ابن مريم وكهاؤ ورنہ ایسے صریح جموث کے بولنے والے کو نبی کہنا تو چھوڑ دو۔ جمونا آ دی تو یکا مسلمان ابوعبیدہ: اے قادیانی دوستو اس کی اور اس میں کی عنقریب کی تادیل کیا کرو

بھی نہیں ہوسکتا۔ ہندو دکھائی دے۔ گران پڑھوں کھوں میں سے ایک ہندو بھی شمیں دکھائی نہ دے گا۔'' هے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کافرنہیں۔ ہندومسلمان کیا ہوتے بلکہ کئی مسلمان اچھے بھلے خدا اور اس کے رسول کے مانے والے مرزا قادیانی کی نبوت کی جھینٹ چڑھ گئے۔ جھوٹ ..... ۲۹ " " تخضرت عظم کومعراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا .... اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (جناب مرزا قادیانی) (ازالداوبام ص عام كا حاشية فزائن ج ٣ ص ١٢٦)

حجموث ..... ۳۰ "حضرت عيلي الفي كل قبر بلده قدس كرَّجا من إدراب تك موجود ب اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے اس کے

اندر حضرت عيسي الطيع الحرب بي قبرب بين (اتمام الجيس ٢١ نزائن ج ٨ص ٢٩٩)

احمدی دوستو تمام صحابہ کو جھوٹا کہو کے یا ایک مرزا قادیانی کو؟

یوسف کے ساتھ پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔"

عالم ﷺ ہے تعلق نہ جوڑو گے؟ خدا تو فیق دے۔

بھی ہیں اور امتی نہیں بھی ہیں۔

تہاری منتقل مزاجی کے۔

نہیں''

ابوعبيده: اب قادياني كهلان والي سمجه دار طبقه ك لوكو! اس كے جمونا مونے

سے کی قبر محلّہ خانیار شہر سری مگر میں ہے۔"

اب بتلایئے کیا جمونا آ دمی (نہیں بلکہ جمونوں کی کان) بھی انسانیت اور

سلمانی کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ اب ہمی اگر تمہاری عقیدت میں فرق ندآئ تو شاباش

حجموث ..... ٣١ " حضرت مريم صديقه كااپ منسوب (جس سے ناطه يانسبت ہو)

ابوعبيده ديكھ حضرات! يهال كس زور سے منسوب اور ناطر مونے كا اقرار ے۔ پھر خود على ربويو آف ريلجنز جلد اوّل ص ١٥٤ نمبر م بابت ايريل ١٩٠٢ء ير لكھتے ہیں۔" یہ جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ گویا مریم صدیقہ کا معمولی طور پر جیسا کہ دنیا جہال ۔ میں وستور ہے۔ بوسف تجارے ناطر ہوا تھا یہ بالکل دروغ اور بناوث ہے۔''

بتلایئے صاحبان! اب بھی تم لوگ مرزا قادیانی کا دائمن جھوڑ کر سرکار وو

ابوعبيده: يهال اعلان كرتے جيں كه وہ امتى نہيں .. ازاله ص ٢٦٥ خزائن ج ٣ ص ٢٣٦ بر فرمات بير-"نيه ظاهر ب كد حفرت ميح ابن مريم اى امت ك شار ميل آ كئ بيں۔'' ب كوكى قاديانى يا لا ہورى جو اس معمد كوهل كرے كد حضرت عيسى الظياف امتى

(ضميمه براين احديد حصه ۵ص ۱۹۲ خزائن ج ۲۱ ص۳۹۳)

حجموث .....١٣٠٠ ''ميں اپنے مخالفوں کو يقيينا کہنا ہوں که حضرت عيسیٰ الظيلا امتی ہرگز

(الم السلح ص ٢٦ فرائن ج ١١٠ ص ٣٠٠ حاشيه)

کے جھوٹا ہونے پر مہر نصد بق میں لگوا دیتا ہوں۔ (دیکھوایام اصلح ص ۱۱۸ نزائن ج ۱۴ص ۳۵۷)

میں شمیں شک ہوتو لوجس کی خاطرتم اس پر شک کرتے ہواں ہے کم از کم اس بیان

جھوٹ ..... ۳۳ ، ''کوئی نی دنیا میں الیا نہیں گزراجس نے اپنی بیٹگوئی کے معنی کرنے میں مجھ طلعلی شاکھائی ہو۔' (همیر براہی احمد حدد ۲۸ ترائن ج ۲۱ س ۱۳۷

الوميده: اے مرزا قاديانی كے جان شارہ مجھ تو خوف كرد كيا تى تصارے خيال شي كليم غى بى ہوتے ہيں كہا ہے البام كو بى نيس تحقے۔ انسان دومروں كو كئى اپنے اوپر قاس كرتا ہے۔ كى خطا ہے ماك ہوتا ہے۔ كى قرآن ما حدیث ہے مرزا قادمانی كے

قیاس کرتا ہے۔ نی خطا سے پاک ہوتا ہے۔ کیا قرآن یا صدیث سے مرزا قادیائی کے اس دمونی کو مجلح ٹابت کر سکتے ہو؟

جیوٹ .... ۳۲ معنی بیشگویوں کی نبت آنخضرت ﷺ نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اسلیت مجھے می ظلمی کھائی۔'' (ازاد می ۲۰۰۰ نزائن ۲۰۰۵ میں ۲۰۰۷

یں کے ان کی اسٹیت بھے میں کی علاقات ایسیدہ: اے قادیاتی جماعت کے بررگوا پڑھو انا للّٰہ وانا اللہ واجعون جس کی شان خور خدا نے یہ بیان فرمائی ہو۔ و ما ینطق عن الھوی ان ھو الاو حی یو حی وہ پیٹیگوئیوں کو شرحجہ سکیں۔ یہ صریح بہتان ہے۔ افتراء ہے۔ نیس تو اس مشمون کی کوئی مجھ

حدیث دکھاؤ۔ جھوٹ ..... ۳۵ " " تمام نیول نے ابتداء ہے آج تک میرے لیے خریں دی ہیں۔"

بوت المسلم المسلم على برائد كرة المعالم على برائد كرة المعالم المسلم ال

دو تو ملغ دی روبے نقد انعام دوں گا۔ جھوٹ ...... ۳۳ معلم تحو میں مرتک بید قاعدہ مانا کمیا ہے کہ توٹی کے لفظ ہیں۔ جہال خدا فاعل اور انسان مفعول بہ ہو ہیشہ اس جگہ توٹی کے متی مارنے اور روح قبض کرنے

ضدا فاقل اور انسان مفعول به ہو بھیشہ اس جگہ تونی کے منی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔'' البوعبیدہ: انسوس کوئی صاحب علم قالدیانی یا لاہوری کمبیں یو چھتا کہ دھنرت ہی ہے

قاعدہ کہاں لکھا ہے؟ مرزا قادیانی کا بیسٹی فیش بگدیاہ جبوث ہے۔ جمجوٹ سسسے مع "نیر کتاب (براہن احمد ہے) تین سو محکم اور قوی والگ دیتیقت اسلام اور اصول اسلام پر محضتل ہے۔ " (براہن احمد پیدام م ۱۳۳ فرائن ج اس ۱۹۹) "نہم نے صدبا طرح کا فوز اور فساد و کچر کر کتاب براہن احمد یہ کو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سومضوط اور محکم عظی ویل سے صدافت اسلام کوئی الحقیقت آ قاب ہے بھی (يرابين احمديدج ٢ص ب فزائن ج١ص ١٢)

زماده تر روشن وکھلاما گیا۔" ابوعبيره حضرات براجين احديد شائع مو چكى باس من تمن سوكى بجائ صرف

١٠ دليلين بحى اگر دكها دونو تين صد رويد انعام ياؤ ورندنوبكرد مرزا قادياني ك ينجي كك

ے تمہارا مطلب اگر کوئی دنیوی ندتھا تو مجرا ہے جھوٹ بولنے والے سے کنارہ میکڑو۔

جيوث ..... ٣٨ "واعطيت صفة الاحياء والافناء."

(خطبه الهاميص ٤٥ خزائن ج١١ص ايضاً) "العنى مجھ مردول كو زنده كرنے اور زندول كو مار نے كى طاقت وى كئى ہے۔"

ابوعبيدو: حفرات! كون بيوقوف ب جو اس وعوى كو مراق كا نتيجه نه سمج كا-

مرزا قاویانی نے کس مردے کو زندہ کیا اور کس زندہ کو مردہ کیا؟ ایک سلطان محمد کو فنا کر ك ايني منكوحه آساني مجي والبس ندلا سكي؟ فافهموا ايها الناظرون.

جھوٹ ..... ۳۹ "نی اسرائیل میں اگر چہ بہت ہے نبی آئے مگر ان کی نبوت موکل

کی بیردی کا نتیجه نه تھا۔ حضرت موکی ﷺ کی بیردی کا اس میں ذرہ بھی دخل نہ تھا۔"

ابوعبيده: ديكين حظرات! كن زور سے ثابت كررے إلى كه الكل نبيول كى نبوت موی الله کی میروی کا نتیجه نه تھا۔ حالاتکه به بالکل جموت ہے۔ دروغ مورا حافظ ناشد فود الكم ٢٢ نومر ١٩٠٢ وم و لكهة بير "دحرت موى الكي كا اتاع سان

(ازاله حصه ۲ ص ۵۲۹ خزائن ج ۳ ص ۵۰۸)

(حقیقت المنوت ص ۱۵۵)

حجموث .....هم " "صاحب نبوت تامه بركز امتى نبيس موسكما اور جو مخض كامل طور بر رسول الله كبلاتا ب اس كا كالل طور ير دوسر نبى كا مطيح ادر المتى مو جانا نصوص قرآنيد اور صديثيه كى رو ي بالكل متنع ب الله تعالى فرمانا ب وما اوسلنا من وصول الا

ایونده و مرزا قادیانی کا مجونا محض بونا ان کے اپنے فرزند کی زبان سے سنو۔ "بعض نادان کمہ دیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دوسرے ہی کا فیع فیس بوسکا اور اس کی وليل بدوية وها اوسلنا من وصول الى آخوه ليكن بدسب كلت قدبر ب-"

حجموث .....١٧٨ "خدائ فرمايا كه مين اس مورت (محرى يكم) كواس كے نكاح ك

(هيقة الوقي ص ٩٤ كا حاشية فزائن ج ٢٢ ص ١٠٠)

کی امت میں ہزاروں نبی آئے۔''

ليطاع باذن اللَّه.

بعد والی لاؤل گا اور تحقید دول گا اور میری نقدیر جمی نبیل بدلے گی اور میرے آ کے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دول گا جو اس حکم کے نفاذ سے مانع ہوں۔ اب اس پیشگوئی سے طاہر ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کون کون می قبری قدرت دکھلائے

گا اور کس کس محف کو روک کی طرح سمجھ کر اس دنیا ہے اٹھا لے گا۔'' (تبلغ رسالت حصه اص ۱۱۵ مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۳)

أبوعبيده: حفرات! مسلمان تو كتبة عن بين كه يه تمام الهامات خدا كى طرف ہے نہ تھے بلکہ ایجاد مرزا تھے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کے فرزند و خلیفہ میاں محمود کا

فیصلہ سنیے۔''اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی (محمدی بیگم) آپ کے (مرزا

قادیانی کے) نکاح میں آئے گی۔ پھر ہرگز یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی روک ڈالے گا تو وہ دور کیا جائے گا۔" (الفضل ٢ اگست ١٩٢٣ وص ٥ ج ١٢ نمبر ١٠١)

احمدی دوستو! اس پر میں کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ نبی اور نبی زادہ خلیفہ کے

الفاظ يزهو اور اپنا سرپيۇ\_ حجموث ..... ٢٢ " ملف صالحين من ع ببت ع صاحب مكاشفات كي ك آنے کا وقت چودھویں صدی کا شروع سال بتلا گئے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی (ازاله ص ۱۸۸ فزائن ج ۳ ص ۱۸۸)

ابوعبيده: بالكل جموث شاه ولى الله صاحب محدث دالوي في تمين كى كماب میں الیانہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تو کوئی صاحب وکھا کر انعام مقررہ وصول کرے۔ ورنہ توبہ

کرے مرزا قادیانی کی مریدی ہے۔ حصوت ..... ١٩٧٦ "قرآن شريف من يسلي الله كالي حصور كا لفظ نبيل بولا كيا کیونکہ وہ شراب بیا کرتے تھے اور فاحشہ عورتیں اور ریڈیاں اس کے سر پر عطر ملا کرتی تھیں اور اس کے بدن کو چھوا کرتی تھیں۔" (دافع البلاء فخص خزائن ج ۱۸ص ۲۲۰) 

اولوالعزم نی بنا اور ساتھ می شرابی اور فاحشہ عوروں کے ساتھ خلط ملط کرنا بھی ممکن ہے۔ مرزا قادیائی کا دوکان مثل سی جونے کا مجی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیائی بھی ای رنگ میں ان کے مثیل تھے جبکہ قرآن نے مرزا قادیانی کی تغییر کے مطابق عیلی النای کا شرانی مونا بتلا دیا ہے تو مرزا قادیانی مثیل مسح کا شرابی اور رنڈی باز مونا تو

فخر کی بات ہوگی۔

جھوٹ ..... ۱۹۲۲ "طاعون زدہ علاقہ سے باہر لکلنا ممنوع ہے۔" (اشتهار نَشَر خانه مجموعه اشتهارات ج ٣٩٥ س ٣١٧)

" طاعون زوه علاقه میں رہنا ممنوع ہے۔" (دیموریویوج ۷ نمبر ۱۹۸۵ ماوتتبر ۱۹۰۷) ابوعبيده اے قاديانيت كے علمبرواروكيا كذب اور اختلاف بيالى كوكى اور چز ہے۔

جھوٹ.....۴۵ '' قادیان طاعون سے اس کیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول اور

فرستادہ قادیا<u>ں میں</u> تھا بلکہ آج تک جو محض طاعون زدہ باہر سے قادیان میں آیا دہ بھی (وافع البلاءص ۵ فزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) اجِما ہوگیا۔''

ابوعبیدہ: بتلایئے حفرات! اس عبارت سے صاف ظاہر نہیں کہ قادیان میں نہ

طاعون آئی اور نہ آئے گی لیکن ہوا کیا سنئے اور بالفاظ مرزا قادیانی سنیے۔''ایک وفعہ کسی

قدرت شدت سے طاعون قادیان میں ہوئی تھی۔' (هیقة الوی ص ۲۳۲ فرائن ج ۲۲ ص۲۲۳)

طاعون کے دنوں میں جبکہ قادیان میں طاعون زدر پر تھا میرا لڑکا شریف احمہ بیار ہوا۔'' (هیعة الوی ص۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۸۷) ہلائے جھوٹ میں کسی تاویل کی منجائش ہے؟

جھوٹ.....۳۶ ° ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔'' (تذكروص ۵۹۱)

ابوعبيده: ويكها حفرات! مريدول كى تعليال كس طرح كرت رب، اور مرب کہاں؟ لا ہور میں اور دفن ہوئے قادیان میں۔

جھوٹ .... کا انعیا کول نے بہت سے معرات یو کا اللہ کے لکھ ہیں گر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔" (ضیمدانجام آ تقم ص ۲ کا ماشد نزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

"اور کی صرف اس قدر ہے کہ بیوع (عیسی النے) نے بھی معجوات دکھائے جیما کہ نی دکھاتے ہیں۔" (ريوبو ماه تتبر١٩٠٢ء ١٣٣٣ ج انمبر ٩)

ابوعبیدہ: نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ ظاہر ہے۔ حجموث ..... ٢٨ " " طاعون دنيا مين اس ليه آكى كه خدا كي ميح موعود س نه صرف (ربوبوجلداص ۲۵۸ نمبر۲ بابت جون۱۹۰۲ء) ا نکار کیا گیا بلکه اس کو د کھ دیا گیا۔''

ابوعبیدہ: کی فرمائے قادیانی حضرات! کیا طاعون صرف مرزا قادیانی کے اٹکار ر آئی ہے کیا مرزا قادیانی سے پہلے طاعون دنیا میں شقی؟

مرزا قادیانی سے الکار کرنے والے اشد ترین وشن مولانا ثناء الله صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب، جناب پیرمهرعلی شاہ صاحب وغیرہم تو ای طرح زندہ رہے ہیں۔

حجموٹ .....۳۹ " " طاعون اس حالت میں فرد ہوگی جبکہ لوگ خدا کے فرستاوہ کو قبول

(ريويو جلد انمبر ۲ بابت جون ۱۹۰۲ء ص ۲۵۸)

ابوعبیدہ: کیوں میرے قادیانی دوستو! کیا اب مرزا قادیانی کے مخالف سب مر

گئے یا طاعون ملک سے چکی گئی؟ یا بیصرف وقتی وبا سے مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھا کر

ا بی طرف سے جھوٹ بولا۔

حجموٹ ..... ۵۰ "تیری بات جواس وجی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفتا ک تبائی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیتمام امتوں کے لیے

ابوعبیدہ: حضرات! آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قادیان میں طاعون اس قدر زور سے بڑی کہ جناب مرزا قادیانی کوبھی اقرار کرنا بڑا جیسا کہ جھوٹ نمبر ۴۵ سے ظاہر ہے۔ صرف مارچ اور اپریل ۱۹۰۴ء کے وو ماہ میں کل ۲۸۰۰ نفوس میں سے ۱۳۳۳ طاعون کا شکار ہو گئے۔ باقی آبادی گاؤں جھوڑ کر باہر بھاگ گئی۔ مرزا قادیاتی نے بمعہ اہل وعیال اینے باغ میں ڈیرہ لگا لیا۔ قادیانی سکول بندکر دیا گیا۔ کرمس کے دنوں کا جلسه بند کر دیا گیا، ہے کوئی قادیانی جوان کی صدافت سے انکار کر سکے

نوث: مرزا قادیانی کے جموث اس قدر بیں کہ وَاللَّه لم مَاللَّه بین ان کو اچھی طرح ندتو جمع كرچكا موں اور ند مجصے اس قدر فرصت بے۔ ورندكوكى عالم مرزا قاديانى كى کوئی سی کتاب لے کر بیٹھ جائے۔ کوئی صفحہ جھوٹوں سے خالی نہ یائے گا۔ لگے ہاتھوں مرزا قادیانی کے خدائے قادیان کے حجوث بھی مشتے نمونہ از خروارے سنتے جائے۔ حجموث..... ۱۵ خدائے تعرز ا "انه اوی القویة" (ربوبوج اص ۱۵۲ نبر ۲ بابت جون ۱۹۰۲) خدائے مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ قادیان کو طاعون کی تبائی سے بچانے کا وعدہ کر رہے ہیں ۔ گھر بورانہیں کیا۔ خود بھی جھوٹے تھہرے اور مرزا قادیانی کو بھی جھوٹا بنایا۔''

. (ريوبوجلد انبر٢ بابت جون١٩٠٢ءص ٢٥٩)

کر لیں گے اور کم ہے کم یہ کہ شرارت اور ایذا اور بدزبانی ہے باز آ جا کیں گے۔''

حجموث.....۵۲ فدائے مرزا۔ "ویردھا الیک امرمن لدنا انا کنا فاعلین. زوجنكها. الحق من ربك فلاتكونن من الممترين. لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد. انا رادوها اليك" "مين محرى بيم كو تيري طرف والس الاون

گا۔ یہ ماری طرف سے ہے اور ہم عی کرنے والے ہیں۔ بعد والین کے ہم نے نکاح كر ويا- تيرے رب كى طرف سے وك بے بى تو شك كرنے والوں ميں سے نہ ہو۔ خدا کے کلے بدائبیں کرتے اور رب جس بات کو جاہتا ہے وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے۔

كونى نييل جو اس كوروك سكيه بهم اس كو واليس لاني والمي يين" (انجام آخم من ١٠- ١١ فزائن ج ١١ من ١٠) ابوعبيده حفرات حاشيه كي ضرورت مطلق نبيل - خدائ مرزاكي زبروست

بارعب وعدے کے باوجود محمری بیگم کے ساتھ سلطان محمد آف یٹی نے نکاح کرلیا اور مرزا قاویانی مر گئے گر سلطان محمر ایبا سخت جان که خدائے مرزا بھی اسے نہ مار سکا۔

جھوٹ ..... ۵۳ خدائے مرزا "میں وشن (ڈاکٹر عبداکیم پٹیالوی) جو کہتا ہے کہ

جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ ماہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ میں ان سب کو جموٹا

(اشتهارتبره مجموعه اشتهارات ص ۵۹۱) ابوعبيده فرمائ اے قادياني كے علم بردارو۔ خدائ مرزانے النے وعدے

کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔''

کے مطابق ڈاکٹر عبدالکیم خان بٹیالوی کو جمونا کیا۔ مرزا قادیانی کو عمر کمبی عطا کی؟ ہرگز نہیں بلکہ مرزا قادیانی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو بمرض ہیضہ لاہور چل بے اور ڈاکٹر عبدالکیم ۱۹۲۲ء کوفوت ہوئے۔

جھوٹ ..... ۵۲ خدائے مرزا "خدا تعالی نے مجھے مرت لفظوں میں اطلاع دی کہ تیری عمر ای برس کی ہوگی یا پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال زیادہ۔'' (ضمير برابين احديد حد ٥ص ٩٠ فزائن ج٢١ص ٢٥٨) ابوعبیدہ: دیکھا حضرات! خدائے مرزا کی غیب دانی کی کہ عمر مرزا کے متعلق

کیے عیب تخمینہ سے پیشگوکی کی ہے اور وہ بھی غلط کوئکم مرزا قاویانی کی پیدائش ۱۸۴۰ء اور وفات ۱۹۰۸ء پس عمر مرزا ۱۹۰۸ء ۱۸۴۰ ۱۸ سال ہوئی۔ "میری عمر اس وقت ۱۹۰۷ء میں قریباً ۲۸ سال ہے۔"

(هيقة الوي من ٢٠٠ نزائن ج ٢٢ ص ٢٠٩ حاشيه)

"میری پیدائش ۱۸۳۹ء، ۱۸۴۰ء میسکسوں کے آخری وقت میں ہوئی۔"

(كتاب البريدم ٥٩ خزائن ج ١٣ ص ١٤٤ عاشيه)

اس حساب سے عمر مرزا ۱۹۰۸ء، ۱۸۴۰ء ۔ ۲۸ سال

قادیانی دوستو! یا مرزا قاویانی جموٹے یا ان کا خدا جموٹا یا دونوں جموٹے؟

ہے۔ اب میں فیملہ آپ کی ضمیر پر چھوڑ تا ہوں کہ جس فحض کے بیاس جھوٹ آپ نے ملاحظ فرمائے اور جس کے خدا کے جموت آپ نے بڑھے ایے محض پر شیطانی وی کس

تدر لازم ہے۔ جو تحف دنیا میں کی آ دی کے پیاس اس قدر جموث دکھا دے وہ بھی دس

رویے انعام کامتحق سمجما جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب بصیرت کے لیے خود خدانے

المشباطين (اشراء ٢٢١) ليني ال لوكو بم تم كو بتاكي كه شيطان كن لوگول ير نازل بوت ہیں۔ یعنی شیطانی وی کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ تعنول علمی کل افاک الیم (اشر ۲۲۲) شیطان اترتے ہیں خت کئیگار جموٹے پر یعنی جموٹے کنا بگار لوگوں کو شیطانی وی ہوتی

اظهار حقيقت حفرات! قرآن پاک ش ارشاد باری تعالی علی من تنزل

اور مرزا قادیانی نے دعویٰ مجددیت بھی پورے ۱۳۰۰ میں کیا۔ اب بتلایئے اس ے بڑھ کر مرزا قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کا ثبوت آپ کو کیا چاہیے۔ رسول یاک ﷺ نے ایے مرعمیانِ نبوت کے حق میں فرمایا تھا۔ سیکون فسی امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي اللَّه وانا خاتم النبين لا نبي بعدي (مُثَكَّرة ص ٣٦٥ باب أفتن) میری امت می تمین زبردست و وکد دین والے زبردست جمود بولنے والے مول گ ان میں سے ہر ایک یہی خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالاتکہ میں نبیوں کو ختم كرنے والا موں۔ميرے بعد كوئى نى بيدانبيں موگا۔خود مرزا قاديانى كلھتے ہيں۔ "شیطانی البامات ہوناحق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں اور جو مخص اس سے انکار کرے دہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف ك بيان سي شيطاني الهامات ثابت بين " (ضرورت الامام ص ١٦ خزائن ج ١٥ ص ١٥٨)

(ازاله اوبام من ۱۸۵ فزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

مرزا قادیانی کا جمولا ہونا صاف صاف بیان فرما دیا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم کے اعداد بحساب ابجد محمل ۱۳۰۰ بنتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کے اعداد بھی بورے ۱۳۰۰۔

## اعلان انعام

بادجود اس قدر اتمام جمت کے اگر پھر بھی کوئی شخص مرزا قادیانی کوسیا بھے پر معر موتو اس پر اینے نبی کی صدافت کے ثبوت کے لیے تیار مو جانا جاہے۔ اس طرح نہ صرف وہ اینے خیال میں وین کام کرے گا بلکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ فی جموث غلط ابت كرف برملغ وس روك انعام دول كا بشرطيكه في جموت في الواقع جموت ابت

ہونے پر ایک ایک قادیانی توبہ کرتا جائے۔

طريق فيعله

کوئی قادیانی یا لا موری اس کا جراب شائع کرے۔ ایک کا بی جھے دے دے۔ میں اس کا جراب تکھوں۔ چر تینوں مضمون کی مسلمہ مضف کو دیے جا کیں گر میں با تگ وال اعلان کرتا ہوں کہ کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے جھوٹوں کے سچا جابت کرنے کا نام میں نہ لے گا جو خص کمی قادیانی کو مقالع پر لانے میں کامیاب ہو جائے اس کو ایک کلاہ

اورلنكى بشاورى انعام پيش كيا جائ كار وما توفيقى الا بالله. داعي الى الخير

ابوعبيده نظام الدين عفى عنه سائنس ماسٹر اسلامیہ بائی سکول کو ہائ





## تعارف برق آسانی بر فرق قادیانی

المراح قائل احرام بزرگ جناب الوصيده نظام الدين مثل اسلام في يمكن اسلام في يمكن مرتب فرمائي اسلام في يمكن مرتب فرمائي اسلام في كتاب مرتب فرمائي اس كان مجموعيت بيد بحد كد أفول في مرزا قادياني لمعون عن الك كتاب كان من حيث موت عن الك كرنا چاج عجد ايك حمد جو از نظر بحث الك كر ديا حاليا باقي وو هيه شائع نه جو سكد وشش بسيار كه باوجو باقى و وصو شائع نه جو سكد فعل الححكيم لا يعلوا عن وصول كر مسود بها والله بين وار وقيل الله ويك و من مرزا لمعون كروموجوث محت كي سادت ماسل محت الله ويك و المحت ماسل كرد بين ساحد الله ويك و آخوا.

## اعلانِ انعام

مبلغ تنين ہزار روپييه

قادیانی جماعت اگر مجھے جموع فابت کر دے تو جماب باخی روپ فی جموط کل تین بزار روپ انعام دینے کا اطلان کرتا ہوں۔ بشرطید اگر مرزا قادیانی کے جموط واقع جموث فابت ہو جائمیں تو فی جموث ایک آیک قادیاتی مرزائیت کا جواء اپنی گردن سے اتار کر چیکا جائے۔

المؤلف وأمشحر خاكسار

مبلغ اسلام ابوعبیدہ نظام الدین کی۔ اے سائنس ماسر اسلامیہ ہائی سکول کوہاٹ ۲۰ مارچ ۱۹۳۴ء

## پہلے مجھے پڑھیے

حضرات ناظرین! اللہ تعالیٰ محواہ ہے کہ تھیے جناب مرزا غلام اجمد رئیس قادیان آ نجمانی سے کوئی ذاتی عناد نمیس بلکہ ان کی جماعت کو دحوکہ خوردہ مجھ کر ان سے تھے دلی جمدری ہے اور دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ان سادہ لوح لوگوں کو دوبارہ قبول حق کی توثیق عطا فرہائے۔ میری علمی جدوجہد کا مقصد وحید صرف تبلغ حق ہے اور بس..

مرزا قادیائی نے ۱۸-۸۸اء میں براین احمد کی تعنیف کے زمانہ میں مورد اور مہدی معبود کا محکی اعلان کر دیا۔ عمود دیت کا دعویٰ کیا۔ ۱۸۹۱ء میں دعوئی مسیح موجود اور مہدی معبود کا محکی اعلان کر دیا۔ ۱۹۹۱ء میں مستقل نبوت کا دعوئی جی مشتبر کر دیا اور بہت سے دعاوی آپ کی تقنیفات میں موجود ہیں۔ جن مب کا فقاء قریباً ایک فی ہے اور وہ پدکہ آپ مامور کن اللہ ہے ملم سے آپ کی وی کی مراز احتران اور قرآن شریف کا ہے۔ اس کے برطان بم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیائی این تمام دعاوی میں معبور نے تھے۔ آپ کی وی بھی رصانی ندتی بلک وہ شیطائی تھی۔ ہرائیا آدی کا حق ہے کہ وہ حق کی ترفیخ کرے۔ لہذا میں نے محمود مرود کی میا کہ جناب مرزا قادیائی کی اسے دور کا کرنے کا میں البانی کی جبائی کی المیانی کی جبائی کی المیانی کی جبائی کی اسے۔ دوم البانی حقیدے کو باتھوں۔ چاہے مرزا قادیائی کی سے۔ دوم

رسول پاک ﷺ نے مقرر فر مایا ہے۔ ٹیمرے خود مرزا قادیاتی نے اس کا اعلان کیا ہے۔ معیار او قرآن شریف: هل انبدتھ علی من تعزل الشبطین و تعزل علی کل افاک اشبرہ (اکشراء Inarr)''کیا ہم تم کو بتا ئیس کہ شیطانی وی کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ (سنو اور یاد رکور) خیطانی وی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ جو بہت جھوٹ بولئے والے۔ افتراء باعدہے والے کٹمجار ہوتے ہیں۔''

معیار از صدیث: سیکون فی اهتی گذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لانبی بعدی. (ابروادر ۴ س ۱۲۲ بار دکر افتن دواکمار ترفری ۴ س ۴۵ بار واتوم البادتی خرج کذابون)

"لین میری امت میں سے تمیں ایسے آدمی ہول کے جو بیثار جموث بولنے والے اور زبردست فریب دینے والے مول گے۔ ان می سے ہر ایک اینے آپ کو نبی تمجھے گا۔ حالانکہ میں نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔" ان دونول معیاروں سے ثابت ہوا کہ جہاں سے بی اور ملیم ہوتے رہے ہیں۔ دہال جموٹوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے بلکہ جموئے ملیسین اور نبوں کا سلسلہ قائم خدا اور اس کے رسول کے اس زبردست اخباہ کے بعد ہمارا فرض ہے کہ جب مجى كوئى فخص دعوى الهام يا وى كاكرى ان دونول معيارول يراس كو برهيس يديس نے ای معیار کے مطابق مرزا قادیانی کی جانج برتال شروع کی اور آج ان کی این تقنیفات سے ان کے جھوٹوں کی پہلی قط پیش کرتا ہوں۔ جن کی تعداد وو صد (۲۰۰) ب- گر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جبوٹے آ دی کے متعلق مرزا قادیانی کا فتوی بھی درج کر دیا جائے۔ قول مرزا نمبرا "جب ايك بات من كوئى جمونا ثابت مو جائ تو چر دوسرى باتول مين بهي اس بركوني اعتبار نبيل (چشد معرفت ص ٢٢٢ نزائن ج ٢٢ ص ٢٣١) قول نمبر٢ .....

ہ۔ جھوٹے نبیول کی پہچان قرآن اور حدیث من یہ بتلائی گئ ہے کہ وہ زبردست جھوٹ بولنے والے اور سخت فریب دینے والے ہول گے۔

ظاہر ے کہ ایک ول سے دو متاقض باتمی نہیں فکل سیس کونکہ اسے طریق سے یا تو انسان پاکل کہلاتا ہے یا منافق " (ست بجن م ١٦ خرائن ج ١٠ ص ١٨٣) نمبر ١٣ .... (ونيا وار) وہ اپنا معبود اور مشکل کشا حموث کی نجاست کو سجعتے ہیں۔اس کیے خدا تعالیٰ نے جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابسة کر کے قرآ لھ کریم میں بیان کیا ہے۔

نمبر، ..... "جموث بولنے سے بدر دنیا میں کوئی کام نہیں۔"

تول مرزا نمبره..... "جمولے ہیں کوں کی طرح جموت کا مردار کھا رہ ہیں۔ (انجام اعظم معمدص 10 فزائن ج 11ص ٢٠٠٩) مرزا قادیانی کے جموث کی قتم کے ہیں۔ اول .... خدا پر افتراء باعما بر دوم ..... رسول كريم على پر جموت باعما ب-سوم .... بزرگان وین پر جموث باندها ہے۔ چہارم .... واقعات کے بیان کرنے میں دیات سے کام نیس لیا۔ پنجم ..... ایک ع مضمون کے متعلق سخت تاقض کا ارتکاب کیا ہے۔

(الحكم ج اش ١٩٠٥ مورده ١٤ ايريل ١٩٠٥)

(تخه هيعة الوي ص ٢٦ فزائن ج ٢٢ ص ٥٥٩)

مرزا قادیانی کے جھوٹ میں نے اس دفعہ کتاب دار درج کیے ہیں تا کہ دیکھنے والول کو ایک بی وقت میں بہت ی کتابیں منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسرے

ناظرین باحمکین اندازہ لگا سکیں کہ ہر ایک کتاب میں مرزا قادیانی نے کس قدر جھوٹوں کا ارتکاب کیا ہے؟ معذرت ا ..... میں اینے محدود معلومات کی بنا پرمرزا قادیانی کے سارے کذبات پر .

. احاطه نبین کر سکا۔ اگر کوئی عالم اس کام کو اینے ہاتھ میں لیتا تو واللہ اعلم ہزار ہا حجوث

ثابت كر ديتابه

نوٹ ... سب سے پہلے''ازالہ اوہام'' کے جھوٹ ترتیب وارتقل کرتا ہول۔ كذبات مرزا ازاله اومام ا ..... دمسح كم معرات اور بيشكو كول رجس قدر اعتراض اور شكوك بيدا موت مين مين سجه سكنا كدكس اورني كے خوارق يا پيش خريوں ميں جھى اليے شبهات پيدا ہوئے ہول۔"

کہ بیہ مجزات بجو کھلے جادو کے اور کھی جھی نہیں۔''

بااخلاص کے اور کون تشکیم کرسکتا ہے؟

r .... معی الآل میں بہت جلدی ہے کام لیا <sup>ع</sup>لیا ہے۔ بہت ی اغلاط نفظی و معنوی کا اندیشہ ہے۔ البذا عرض ہے کہ جس صاحب کو کئی غلطی معلوم ہو وہ از او تلطیعت خاکسار مولف کو مطلح كر كے مشكور فرما ديں۔ شكريد كے ساتھ اصلاح قبول كر لى جائے گى۔ و ما توفيقى الا بالله

الوعبيده: صريح مجموف\_ حضرت ميح الفيلا كي معجزات من كوني شكوك اور اعتراض بيدانبين موتي- بال شيطان طبع لوگول كو اليها معلوم موتو مو- ورنه الله تعالى تو قرات بير\_ واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذجئتهم بالبينت فقال الذين کفووا منہم ان ہذا الاسحو مبین (مائدہ ۱۱۰) ''اور یادکر اے پیٹی الفیہ جکہ میں نے نی امرائکل کوتم سے (یعنی تحمارے قل و اہلاک سے) باز رکھار جسبتم ان کے پاس نبوت کی دلیلیں (معجزات) لے کرآئے تھے۔ پھر ان میں جو کافر تھے۔ انھوں نے کہا تھا

اب فدا کے بیان کے بالقائل مرزا گادیانی کے بیان کو سوائے مریدان

۲ ...... "ان مقام میں زیادہ تر تعجب بیہ ہے کہ حضرت میں ایکار کر کے کہتے ہیں کہ میں ہرگز کوئی معجزہ و کھانہیں سکتا۔ گر پھر بھی عوام ایک انبار معجزات کا ۵

(ازالداوبام ص ۷۷۲ خزائن ج ۳ ص ۱۰۲)

/ ---

وعوىٰ دروغ محض ثابت ہوا۔

گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون.

ے ظاہر کیا کہ سے ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔''

ان کی طرف منسوب کررہے ہیں۔'' (ازالہ ص محتزائن ج سم ١٠٠)

ابوعبيده: قرآن شريف من خود حضرت مسيح الطبيع: كا قول الله تعالى نقل فرمات

فيه فيكون طيرًا باذن الله و ابرى الاكمه والابرص واحيى الموتني باذن اللَّه

مٹی سے پرندہ کی شکل بناتا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے تم سے جاندار بردہ بن جاتا ہے۔٢ .... اور مادر زاد اندهوں اور برص والوں كو اچھا كرتا ہوں۔ ٣۔ .... اور مردول کو خدا کے تھم کے ساتھ زندہ کرتا ہوں۔ ٢٠.... اور بين شمعين بنا تا ہول جو کچھ کہتم کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں۔'' پس مرزا قادیانی کا

٣ .... " وعنقريب وه زمانه آنے والا ب كه تم نظر الله اكر ديكھو سے كه كوئى بندو دكھائى دے۔ گران پڑھوں لکھوں میں ہے ایک ہندو بھی شمصیں دکھائی نہ دے گا۔''

٨ .... (١) "اب جوامر خدا تعالى نے ميرے پرمكشف كيا ہے۔ وہ يہ ب كه وہ ك موعود میں بی ہول۔' (ازالہ ص ۳۹ فزائن ج ۳ ص ۱۲۲) کھر "میرے پر خاص این البام

.... الهام مرزا قاديائى "هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِيْنِ كُلِّه " يه آيت جسماني اور سياست ملكي كي طور پُر حفرت من الطَّفِيرُ كَ حَق مُين پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے الظی کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت میں اللیکا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آ فاق اور اقطار میں کھیل جائے گا۔ کیکن اس عاجز پر

ابوعبيده: اے قادياني دوستو اس عبارت كى اور اس ميس كے "عظريب" كى كيا تاویل کرو گے۔ کیا اب ہندوستان میں کوئی کافرنہیں؟ ہندومسلمان کیا ہوتے بلکہ کئ مسلمان اچھے بھلے خدا اور اس کے رسول کے ماننے والے مرزا قادیانی کی جھینٹ چڑھ

۔ (ازالہ ص ۳۲ خزائن ج ۳ ص ۱۱۹)

(ازاله ص ۱۲۵ فزائن ج ۳ ص ۴۰۲)

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيونكم ان في ذلك لأية ان كنتم مومنين٥ (آل مران ٣٩) ''قرباً <sup>حفر</sup>ت كاللك؛ في الـ الوكو يس تحمارے رب ك

طرف سے اپنی سچائی پر نشانیال لے کر آیا ہول اور وہ یہ ہیں۔ اس میں تمھارے واسطے

يرً له قد جنتكم بآية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ

مثلًا ا..... إِنِّى مُتَوَلِّيْكُ وَرَافِعُكَ إِلَى (آل عران ۵۵) ''لينى اے صیل ﷺ شم تمهاری عربوری کر کے شحیل طبق موت دول گا۔ (اور مروست بیودیوں

نوٹ: جب توفی کے بعد رفع کا لفظ آئے تو اس وقت رفع کے مثنی بیٹینا رفع جسائی کے آئے ہیں۔ اگر کوئی تاویائی اس کے خلاف کوئی حثال قرآن، حدیث یا اشعار عرب سے دکھائے تو اس کو کیک صدر دوبیرانعام خاس دیا جائے گا۔ ۲۔۔۔۔۔ وَمَالْتَعْلُوْهُ یَقِیْنَا ہُلْمَ وَلَفُعُهُ اللّٰهِ الْلَّهِ الْلَهِ (ناء ۱۵۰۸مان) یہاں میجی ان کے رفع جسائی

چیلئے ہر مدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا قادیاتی بھیشہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہدارا دمونی بے کہ ان قمام مجدد میں نے جن کو قادیا نیوں نے اپنی تماب دو عمل مصفیٰ " مس ۱۹۲۳ میں سے مجدد تشایم کیا ہے۔ ان ہر دو مجلوں میں دفع کے معنی جسم سمیت اٹھانا میں کیے ہیں۔

۔....' آگر فرض کیا جائے کہ معرّت میں انتخابی جم خاک سی کھی ہم تو ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اور کی سمت میں ہی نہیں رہ تکتے بلکہ بھی اور کی طرف ہوں گے۔ بھی زمین کے بیچے آ جائیں گے۔...۔ ہی الی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس

ابوعبیدہ: یہ مرزا قادیانی کا صریح جموث اور وحوکہ ہے۔ زمین کے چاروں طرف اور بن اور ہے۔ اس واسطے معرت میلی القیطی بیشہ زمین کی اور کی سمت می میں

(ازاله اوبام ص ۴۹ ۸۸ فزائن ص ۱۱۲)

ك باته سے بيانے كے ليے ) مصيل آسان ير افعانے والا مول-"

ی کا ذکر ہے۔

پس مرزا قادیانی کا حجوث ظاہر ہے۔

درجه کی بے ادبی میں داخل ہے۔"

معقولات ديية هو؟

ہمی نہیں ہے۔'' (ازاله ص ۲۰ خزائن ج ۱۳ ص ۱۳۲)

(كتاب الاساء والصفات ص ١٣٢٣ باب قوله يعيمني ان متوفيك) ووسرى حديث طاحظه بو-

( كنزج ١١٣ صديث ٣٩٤٢ ابن اسحاق وابن عساكرج ٢٠ ص ١٣٩ ن ابن عباسٌ)

ابومبیده: صریح جموت ب- کوئی قادیانی امام بخاری کا بدعقیده ثابت نبیس کر

ابوعبیدہ صریح جموت ہے۔ قرآن کریم میں ۲۵۰ سے زیادہ وفعہ ارض کا لفظ

الوعبيده: افتراء على الله اور جموث ہے۔جس كوعربى سے ذرا بھى مس موگى۔ وه مرزا قادیانی کا بیر جموت بھی تشکیم کر لے گا کیونکہ بیساری سورت قیامت کے دن کا نقشہ مینے رہی ہے۔ رسول یاک ﷺ نے بھی اس سورت سے دقوعہ قیامت ہی مراد لیا ہے۔

اا ..... "اول تو جانا جا ہے کہ سے کے زول کا عقیدہ کوئی ایا عقیدہ نہیں جو ہارے

٩ ..... " يه عام محاوره قرآن شريف كا ب كرزين كے لفظ سے انسانوں كے ول اور ان

آیا ہے۔ جہاں ارض سے مراد زمین تی ہے۔ بدمرزا قادیانی کا افتر اوتحض ہے۔ ا ..... بیسورة (سوره انزال) مسيح موعود ك زمانه في تعلق رفعتي ہے۔

(ازاله ص ۹۶ خزائن ج ۳ ص ۱۵۳)

(ازاله ص ۱۹۲ خزائن ص ۱۹۲ ملخصاً)

(ازاله ص ۱۲۳، ۱۳۵ فزائن ج ۳ ص ۱۲۸)

فعند ذالك ينزل احي عيسي ابن مريم من السماء.

قائل ند منے کہ کی گئے این مریم آسان سے ازے گا۔"

سکتا۔ قیامت تک چیلنج ہے۔

کے باطنی قوی مراد ہوتی ہیں۔"

گر مرزا قادیانی اپی ہی ہائکے جاتے ہیں۔

دونوں حدیثوں میں آسان کا لفظ بھی موجود ہے۔ ٨ ..... "درامل حضرت المعيل بخارى صاحب كا يبى غرب تفاكه وه بركز اس بات ك

ابوعبيده: صريح جموت: امام بيبل جن كو قاديانيول في ابني كتاب عسل مصلى

ر ہیں گے۔ مرزا قادیانی جب جغرافیہ ہے آپ کو مس نہیں تو پھر کیوں خواہ مخواہ وخل در

ص ١٩٣ برصدي جارم كا مجدو حليم كيا ب- ايك مرفوع حديث ردايت كرت بي- جس ك الفاظ يدين كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم.

ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔" (ازاله ص ۱۳۰ خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۱)

امت سے ثابت ہے۔ پھر ایسے عقیدہ کو ایمان کی جزویا دین کا رکن قرار نہ دینا حجوث

محض اور افتر اءنہیں تو اور کیا ہے؟

خود مرزا هیقة الوی پرمس موعود کا ماننا فرض قرار دے رہے ہیں لکھتے ہیں۔

'' دوسرے میہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کونبیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام جحت کے جھوٹا جانتا

ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارہ میں خدا اور اس کے رسول نے تاکید کی

ہے۔'' (حقیقت الوی م ۱۷۹ خزائن ج ۲۲ م ۱۸۵) حفرات اس عبارت کا نمبر ۱۱ کی عبارت

سے مقابلہ کر کے تناقض کا لطف اٹھائے۔ نیز نمبر۱۲ کے جواب میں ازالہ اوہام ص ۵۵۷

١٢..... " (مسح كے نزول كى پيشگوئى) صدم پيشگوئيوں ميں سے بدايك پيش كوئى ہے جس

ابوعبيده: يدمرزا قادياني كاسفيد جموث بي كيونكداكريد بات سيح ب تو پهراس ے مظر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ ای کتاب میں لکھا ہے" یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسح ابن مریم کے آنے کی پیٹگوئی ایک اوّل درجہ کی پیٹگوئی ہے۔ جس کو سب نے باتفاق قبول كر ليا ب اورجس قدر صحاح مين پيشكوئيال كلهي گئي بين ـ كوئي پيشكوئي اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ٹابت نہیں۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔''

(اے کہتے ہیں دروغ مورا حافظ نباشد) نیز دیکھوٹمبر اا بذیل ابوعبیدہ۔ ۱۳ ..... ہمارے سید و مولیٰ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بعض پیشگوئیوں کو میں

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ: رسول پاک ﷺ پر بہتان ہے۔ کسی حدیث میں آپ

الما المال المال و الماوره ام كتاب يعني مين رسول نبين مول اور نه مين كتاب

في اورصورت يرسمجما اورظهور ان كاكس اورصورت ير موار"

(ازالدادبام ص بهم اخزائن ص ۱۷۱)

(ازالداوبام ص ۵۵۵ فزائن ج ۳ ص ۲۰۰۰)

(ازاله اوبام ص ۱۳۱۱ منزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

(ازالداوبام ص ۱۷۸ فزائن ج ۳ ص ۱۸۵)

خزائن ص ۴۰۰ کی عبارت قابل ملاحظہ ہے۔

كوحقيقت اسلام سے كچھ بھى تعلق نہيں ."

نے ایبا اقرار نہیں کیا۔

لايا ہوں۔''

ابوعبيده: مسيح كے نزول كا عقيده قرآن، حديث، صحابه كرام اور جميع علائے

ابوعبده: بالكل كذب بـ بتمام قادياني مرزا قادياني كوني مانت جين يزمرزا قادیانی کا الہام ہے۔ یا بی خذ الکتاب بقوق (تذکره ص ۱۲۲) معنی اسے میکی (مرزا)

كَتَابُ كُو قُوت سے كُرُو' كُير مرزا قادياني كو وحي مولي تقي - إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً

كَمَا أَرُسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ (حَيْت الوَى م ١٠١ خزاتُن ج ٢٢ ص ١٠٥) " ليني بم في

موی اللی کی طرح مرزا قادیانی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔' حضرت موی اللی رسول مجمی

كتاب تفبرت بي-

(ازاله ادمام ص ۱۸۵ څزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

ابوعبيده صريح حجوث ہے۔ اجماع تو ايك طرف كوئى ضعيف حديث بھى

قادیانی ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔جس میں تیرہویں صدی کا ذکر ہو۔

قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔'' (ازاله او پام ص ۱۸۹ خزائن ج ۳ ص ۱۹۰)

ابوعبدہ حضرات! مرزا قادیانی نے علام احد اپنے اصلی نام کے ساتھ قادیانی ک ؤم لگا کرایے البام کو یکا کرنے کی بری کوشش کی ہے کیونکدان کے خیال میں جینے غلام احر بھی موں گے چونکہ قادیان کے رہنے والے نہیں موں گے۔ اس واسطے ان کا دعویٰ سے رہے گا۔ گرمولی کریم نے بھی عبد کر رکھا ہے کہ غلام احد قادیانی کی کوئی بات بھی میج نہیں ہونے ویں گے۔ چنانچہ سرزا قادیانی کے زمانہ میں دو فخض اور بھی غلام احمد قادیانی نام کے موجود تھے۔ واللہ اعلم مرزا قادیانی نے دنیا کی آ تکھول میں می جمو تکنے ک

١٧..... "مير ب ول مين والا كيا ب كداس وقت بجزاس عاجز ك تمام ونيا مين غلام احمد

ا .... مرزا قادیانی کا الہام ہے" یا احدی" (ازالدادبام ص ۱۹۱ خزائن ج س م ۱۹۵) الوعبيدہ: چونکہ عربی زبان کی رد ہے بیہ ترکیب غلط ہے (تھی عربی خواندہ طالب علم سے بوچھ او) اور غلط عبارت خدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکت۔ اس واسطے س

١٨ ..... (نواس بن سمعان في ايك حديث بيان فرمائي ب جومرزا كي مسيحت كو بخ و بن ے اکھاڑتی ہے۔ اس کے متعلق مرزا کہتا ہے۔) "بیدوہ حدیث ہے جو متح مسلم عیں امام سلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس الحد ثین امام محمہ بن اسمعیل بخاری

اتی جرات کیوں کی ہے؟

الهام خدا پر افتراء اور جموث ہے۔

تھے۔ صاحب کتاب بھی تھے۔ پس مرزا قادیانی اس الہام کی رو سے رسول صاحب 10 .... "ترحوي صدى كے اختام رميح موعود كا آنا ايك اجماعى عقيده معلوم ہوتا ہے-" (ازاله اوبام ص ۲۲۰ نزائن ج ۳ ص ۲۰۹)

نے چھوڑ دیا ہے۔'' ا بوعبیدہ: امام بخاری پر افتراء ہے۔ اگر انھوں نے کہیں ایبا لکھا ہو تو دکھا کر

انعام حاصل کرو۔ 19....." یہ بیان کہ صحابہ کرام کا وجال معبود اور مسے ابن مریم کے آخری زمانے میں ظہور

فرمانے کا ایک اجماعی عقیدہ تھا۔ کس قدر ان بزرگوں پرتہمت ہے۔''

(أزاله اوبام ص ٢٣٩ خزائن ج ٣ ص ٢٢١) ابوعبيده: اس جموث كے ثبوت ميل نمبر ١١ و نمبر١٢ مكرر مطالعه كيا جائي- جس

پیٹکوئی کو تواتر کا درجہ حاصل ہو۔ جس کے مانے کے لیے خدا اور رسول کا تھم ہو اور جس عقیدہ پر تمام محددین مسلمہ قادیانی فوت ہوئے ہوں دہ تہت کیے ہوسکتا ہے؟

۲۰..... ۱ صادیث صحیحه مسلم و بخاری با تفاق ظاهر کر رہی ہیں که دراصل ابن صیاو ہی وجال

(ازاله ادبام ص۲۳۲ نزائن ج ۳ ص۲۲۲) معهود تفايهٔ ا بوعبیدہ: صریح بہتان اور جموت ہے۔ قادیانی، مرزا قادیانی کا دعویٰ ثابت کر

کے انعام لینے کی سعی کریں۔

٢١ ... " قرآن شريف مي اول ي آخر تك جس جس جكه توفى كالفظ آيا ب ان تمام

مقامات میں توفی کے معنی موت عی لیے گئے ہیں۔"

(ازاله اوبام ص ۲۲۷ حاشيه فزائن ج ۳۳ ص ۲۲۴) ابوعبيده: مرزا قادياني! يه آپ كا صرى جموث اور دهوك ب كيا آپ نے

قرآن شریف میں وهوالذی يتوفكم بالليل نيس برحار اس كے معنی موت كے كون عظند كرسكا ب؟ اى قتم كى كى آيات بين جهال موت كم معنى كرف نامكن بين-

۲۲ .... 'اليك اور حديث نجى من الن مريم كفوت بون بر دالت كرتى ب- اوروه يه بك تخرت من الله كرتى ب- اوروه يه

کی تاریخ سے سوبرس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گا۔" (ازاله ص ۲۵۲ فزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

ابوعبيده: يه آ تحضرت علي پر مرزا قادياني كا افتراء بــ كوكي الي حديث نہیں۔ جس کے بیمعنی موں کہ بی آوم پر ۱۹۰ برس بعد قیامت آ جائے گا۔ ٢٣..... "بيعقيده كدميح جمم كي ساته آسان پر چلا كيا تفاقرآن شرفف اور احاديث

صیحہ سے برگر ثابت نہیں ہوتا۔ صرف بیودہ اور بے اصل اور مناقض روایات بران کی

(ازاله اوبام ص ۲۶۸ نزائن ص ۲۳۵) بنیاد معلوم ہوتی ہے۔'' ابوعبیده: صرح جموت: قادیانی جاری پیش کرده آیات اور احادیث کو (نعوذ

بالله) بي موده، بي اصل اور متناقض ثابت كرير ـ ورنه مرزا قادياني كا جموت تسليم كر لیں (دوسری بات آسان ہے) نیز اگر یہ عقیدہ ایا ہی تھا تو مرزا قادیانی مجد بونے

كا سال بعد تك بهى اس عقيده يركيون قائم رب؟ ٣٠ .... "كدهول اور بيلول كا آسان سے اترنا قرآن كريم آپ فرما رہا ہے-" (سوره

زمر ياره ٢٣) أَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ. (ازالداوبام ص ٢٨٦ تزارَن ص ٢٣٧)

ابوعبیدہ: آسان کا لفظ کہاں ہے۔ ہم سے آپ نے آسان کا لفظ طلب کیا تھا۔ ہم نے حاضر کر دیا۔ دیکھو کذب نمبر ک۔ اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کون

ی آیات میں لکھا ہے کہ آسمان ہے گدھے اور بیل اتارے گئے ہیں۔ اگر نہیں لکھا ہے تو

پھر جھوٹ کیوں بولا؟

٢٥ ... فود آ تخضرت على جمي ال كي تعديق كررب بين "كه درهيقت ابن صادي وجال معبود ہے۔" (ازاله اوبام ص ۲۴۲ فزائن ص ۲۲۲)

ابوعبيده: بالكل غلط اور جموث بـ السنة آنخضرت عظي في حضرت عمر ك قول کی تقدیق نہیں فرمائی بلکہ نہایت اطیف پیرایہ میں حضرت عر مے خیال کو درست کر

دیا۔ خود مرزا قادیانی اس کی تردید اس طرح کرتے ہیں۔ "اگر یکی دجال معبود ب تو اس كا صاحب ميني ابن مريم ب جوات قل كرے كا۔ بم اس كوقل نبيں كر كتے۔"

(ازاله ادبام ص ۲۲۵ فزائن ص ۲۱۳) r..... مزید لکھتے ہیں "کہ ہم پہلے بھی تحریر کر آئے ہیں کہ عیسائی واعظوں کا گروہ بلاشبہ دجال معبود ہے۔" (ازالہ ص ۲۲۲ فزائن ص ۴۸۸) حضرات و یکھا۔ کیا مرزا کے جھوٹوں کی

جول بعلیوں کا کوئی پتہ لگ سکتا ہے؟

٢٢ .....٢٢ كوكى الي اجنبي معنى (قرآن كريم كر) نهيل كي جو خالف ان معنول کے ہوں۔ جن بر صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کا اجماع ہو۔''

(ازاله او ہام ص ۴۰۱ خزائن ص ۲۵۴) ابوعده والكل جموت ب بكه جس قدر آيات من جرا چيري كرك اب ووي كومضوط ر سكتے تھے۔ ان سب كمعنى ١٣ صد سال كمسلمه اسلامى معانى كے خلاف كيے ير معراج شريف، علامات قيامت، معجزات انبيا عليهم السلام، فتم نبوت، حيات سے اللہ ، حشر ونشر، قیام قیامت وغیرہم تمام ضروریات دین کے متعلق آیات کے معنی اليے اليے كيے بي كه تمام امت محمى ايك طرف ہے اور آپ اكيلے دوسرى طرف دو

اینك كى معجد جدا بنا رہے ہیں۔

٧٤ .... "أكثر صحابه مي كا فوت مو جانا مانة ربين (ازاله اوبام ٢٥٠ خرائن ص٥٥٠) ابوعبیدہ: کم از کم ایک صحالی می سے تو کوئی ایسی روایت وکھا دو۔ جس میں

د فات می النام اس طرح منقول ہو۔ جیسے ہم بیسوں بلکسینکڑوں روایات صحیحہ بیش کرتے میں۔ جن میں حیات مسی اللہ کا ببانگ وال اعلان ہے۔ ایسے صریح مجھوف بول کر

٢٨ ..... " فرض يه بات كدمي جنم خاكى كرساته آبان ير يره كيا اوراى جم كرساته

اترے گا۔ نہایت لغواور بے اصل بات بے معنی آب کا برگز اس پر اجماع نہیں۔''

(ازاله اوبام ص۳۰۳٬۳۰۳ خزائن ص۳۵۳)

ابوميده: اگر اجماع مين تو آپ كم از كم ايك على صحابي سے كوئى الى روايت

خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ دکھا دو کہ جس میں انھوں نے اعلان کیا ہو کہ حضرت

۲۹ ....'اور سيمى يادرب كدان يرعدول كا يروآزكرنا قرآن شريف سے برگر ثابت نيس بلکه ان کا لمِنا اور جنبش کرنا بھی بیایہ شوت نہیں پہنچہا اور نه در حقیقت ان کا زندہ ہو جانا

ابومبيده: مرزا قادياني آيت كريمہ إنّي خَلَقَ لَكُمْ مَنُ الطِيْن كھيئة الطيو فَانفح فِيه فيكون طيراً باذن اللُّه (آل عمران ٣٩) كے معنیٰ تو زرا كيجيّـ خود اگر معلوم نہ مول تو کی اونی طالب علم بی سے بوچھ لیجئے بلکہ خود یوں لکھا ہے۔''حضرت میں اللہ کی چڑیا ں باوجود یکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم ہے ٹابت ہے۔'' (آئینه کمالات اسلام ص ۲۸ خزائن ج ۵ص اینا) کون ی بات سی بے اور کون ی جھوث؟ ٣٠..... "اور محى الدين ابن عربي صاحب كوبهي اس ميس (مسريزم ميس) خاص ورجه كي

ابوعبيدة: يه حظرت محى الدين ابن عربي مروزا قادياني كا صريح بهتان ب. وه ماشاء اللہ صاحب کرامات تھے۔ مرزا قادیانی کے پاس اس بہتان کا کوئی ثبوت نہیں۔اگر

(ازاله ص ۲۰۱۷ حاشیه فزائن ص ۲۵۱)

(ازالداوبام ص ۳۰۸ فزائن ص ۲۵۷)

گا بلکه قاویان ہے میں ابن غلام مرتضی خروج کرے گا۔

ثابت ہوتا ہے۔"

مسى الظين آسان ير بحمد عضرى نبيس الحائ كئ ادريد كدوي مسيح ابن مريم نبيس اتر ي

مطلب براری کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا جواب وو گے؟

ب تو پیش کر کے انعام حاصل کرو۔ لطف بد کہ ایسے مسمریزی کو پھر ازالہ اوہام ص ۱۵۲ خزائن ص ۱۷۷ پر کال صوفی اور مدت بھی مانتے ہیں۔ ۳۲۔...''اور اب میہ بات قطعی اور میٹنی خابت ہو چکی ہے کہ حضرت میں ابن مریم باؤن و حکم

الى البيع بى كى طرح اس عمل اللترب (مسمريزم) مين كمال ركفته تفيه"

ابوعبیدہ: خدا کے دو سیح نبیوں پر بہتان باندھا ہے۔ خداوند کریم قرآن پاک

میں تو آھیں آیات بیتات کہتا ہے۔ آپ کا کیا منہ ہے کہ آٹھیں مسمریزم کہیں؟ (دیکھو کذب نمبر ۲،۱)

ذربعہ سے اچھا کرتے رہے۔ گر ہوایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کال طور پر

ولوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر الیا کم درجہ کا رہا کہ قریب

قریب ناکام کے رہے۔" (ازالہ ادہام ص ۳۱۰ حاشیہ خزائن ص ۲۵۸)

mm.... " دهزت می این مریم این باب بوسف کے ساتھ بائیس برس کی مت تک

٣٨ ..... "ديه بات ياد ركف ك الأق ب كدتونى كالفظ جوقر آن شريف من استعال كيا كيا ir

ابوعبيده قرآن اور حديث ببالك وال اعلان كررب بي كدحفرت مسي الظيفة بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ مرزا قاویانی نے کی جگہ انھیں بے باپ بھی مانا ے۔ دیکھو فرماتے ہیں۔ "من عجب تر ازمیح بے پدر۔ یعنی میں اس سے سے افضل

(ازاله ادبام ص٣٠٣ حاشيه فزائن ص٣٥٣)

(ازاله اوبام ص ١٤٧٧ خزائن ص٢٩٣)

سوا اور کیا تہیں؟

نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔''

ہول۔ جو بے باپ تھے۔''

ابوعبیدہ: صریح حجوث ہے۔ دیکھئے خود اس کتاب ازالہ کے ص ۱۲۸۔۱۲۷ پر فرماتے ہیں۔"ان آیات (متعلقہ معجزات عیلی ﷺ) کے روحانی طور پر بید معنی بھی کر سے بیں کدملی کی چریوں سے مراد وہ ای اور نادان لوگ بیں جن کو حضرت عیلی اللہ نے اپنا رفیق بنایا۔ گویا اپنی صحبت میں لے کر برندوں کی سورت کا خاکہ تھینیا۔ پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی۔ جس ہے وہ برواز کرنے گئے۔'' اس میں صاف اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی ہدایت لوگول نے کثرت سے قبول کی۔ دروغ گورا حافظ نباشد کے

۳۲ " بي وجه ب كه كو حضرت من الله جسماني بيارون كو اس عمل (مسمريزم) ك

(ازاله او بام ص ۹\_۸-۳۰ څزائن ص ۲۵۷)

ب- خواه وه اسيخ حقيق معنول رمستعمل ب- يعني موت يا غير حقيق معنول ريعني نيند-" (أزاله اوبأم ص ٨ ـ ٣٣٧ فزائن ص ٢٤٢) ابعیدہ مرزا تونی کی بینتیم آپ نے کس کتاب بے نقل کی ہے۔ جھے یقین

ے کہ بیکف آپ کے بے استاد اور بے ویر ہونے کی ویٹیدے آپ کا جموث کف ب

ب استادی اور بے پیر ہونے کا ثبوت دیکھوٹر دید جھوٹ بمبر ۴۸ میں۔

(أزاله اوبام ص ١٣٨٨ فيزائن ص ١٤٤٧)

. (ازاله ص اسس خزائن ص ۲۹۱)

(ازاله اوبام ص ۱۵۸ فزائن ص ۳۳۳)

(وَيَكُمُ وَلُورِيت اسْتُناء باب ٢١ آيات ٢٢.١٢ نيز ديكمونمبر ١٢٠)

ابوعبيده: اگر يہ ج ب تو مرزا قادياني خود بھي ٥٢ برس تك قرآن سے روگردان رہے پھر جو محص قرآن سے روگردان ہو۔ وہ مجدد کیے موسلما ہے اور بی کیے

ابوعبده: كس مفائى سے قيام قيامت كا الكاركر رہے ہيں۔ پھر قيامت كس

پیش کر سکتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے؟ سنے قیامت تک پیش نبیں کر سکو گے۔

ابوعبيده: اس كا نام ب چه دلاور است دردك كه بكف جراغ دارد-كيا قادیانی این نبی کوسیا ثابت کرنے کے لیے دوجار نام اہل سنت جماعت کے مختقین کے

میں اٹھیں کے نام پر ایک اور امام بیدا ہوگا۔''

٣٨ .... "سنت جماعت كايد ندبب بكدام محدمبدى فوت مو كئ مين اور آخرى زماند

الوعبيده كذب صريح بيد توريت من صرف وه مجرم تعنى لكها بيد جوموت تتحق ہواور پھر وہ صلیب دیا جائے۔

جانور كا نام بـ بعث بعد الموت حاب كتاب، ميزان، شفاعت انبياء وغيره كاكس

صفائی کے ساتھ انکار ہے۔ دوسرے الفاظ میں تمام کلام الله کو جملا رہے ہیں۔ ، ۳۷.... ''توریت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ مصلوب تعنق ہے۔''

٢٦ ... "تى يد ب كداك دن (قيامت كدون) مجى ببتى ببتى ببت مل بول كاور دوزقى دوزق ميل" (إلاالدام المعاقبة مع مرود)

ين مكنا بي؟ (ويكو براين احدية وائن ج اص ٥٩٠) پر صاف افرار كيا بي كهيسي النا في زنده آسان پر موجود میں اور وہی نازل ہوں گے۔"

٣٥......، ''مسيح کو زندہ خيال کرنا اور به اعتقاد رکھنا کہ وہ جسم خاک کے ساتھ دوسرے آ سان میں بغیر حاجت طعام کے یونبی فرشتوں کی طرح زندہ ہے۔ در حقیقت خدا تعالیٰ

كے كلام ياك سے روگردانی ہے۔"

٣٩...."ابن عباس سے به حدیث لکتی ہے کہ حفرت میں اللہ فوت ہو می ہیں۔" (ازاله اوبام ص ۳۷۵ فزائن ص ۳۴۹)

الوعبيده: مرزا قادياني افتراء كرنے ميس كس قدر بيباك واقع موسئ مين؟

حضرت ابن عباسؓ کے کوئی ای حدیث مردی نہیں جس کے سیمتن ہول کہ حضرت میں کھنے فوت ہو مچھ میں ملکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اپنی مُعُوفِیک کے مثن ہیں۔اے

عیسی علی میں تحقی قیامت سے پہلے آسان سے اتار کر مارول گا۔ نیز دیکھو جموث نمبر ک

میں حدیث ابن عمال ہے۔ مى ..... "كتب لفت مين اندهرى رات كا نام بحى كافر بــــ مرتمام قرآن شريف مين

كافركا لفظ صرف كافر دين يا كافرنعت ير إولا عميا ب-" (ازالداوبام ص ٢٩٦ نزائن ص ٣٣٩) ابوعبیده: مرزا قادیانی صاحب الغرض مجنون کا مصداق ہیں۔ ومن یکفر

بالطاغوت میں كفر كے معنى كيا جيں؟ كيا يہاں بھى كافر نعت يا كافر دين بى مراد ليس

گے۔افسوں آپ کی قرآن دائی پر۔ ۱۲۔۔۔۔ ''بیتو تج ہے کہ سی اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔''

(ازاله اوبام ص ۴۷۳ فزائن ص ۳۵۳) ابوعبیدہ: اس کا حبوث ہونا اس طرح تسلیم کرتے ہیں۔"اور یہی چ ہے کہ سیح

فوت ہو چکا اور سری گرمحلّه خانیار میں اس کی قبر ہے۔" ( کشی نوح ص ٦٩ خزائن ج ١٩ص ٤٧)

قرآن اور حدیث کی رو سے دونول جموث ہیں۔ جب قرآن اور حدیث ان کی حیات کا اعلان كررب بي تو مرنے سے يميلے قبر كيے؟

٣٢ ..... "دابة الارض اس جكه لفظ دلبة الارض ے ايك اليا طائفه انسانوں كا مراد ب جو آسانی روح اینے اندرنبیں رکھتے لیکن زمنی علوم وفنون کے ذریعہ سے مکرین اسلام کو لاجواب كرتے بيں اور اينا علم كلام اور طريق مناظرہ تائيد دين كى راہ ميں خرج كرك بجان و دِل خدمت شریعت غزا بجا لاتے میں۔ سو وہ چونکہ در حقیقت زمینی میں اور آسانی نہیں اور آسانی روح کامل طور ہر اینے اندر نہیں رکھتے اس لیے دلیة الارض کہلاتے ہیں۔"

(ازاله اوبام ص٥٠٢ تزائن ٥٠٠ ٣١٩) ابوعبيده: سجان الله رسول كريم علي تو فرمات مين للث اذا حوجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً طلوع الشمس من مغربها والدجال و دامة الارض. (مُتَكُوة " ٣٤٠ بب الطلابات بين يدى الساعة و ذكر الدجال) ''لینی جب تین چیزی ظاہر ہو جا کیں گی اس کے بعد ایمان لانا بھی نفع نہ دے گا۔ اوّل سورج کا مغرب سے لکانا۔ دوسرے دجال کا لکانا۔ تیسرے دلبۃ الارض کا لکانا'' تو کیا اب جس قدر مرزائی ہیں۔ یہ سب کافر ہیں کیونکہ دلبۃ الارض کے بعد مرزائی ہے ہیں۔

٣٣ .... ''مجدد الف ٹانی صاحب اینے مکتوبات کی جلد ٹانی مکتوب ۵۵ میں لکھتے ہیں کہ سیح موعود جب دنیا میں آئے گا تو علاء وقت کے بمقابل اس کے آمادہ مخالفت کے ہو جا کیں گے۔'' (ازالہ ادبام ص ۵۴۵ نزائن ص ۳۹۳) چرص ۲۳۰ پر لکھتے ہیں کہ''مجدد ٹانی نے ٹھیک لکھا

ہے کہ جب مسیح آئے گا تو تمام مولوی ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ اہل الرای ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی النا تا ہے۔'

(ازاله او ہام ص ۵۸ څزائن ص ۴۳) الوعيدة بذا ببتان عظيم جو قادياني بدلفظ يامضمون مجدد صاحب كى كتاب سے

دکھا سکے۔ ہم سے انعام حاصل کرے۔ ان کی عبارت میں لکھا ہے۔ "عجب نہیں کہ

علائے ظاہر' ان الفاظ کو مرزا قادیانی ہضم ہی کر گئے ہیں۔ جن کی موجودگ میں معنوں میں زمین اور آسان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ٣٨ .... "صاحب نبوت تامه بركز امتى نبيس موسكما اور جو مخص كامل طور ير رسول الله كهلاتا

ہے۔ وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطبع اور امتی ہو جانا نصوص قرآ نبداور صدیثید کی رو سے بکلی منتع ہے۔''

(ازاله اوبام ص ۲۹۵ نزائن ص ۷۰۷) ابوعبیده: مرزا قادیانی آپ کوقرآن اور حدیث کامیچ مفهوم نصیب نہیں ہوا۔ کیا آپ کوآیت بیناق العین یادنیس- برایک نی ےاس میں عبدلیا گیا ہے کہ اگر محمد اللہ کو یاؤ تو اس پر ایمان لے آؤ۔ کھر رسول یاک کی حدیث بھول گئی۔ ''لو کنان موسٹی حيًا ماوسُعة الا اتباعي رواه احمد و بيهقي" (مُكَانِة ص ٣٠ باب الاعتمام بالكتاب

والنة) ''لینی فرمایا رسول یاک علی نے اگر موٹی النک بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر انھیں جارہ نہ ہوتا۔" پھر مرزا نے خود ای ازالہ ص ۲۵۵ پر لکھا ہے۔'' یہ ظاہر ہے کہ سیح ابن مریم اس امت (محدی) کے شارین بی آ گئے ہیں۔" (ازالد ادبام ص ۱۲۳ فرائن ۲۳۳) پھرص ٢٦٥ برلكها بي "كميسيح ورحقيقت آخرى خليفه حطرت موى الظياكا كاتفاء"

خلیفہ تھے۔ علاوہ ازیں آب نے مرایو آف دیلیجنز جلد اوّل نمبر ۵ص ۱۹۲ پر ای آیت

فركوره بالا ك تحت مين" حفرت من الله كو حفرت رسول كريم ملك كا امتى تسليم كيا بي-"

٢٧.....""تونى كے معنی حقیقت میں وفات دینے كے میں۔"

برزخ میں کیا گیا تھا۔''

مراد ونعتنی لیا ہے اور اس طرف ورا خیال نہیں کیا کہ بدمعنی ندصرف لغت کے خالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس یکی تو الحاد ہے۔'

(ازاله اوبام ص ۲۰۰ خزائن ص ۳۳۳)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی سمجھ اور فہم کا قصور ہے۔ جیگاڈر کو دوپہر کے دقت

توقیتی کے معنی رفعتی حفرات صحابہ کرام نے کیے۔ تمام مجددین است نے جن کوفهم قرآن آپ کے نزویک بھی دیا گیا تھا۔ (دیموعش مفنی جد نبر اس ١٦٣) يمي معنى كيے ہیں۔ آپ تو عربی میں بے استادے اور علوم عربیہ میں تحض کورے ہیں۔ (بڑھے جموث نبر۸۸) تمام مضرین نے جوعر بی اور علوم عربیہ میں بحر ذخار تھے۔ یہی معنی کیے ہیں۔ پھر آپ س منہ کے کہتے میں کہ توقیق کے معنی رفعتی کرنا الحاد اور تحریف ہے۔ تف ہے آپ کی نبوت، مهدویت، مجددیت اورمسیسیت بر که جموث بولتے ہوئے ذرا تجاب نبیل آتا۔

ازالہ اوبام میں ۱-۶ خزائن میں ۱۳۵۵) پیرس ۱۳۸۷ ''تونی کے حقیقی معنی وفات دینے اور روح فیش کرنے کے ہیں'' ابوعبيده: مرزا قادياني آب كوحقيقت اورمجاز كمعنى بهي معلوم بين؟ ذرا دونول کی تعریف سیجئے۔ پھر تونی کے حقیقی معنی وفات دینے کے ثابت سیجئے۔ تو مزہ بھی آئے۔ ٢٧ . ..''اذ قال الله ياعيسني أنت قلت للناس..... الني آخر، اور طاهر ہے كہ قال كا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اوّل اذ موجود ہے جو خاص داسطے ماضی کے آتا ہے۔جس ے بیا ثابت ہوتا ہے کہ بیا قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا۔ نہ زمانہ استقبال کا۔ ''نیز ص ۳۰۴ پر لکھتے ہیں کہ''یہ سوال د جواب حضرت می الطبط سے عالم

ابوعبيده: اس مين دو حجوث مين - نمبر ١٠٠ مرزا قادياني فرمات مين كه اس آیت کے نازل ہونے کے وقت بیسوال و جواب دھنرت میسی الظیہ اور ضدائے تعالیٰ کے درمیان دو چکے تھے۔ چر خود ہی اس کا مجبوب ہونا ''مثقی نوع'' میں ۹۶ پر اس طرح تشلیم

(ازاله اومام ص ۲۰۲ خزائن ص ۳۲۵)

اندهرا نظرة تا بـعاء نے الحاد اور تحریف نہیں کی بلک آپ نے کی ہے۔ جوت سنے

۲۵..... دو تیکن افسوس که بعض علاء نے محض الحاد اور تح یف کی رو سے اس جگہ توفیعتی ہے۔

كيا بـ-"جو اقرار اس (ميلى النين) في آيت فلمَّا توفينيني كى رو سے قيامت ك دن كرنا بين (كشى نوح ص ٢٩ خزائن ج ١٩ ص ٢٧) نيز الله تعالى عيسي الطيلا ي يه باتين

قیامت کے دن کریں گے۔'' (ملصا براہین احدیدصدہ ص ۲۰ فزائن ج ۲۱ ص ۵۱) ٣٨..... قرآن ميں بيبول جگه ماضى كے پہلے إذ آ جانے سے معنی استقبال كے مراد

یا ہدایت الخو بھی پڑھی ہوگی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کےمعنوں پر بھی آ جاتی

ہوتے ہیں۔ خود مرزا قادیانی براہین احمد یہ حصہ ۵ مل ۲ پر لکھتے ہیں۔''جس تخص نے کافیہ

معجزہ تجویز نہیں کرسکتا۔ "اور باقی کا ترجمہ تو بالکل تحریف مجسم ہے۔ ۵۰..... دوسرا جھوٹ اس میں یہ ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے'' کہ یہ عادت الله نبیں کہ کی جم فاک کو آسان پر کے جائے'' قرآن اور توریت سے حضرت المیالفظی کا رفع جسمانی نابت ہے۔ انجیل اور قرآن سے حضرت میسی لفظی کا رفع جسانی ساری پڑھی

(ازاله اوبام ص ۲۲۷ تزائن ص ۳۳۸، ۳۳۸) ابومبيده: يهال مرزا قادياني نے ايك تو خدا پر افتراء كيا ہے۔ سارى آيت نقل نہیں کی اور جتنی نقل کی ہے وہ بھی غلط۔ ورمیان سے آیت کا ضروری حصہ مضم ہی کر گئے ہیں۔ یہاں دھوکہ دینا مطلوب تھا۔ یمی وجہ ہے کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت

کی طرح حوالہ نہیں لکھا۔ حوالہ ہم سے سنیے (سورہ اسرائیل پارہ ۱۵) جواب خط تشیدہ جملہ نہیں ملا تھا۔ بلکہ جواب بیتھا ''کہ میں بشر ہوں۔ رسول ہوں۔ میں خود تمھارے لیے

لکھی دنیا کومعلوم ہے۔معراج کی رات حضرت رسول عظی کا رفع جسانی قرآن اور حدیث سے ایسے طریقہ سے ٹابت ہے کہ جس کا انکار ایک شریف آ دی ہے ممکن نہیں۔ خود مرزا قادیانی ازاله ص ۲۸۹ فزائن ج ۳ ص ۲۴۷ پر لکھتے ہیں۔"آ مخضرت ﷺ کے ر فع جسمانی کے بارہ میں یعنی اس بارہ میں کہ وہ جسم کے ساتھ شب معراج آسان کی طرف

ہم ایمان لے آئیں گے ان کو کہدوے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دار ابتلاء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھا وے اور میں بجر اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آ دی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آتخضرت علیہ سے آسان پر پڑھے کا شان ما نگا تھا اور انھیں صاف جواب ملا کہ یہ عاوت اللہ نہیں کہ کسی جمم خاکی کو آسان پر لے

ہے۔'' پھریہ یآیت بطور مثال پیش کی ہے۔ ٢٩ ..... تيوي آيت يه إ - او ترقى في السماء قل سبحان ربي هل كنت الا بىشىرا دىسولا. ترجمەلىنى كفار كتے ہيں تو (اے محمقظة) آسان پر چڑھ كرمميں دكھلات

سلاطين ٢ باب٢ آيت ا اورميح كا رفع جسمي لوقا باب٢٢، آيت ٥٠، اعمال ماب الـ

(ازاله اوبام ص ۲۵۳ فزائن ص ۵۳ )

موتا تو الله تعالى أي كلام ياك مين يون نه فرمات.

ا... اطيعوا الله واطيعو الرسول. (نماء ۵۹) ٢٠٠٠ قل ان كنتم تحبون الله

يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مماقضيت و يسلموا تسليما. (ناء ٦٥) وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى اللَّه ورسوله امراً ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص اللَّه ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (الاحزاب ٣٦) نبيلي آيت مين الله تعالى نے كلام الله اور محيح حديث نبوى كى اطاعت أه ایک جیما تھم دیا ہے۔ دوسری آیت میں رسول کریم ﷺ کی حدیث کی اطاعت کو اپنا محبوب بننے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تیسری آیت حدیث رسول ﷺ کی اطاعت کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ چوتی آیت میں اللہ جس طرح کلام اللہ کے مخالف اور منکر کو مراہ قرار دے رہے ہیں۔ ای طرح مخالف حدیث رسول کو بھی مردود مخبرا رہے ہیں۔ اس طرح کی آیات سے قرآن پاک مجرا پڑا ہے۔ جس کا جی جاہے۔ مطالعہ کرے یا اگر

تصديق از مرزا قادياني شہادت القرآن ص ۳ (جمیں اپنے دین کی تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ ے ملی ہیں۔ نماز، زکوۃ کے احکام کی تفاصیل معلوم کرنے کے لیے ہم بالکل احادیث کے محتاج ہیں .... اسلای تازیخ کا مبدا اور منبع یمی احادیث ہیں۔ اگر احادیث کے بیان پر مجروسہ ننہ کیا جائے تو پھر ہمیں اس بات کو بھی یقینی طور پر نہیں ماننا جاہیے کہ در حقیقت حضرت الوبكر اور حضرت عمر اور حضرت عثان اور حضرت على آنخضرت على كالحاب ہے' صمم''اگر میں ہے کہ احادیث کھے چیز نہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ آنخضرت میں کی پاک سوان میں سے کچھ بھی بیان کر عمین' میں ۵''اگر

مزید الی آیات کی ضرورت ہوتو مجھ سے حوالے طلب کرسکتا ہے۔

فاتبعوني يحببكم الله (آل عران ٣١) ٣..... فلا و ربك لا يؤمنون حتى

ابوعبيده: مرزا قادياني كا صريح كذب وببتان بيد أكر حديث كاليبي مرتبه

٥١ ..... "اكثر احاديث الرميح بهي بون تو مفيد ظن بين و الطن لا يغني من المحق شيئًا"

الله لي كئ تصد تقريباً تمام صحابه كايبي اعتقاد تها." حضرت ايليا كا رفع جسمي ملاحظه مور

احادیث کی نبعت الی ہی رائیں قبول کی جائیں تو سب سے پہلے نماز ہی ہاتھ سے جاتی ب كونكه قرآن نے تو مماز ير صنے كا نقشہ تھنج كرنبيں وكحلايا۔ صرف يه نمازي احاديث

( فخص خزائن ج ۲ ص ۲۹۹ تا ۳۰۱) کھروسہ پر پڑھی جاتی ہیں۔''

اب فرمایئے حضرات نمبر ۵۱ کس قدر زبردست حجوث ہے۔ جہاں حدیث صححہ کے تھم کو بھی حق کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔

۵۳-۵۲ ..... "قرآن شریف نے جو میح کے نکلنے کی ۱۳۰۰ برس تک دت تفرائی ہے۔

بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی روے اس مت کو مانتے ہیں۔"

(ازاله اوبام ص ۱۷۵ خزائن ص ۳۶۳)

(اوّل).....قرآن شُریف پر افتراه: قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں ۱۳۰۰ برس کے بعد سے کے نکلنے کی اطلاع ہو۔ یہ مرزا قادیانی کا وجل و فریب ہ۔ (دوم) ..... یک دعوی بہت سے اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اگر اس دعویٰ میں سیح ہوتو کم از کم دو چارسو اولیاء اللہ کا نام تو لو۔ جنھوں نے ایسا لکھا ہے یا جن چند ستوں نے ایا لکھا ہے۔ اگر آپ انھیں ادلیاء اللہ مانتے ہیں تو چلو مارے تمهارے اختلافات کا جو دہ فیصلہ کریں اس کو سیح مان لو۔ اگر ذرا مجر بھی ایمانی جرأت ہو

۵۲ ..... "اس وقت جوظبور مع موجود كا وقت ب\_كى في بجر اس عابز ك وعوى تيس کیا کہ میں مسیح موعود ہوں بلکہ اس مدت تیرہ سو برس میں بھی کی مسلمان کی طرف سے

r.... لیکچر مرزا در لاہور س۹۳ پر خود مرزا قادیانی نے ''ایک مالی مسیحیت کا ذکر کیا ہے۔'' الحكم ٢٣ أكتوبر١٩٠٣ء مين لكها ب-" بهاء الله في ٢٦ اله مين ميح موعود موف كا دعوى كيا تھا اور ۱۳۰۹ء تک زندہ رہا۔'' پندرہ ہیں اور کذ امین نے بھی مختلف زمانوں میں وعولیٰ

ابوعبيده: دروغ ب فروغ ب- سني اور بالفاظ مرزا سني - ا ..... هيقة الوي ص ٣٣٠: "فيخ محد طاہر صاحب مصنف مجمع الحارك زمانه ميں بعض ناپاك طبع لوكوں نے

(ازاله اوبام ص ۱۸۳ خزائن ص ۲۹۹)

(هيقة الوي ص ١٣٠٠ خزائن ج ٢٢ ص ٣٥٣)

ابوعبیدہ: یہاں بھی مرزا قادیانی نے دو جھوٹ بلکہ زبردست افتراء کر کے اپنا

الوسیدها کرنے کی کوشش کی ہے۔

الیا دعویٰ جبیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔''

محض افتراء کے طور برمسے اور مہدی ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔"

میسحیت کیا تھا۔ جن کا ذکر یہال طوالت کا باعث ہے۔ پھر مرزا کس دیدہ دلیری ہے انکار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی۔

۵۵\_۵۲. ...''احادیث صححه کا اشاره اس بات کی طرف ہے کہ وہ گدھا دجال کا اپنا عی

بنایا ہوا ہوگا۔ پھر اگر وہ ریل نہیں اور کیا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ١٨٥ خزائن ص ١٨٥٠)

الرسول \_ كس صحح حديث مين فر وجال كا انساني ساخت بونا فدكور نبين بي باقي اشاره کے کیا کہنے ہیں جو مخص ومشق سے مراد قاویان اور ابن مریم سے مراد این غلام مرتضی لے سکتا ہے۔ اس کے آ گے خر د جال کا انسانی ساخت ہونا احادیث ہے ثابت کرنا ہالکل آسان ہات ہے۔ (ووسرا) مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ انگریز پادری ہی صرف وجال ہیں۔ دروغ مورا حافظه نه باشد. ای ازاله ص۲۹۳ "عیمانی پادربون کا گروه بلاشبه دجال معهود ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۲۷ فزائن ص ۴۸۸) پھر ریل کیا یاور یوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو تمام ونیا جہاں کے ملکول میں بنتی ہے۔ جایان کے پاس بھی ہے جو بدھ ندہب ہے۔ روس کے پاس بھی ہے جو دھریہ ہے۔ ترکوں اور عربوں کے پاس بھی ہے جومسلمان ہیں۔ کیا بیسب دجال ہیں۔ جایان، روس،ٹر کی اور پورپ کے تمام لوگ جو ریل گاڑیاں بنا رہے ہیں کیا یہ کلہم پاوری ہیں۔ سحان اللہ، کیا کہنے ہیں قادیانی مسیح اور اس کے

ریدیں ۵۵..... (انجیل کی پیشگوئی) "بہتیرے میرے (حضرت میں القی کے) نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں میچ ہوں۔ بر سچا میج ان سب کے آخر میں آئے گا اور میج نے اینے حواریوں کونھیحت کی تھی کہتم آخر کا منتظر رہنا۔ میرے آنے کا تعنی میرے نام پر جو آئے گا اس کا نشان میہ ہے کہ اس وقت سورج اور چاند تاریک ہو جائے گا۔"

ابوعبيده: يهال مرزا قادياني نے انجيل برصرت افتراء كيا ہے۔ انجيل مين صاف لکھا ہے کہ خود حضرت میں اللیں علی دوبارہ آئیں گے اور جھوٹے مرعیان مسحبت کی میں نشانی موگ کہ وہ میں اللہ کے نام پر آنے کا دموی کریں گے۔ (متی باب ۲۳ آیت ۲۳) ۵۹-۵۸ "ای بنا پر ہم کہد سکتے ہیں کہ اگر آ تخضرت علیہ پر ابن مریم اور وجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ندموجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومکشف ند ہوئی ہو اور ند دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت تھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہہ تک وہی الہی

(ازاله ادبام ص ۱۸۴ فرائن ص ۱۹ ۳)

مریدین کے۔

ابوعبیدہ: یہاں بھی مرزا قاریانی کے دوجھوٹ موجود ہیں۔ ایک تو افتراء علی

نے اطلاع دی ہواور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کما بی ظاہر فرمائی عملی ہو اور صرف امثله قریبہ اور صور متشابہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ

(ازاله اوبام ص ۱۹۱ خزائن ص ۴۷۳)

ا ..... رسول یاک ﷺ کے قولی کو ایسا کزور تھور کیا ہے کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے مجھ

لیں۔ وہ رسول یاک ﷺ نہیں تجھ کتے تھے۔

r..... ابن مریم اور دجال کی حقیقت کامله کمی نمونه کے موجود نہ ہونے کے سبب نہ سمجھ

سکے کیوں مرزا قادیانی! اس وقت، عیمائی یادری اور بہودی وجل و فریب کرنے والے موجود نہ تھے۔ جب موجود تھے تو آپ نے کس طرح کہد دیا۔"بعجہ نہ موجود ہونے کی

نمونہ کے۔'' اور کچر مرزے نے تو ازالہ اوہام ص ۴۷۰ خزائن ص ۲۳۷ پر لکھا ہے کہ "توریت میں پیشکوئی تھی کہ سے سے بہلے ایلیا آئے گا اور مراد اس سے حضرت کی اللہ تھے۔" کیا یہ نمونہ رسول پاک ﷺ کومعلوم نہ تھا۔ بخت افسوں ہے آپ کی اُس میحاند دیانت اور تقویل پر کہ خدا۔ اس کے رسولول، اس کی کمابول اور بزرگانِ دین پر افتراء كرتے ہوئے ذرا بھى نہيں جھكتے۔ جبوث تو اس عبارت میں ١٠ كے قريب تھے۔ گر رعایت کر کے صرف دو بر بی اکتفا کیا ہے۔خود بی جبوث نمبر ۲۱ میں ان دونوں کی تردید

٢١..... وقرآن اور حديث يرغور كرنے سے بير بخولي ثابت ہو گيا ہے كه مارے سيد و مولی ﷺ نے بہتو بیٹنی اور قطعی طور پر مجھ لیا تھا کہ وہ ابن مریم جو رسول اللہ ﷺ نی ناصری صاحب انجیل تھے۔ وہ ہرگز دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ اس کا کوئی می آئے گا جو بوجه مماثلت روحانی اس کے نام کو خدائے تعالی کی طرف سے بائے گا۔''

الوعبيده: سفيد جموث - تمام قادياني بمعداي ني كل كركوني ايك ضعف حديث بھی نہیں دکھا سکتے۔جس میں آ ب ﷺ نے ایسا فرمایا ہو بلکہ رسول یاک ﷺ کی بیسوں حدیثیں صاف صاف اعلان کر رہی ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ اظلیٰ عی تشریف لا نمیں گے۔ ۱۲ .... "بہت کا حدیثوں سے ثابت ہوگیا ہے کہ بن آ دم کی عمر سات بزار برل ہے اور آخر آ دم پہلے آدم کی طرز ظبور پر الف ششم کے آخر میں جو روزششم کے تھم میں ہے۔ ۲۳

(ازاله او بام ص ۱۹۲ خزائن ص ۳۷۳)

کزرہے ہیں۔

ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے جھوٹوں کا انبار لگا دیا ہے۔

انسانی قویٰ کے ممکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہوتو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔

(ازاله اوبام ص ۲۹۲ خزائن ص ۵۷۵) پیدا ہونے والا ہے۔''

ابوعبیدہ: اس ذرای عبارت میں بھی مرزانے دو افتراء حفرت فیرالبشر عظ پر

چیاں کیے ہیں۔

کسی حدیث صحیحہ میں بنی آ دم کی عمر سات ہزار برس درج نہیں ہے۔

٦٣ ..... " بلكه مح تويه ب كدكس نبي كي وفات اليل صراحت سے قرآن كريم ميں نہيں

(ازاله اوہام ص ۵۰ خزائن ص ۷۷۶)

لکھی۔جیسی مسیح ابن مریم کی۔''

اور پھر حسب دعوی مرزا قادیانی صراحت سے بھی مذکور ہوتا تو خود بدولت ۵۲ برس تک

کیوں اُس صریح فرر کے طلاق حیات علی کے عقیدہ پر قائم رہے پھر لطف مید کہ جناب

جيها كه فرمات بير- "ميرك ير خاص اين الهام سے ظاہر كيا كمسيح ابن مريم فوت مو چكا ہے۔ چنانچداس كا البام يه ہے۔ مسح ابن مريم رسول الله فوت ہو چكا ہے۔'

٧٥ ... " نهم يهل بهى تحريركر آئ بين كه عيسائى واعظون كالروه بلاشيه د جال معهود بـ"

. ۲۲ ..... "اس تحيم وعليم كا قرآن كريم ش بيربيان فرمانا كه ١٨٥٧ء ش ميرا كلام آسان پر

اٹھایا جائے گا بھی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پرعمل نہیں کریں گے۔"

مبارک ہوں۔

ابوعبیدہ مطلب براری کے لیے جموث کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کیا خود ای ازالہ کے ص ۱۰۳ بر این صیاد کو آپ نے دجال معبود تشکیم نہیں کیا۔ اگر وہ دجال معبود تھا تو پھر یہ جھوٹ ضرور ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ۔ دونوں آپ کو

ابوعبیدہ: صریح جھوٹ اور افتر اءعلیٰ اللہ ہے۔ شائد قادیانی الہامات میں ہو تو ہو مر جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ قادیانی الہامات میں بھی نہیں۔ جو آیت قادیانی نے پین کی ہے۔ وہ ہاتھی کا وعدہ کر کے لومری دکھانے کا مصداق ہے۔ اگر کسی قادیانی نے وہ آیت پیش کی تو منہ کی کھائے گا۔ پس تمام قادیانی اس چیلنج کا خیال رکھیں۔

(ازاله او بام ص ۲۱۵ فزائن ۴۰۲)

(ازاله او بام ص ۲۳۷ فزائن ص ۴۸۹)

(ازاله اوبام ص ۷۲۸ حاشیه فرائن ص ۴۹۰)

مرزا قادیانی کوقرآن کریم کی مدد سے وفات مسے کا پید فیس لگا بلکه الهام کے ذریعہ سے

ابومبيده: صريح جهوف، اگر قرآن كريم مين وفات مسيح كا واقعه مو جانا مذكور موتا

(اوَّل)....کی حدیث محیحه ش بی آدم کی عمر سات ہزار برس درج نمیش ہے۔ (دوم)....کی حدیث میں آخری آدم کا نام تک بھی نمیس۔ یہ محض ایجاد مرزا ہے۔

١٤ . . "اس پيشگوئى (كدرسول ياك عظف ك بعدسب سے بيلے ليے باتھوں والى بوى نوت ہوگ) کی اصل حقیقت آنخضرت عظیمہ کو بھی معلوم نہ تھی۔''

(ازاله او بام ص ۳۵\_۳۳ منزائن ص ۹۹\_۹۹۵) ابوعبيده: سجان الله! اگر حفرت خيرالرسل ﷺ كو پية نه لگ سكا تو پھر لگ كس كو

سكتا ہے۔ يه افتراء محض ہے۔ رسول پاك ﷺ كوتمام بيش كوئيوں كى حقيقت معلوم تھي۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کفرمحض ہے۔

٨٨ .... "خدا تعالى قرآن كريم مين فرمانا بي كه كوئي شخص فوت شده جماعت مين بغير

(ازاله اومام ص۳۳ یخزائن ص ۵۰۰) فوت ہونے کے داخل نہیں ہوسکتا۔''

ابوعبدہ صرح مجموت اور دحوکہ ہے کیا بیت المقدّن میں رسول پاک ﷺ نے تمام انبیاء علیم العلام کو نماز نہیں پڑھائی تھے۔ کیا معراج کی رات تمام انبیاء ہے سرح ناستہ

ٱلخَصْرت عَلَيْكَ كَى ملاقات نبيس مولَى تقى عالاتكه آپ وفات يافته نه تھے۔''

''آنخضرتﷺ نے معراج کی رات میں فوت شدہ جماعت میں اس کو (عيلى الظيلا) ياياً " (ازاله ص ٩٤ فزائن ص ١٥٣) كيا اس وقت آنخضرت علي زنده نه

تھے۔ اگر زندہ تھے تو آپ کے جھوٹا ہونے پر مہر لگا گئے۔

٢٩ ..... "اور خدا تعالى يه بحى فرماتا ب كدكوئى مخص سوائ مرنے كے ميرى طرف أنبيل سكتا-"

(ازاله اوبام ص ۱۳۸۸ فزائن ش ۵۰۱) ابوعبيده: كمال فرماتا بـــ اگر فيج موتو وه آيت كلام اللدكى بره هرجمين بهي

تو سناؤ۔ کیا رسول یاک ﷺ زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئے تھے۔

۰۵......'' خدا نعالیٰ تو ہر جگه موجود اور حاضر ناظر ہے اور جسم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا۔ پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو تحض خدائے تعالی کی طرف اٹھایا گیا۔ ضرور اس کا

جم آسان میں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بات نمس قدر صداقت سے بعید ہے۔'' (ازاله اوبام ص ٢٨٥ فرائن ص ٢٣٧)

الوعبيده: مرزا كيول خود دهوكه خورده بوكر ددمرول كو دهوكه دية بوسيه بات صداقت سے بحیر تبین ہے۔ ازالہ اوہام پر آپ نے "يايتھا النفس المطمئنة ارجعى الی دبک میں الی دبک اپنے دب کی طرف کے معنی آ سان کی طرف کیے ہیں۔'

(ازاله اوبام ص۲۶۴ فزائن ص۲۳۳) پھر لکھتے ہیں۔''رافعک الی کے یک معن ہیں۔کہ جب حفرت عیسی النے

فوت ہو چکے تو ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئی۔'' (ازالہ ادہام ص ۲۲۱ ترائن ص ۲۳۳) پحرمرزا تو خود خدا کو آسان بر مانتے ہیں۔ دیکھوالہامات مرزا قادیانی۔

ا ..... "ينصر ونك رجال نوحي البهم من السماء\_" تيري مدد وه لوگ كريں كے جن كے دلوں

(حقیقت الوحی ص ۹۵ خزائن ج ۲۲ ص ۹۹)

اليے بى اور بہت سے الہامات مرزا بیں۔ جہال من السما، سے مراد من الله

اور الى الله سے مراد الى السماء ب يس ياد ركھے مرزا قاديانى۔ شيشے كے كل ميں بينھ كر

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی، اس آیت کریمہ ہے آگلی آیت اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو شاید آپ کو سمجھ آ جاتی۔ سنے۔ اس کے بعد الله تعالی فرمائتے ہیں۔ فقلنا اصربوہ ببعضها كذلك يحيى الموتى و يريكم آيته لعلكم تعلقون. "پجر بم نے كماك مارو اس کو ( یعنی اس مردہ انسان کو ) اس ( گائے کے گوشت ) کا نکڑا ( دیکھو ) اس طرح الله زندہ كرتا ہے مردول كو اور دكھا تا ہے تم كو اپني نشانياں تاكه تم لوگ مجھو-' اس آيت ك معنى تمام امت ك علاء مفسرين اور مجددين (مسلّمه قادياني) في يكي ك يي كدوه مرده فی الواقعه زنده ہو گیا تھا ادر بیم عجز و حفزت موکیٰ النہے ؟ کا تھا آپ اے مسمریزم قرار

(ازاله ادبام ص ۵۰\_۴۹ مخزائن ۴\_۵۰۲)

ا ...... "واذ قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون و الي تصول

ك طرف بن جاتى ب اور مارے ليے نامكن - تلك اذا قسمة ضيزى.

دوسرول پر چھر چینکنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے واسطے تو خدا کے لیے جہت آسان

میں قرآن شریف کی کمی عبارت نے نہیں نکلنا کہ فی انحقیت کو کی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پڑ گئی تھی.... اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل

٤٢ ... "اور ياو ركهنا جابي كه قرآن شريف من جار برندول كا ذكر لكها ب كه ان كو اجزائے متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار بہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر بلانے سے وہ آ گئے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔' (اذالہ اوبام س ۲۵۲ خزائن ص ۵۰۹) ابوعبيده شاباش مرزا قاوياني معجرات انبياء عليم السلام يرخوب ايمان ي-تمام معجزات كومسمريزم كا نتيجه بنات مو حالانك خود بدولت ال عمل سے منظر مو-"ار بيد

الترب يعني مسمريزم كا ايك شعبده تحايه '

وے رہے ہیں۔ کیا جھوٹ کے سرسینگ ہوتے ہیں؟

٢ ... "كان الله نزل من السماء. كويا آسان ع فدا الركاك."

(هنيقة الوحي ص ٤٨ خزائن ج ٢٢ ص ٧٤) میں ہم اپن طرف سے الہام کریں گے۔"

کے معنی وفات بی لکھے ہیں۔''

ا..... نمبر ا۲،۷۲ کا مکرر ملاحظه جو۔

مارے رکھا۔ پھر زندہ کر ویا۔

گذشته پرميط ب-"

ماننے کی اجازت نہیں ویتے۔

کرنا جاہیں کرلیں۔

طرح مردول کو زعرہ کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر آپ کا بیان کردہ طریقہ احیاء

عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل (مسمریزم) کو مروه اور قابل نفرت نه سجمتنا تو خدا تعالی کے فضل و توفق سے امید قوی رکھتا ہے کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم نه ربتاً،'' (ازاله ادبام ص ٣١٠ فزائن ص ٢٥٨ حاشيه) مرزا قادياني حضرت ابراهيم عليه كا حوال تھا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی. لیخی اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کس

٣٥ .... " جارا يبي اصول بي كهمردول كوزنده كرنا خدا تعالى كي عادت نبيل." (ازالہ اوبام ص ۸۰ خزائن ج ۳ ص ۵۲۲)

ابعیدہ: صرت کذب اور بہتان ہے امام بخاری پر۔ بخاری شریف میں سیمعنی کہیں ورج فیس \_ باقی مرزا قادیانی کو آزادی ہے۔ ایچ اجتباد سے جومعن بھی ثابت

(ازاله اومام ص ۸۹۵ نزائن ص ۵۸۸)

(ازاله اوبام ص ۲۱ مخزائن ص ۵۱۱)

٤٣ ..... " صحح بخارى جو بعد كتاب الله اصح الكتب مجمى كن بيد اس من فلَمَّا قوفَيْتَنِي

مونى بتايا كيا تما ينى مسريرم، توكيا اس عد حضرت ايرابيم الطبيع بيل واقف ند تقر

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی نے سفید حجوث لکھا ہے۔صریح افتراءعلی اللہ کیا ہے۔

٢ ..... فاماته الله مات عام ثم بعنه. (البرة ٢٥٩) ليني عزيز النفي كوالله تعالى في سوسال ٣..... الله تعالی کی طاقت اور عادت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم النے 🛪 نے فرمایا۔

ابوعبيده سحان الله مرزا قادياني تو صرف، نحو، منطق و معاني سجي كي رز هي ہوئے تھے۔ ایسے عالم سے خدکورہ بالا بیان کا شائع ہونا یقینا مجموث بی سمجھا جائے گا کیونکہ بیج بھی جانتے ہیں کہ پہال لام استغراق کا نہیں ہو سکتا۔ قواعد لسان عربیہ ایسا

٧٤..... ''لغت عرب اور محاورهُ الل عرب مين خلا يا خلت ايب لوگول كے گزرنے كو كہتے 12

تمجی قرآن مجید بڑھا بھی ہے۔ اگر نہیں بڑھا تو ہم سے سنے۔

یحیی و یمیت لیخی الله تعالی مردول کوزنده کرتے میں ادر زندول کومروه۔ ۵۵..... " یاد رے که من قبل الرسل میں لام استغراق کا ہے جو رسولوں کی جمع افراد

یں جو پھر آنے والے نہ ہول .... اور بیافظ موت کے لفظ سے اَحص ہے۔ کیونکہ اس کے مفہوم میں بیشرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر چراس عالم میں نہ آئے۔''

علت کی جگہ آیا ہے۔ جہاں اس کے معنی صرف گزرنے کے ہیں۔ مثلاً

٣..... واذا خلوالي شيطينهم. (الِقرة ١٣)

٣..... واذا خلو عضوا عليكم الانامل (آل عران ١١٩) يهال كوكي ديوانه بي ظلا كمعني

موت کرسکتا ہے۔

تائید میں کوئی حدیث صحیح بخاری کی پیش کر سکیں۔ سو در حقیقت صحیح بخاری نے وہ محر ہیں

ابوعبیدہ: تمام سیخ بخاری جناب کی نبوت، مجددیت اور مسیحیت کے پر فیے اڑا ربی ہیں۔ صرف ایک وعدہ ہمیں دے دد کہ گذم کے معنی مصری نہیں کریں مے مجر ہم سینکڑوں احادیث بخاری کی جناب کے رو میں پیش کر کے آپ کی تسلی کر ویں گے۔ ٨٨..... " ترتيب طبعي كا التزام تمام قرآن كريم مين يايا جاتا ہے۔"

ابوعبیدہ: بالکل افتراء ہے۔صرف تین مثالیں آپ کو حجمونا ٹابت کرنے کے` لیے پیش کرتا ہوں۔ ا…… کہل آ یت: واوحینا المی ابراہیم و اسمٰعیل و اسحق و يعقوب والاسباط و عيسنى و ايوب و يونس وهارون و سليمان و الينا داؤد زبورا. (نماه ١٩٣١) مرزا قادياني! كيا الوب، بولس، مارون، سليمان اور واؤدعيهم السلام

ووسری آیت ـ کذبت قبلهم قوم نوح و عادٌ و فرعون ذوالاوتاد ولمود و قوم لوط و اصحب الایکه. (ص ۱۳) یهال فرعون کے بعد ثمود اور توم لوط وغیرہ ہے۔ حالانکہ قوم لوط فرعون سے پہلے تھی۔ دوسرے یہال عاد کے بعد شمود کا ذکر ہے۔ عالانکہ سورۃ حاقہ میں کندبت ثمو د و عاد بالقارعة میں شمود پہلے ہے اور عاد بعد میں۔ ای طرح سورہ توبہ میں ''قوم نوح و عاد و شمود'' آیا ہے۔ یہاں مرزا قاویاتی کی ۲۸

عيسى الطَّفِينَ ك بعد بوئ تفي

(ازاله اوبام ص ۹۰۵ تزائن ص ۵۹۳)

(ازاله اوبام ص ۹۲۴ فزائن ج ۳ ص ۲۰۷)

22..... " مارے خالفوں کے لیے ہرگر ممکن نہیں کہ ایک درہ بجر بھی اینے خیالات کی

۱..... واذا خلا بعضهم الى بعض. (الِتَرة ٢١)

(ازاله اوبام ص ٩٦\_٨٩٥ فزائن ص ٨٩٨\_٨٩) الوعبيده: مرزا كجه تو خدا كا خوف كيا موتا فود قرآن شريف مين خلا، خلويا

ترتیب طبعی کہاں گئی؟

تيرى آيت: وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأَرُض. (ق ۲۸) حِثْنَى آيت: خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِينِ..... ثُمَّ اسْتَوَى اللَّي السَّمَاء. (حم البحرة ١-١١)

بِانْحِينَ آيت: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء (بقره ۲۹) يهال بهي زمين يهلي اورآسان بعد ميس-مؤلف-

یہاں بہلی آیت میں آسان بہلے ہے اور زمین بعد میں۔ حالانکہ طبعی ترتیب

چیتی آیت میں ندکور ہے۔ لین پہلے زمین بنائی چر آسان۔ پس بتایے مرزا قادیانی

کیوں جھوٹ بول کر اپنا أتو سیدھا کر رہے ہو؟ 9 ...... "اور چوتها نقره وجاعل الذين اتبعوك جيها كه ترتيباً چوتهي جكه قرآن كريم مين

واقع موا ب- ایبا عی طبعًا بھی چوتی جگہ بے کوئلہ حضرت عیلی القدی کم بعین کا ظلبان

(ازاله اوہام ص۹۲۴ څزائن ص ۲۰۷) سب امور کے بعد ہوا ہے۔"

ابوعبيده مرزا قادياني نے اپي كتاب "مسيح مندوستان" مين سليم كيا ہے كه

عيى النير كا تطبير رسول ياك تلك في في من نيز اى صفى برلكما ب"كم مطهوك کی پیٹگوئی میں اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ خدادند تعالی ان الزاموں ہے سے کو یاک کرے گا اور وہ میں زمانہ ہے۔" (میح ہندوستان ص ۵۴ خزائن ج ۱۵ ص ایسنا) اب

بتلائے۔ کیا یہود پر عیسائیوں کو غلبہ رسول یاک ﷺ کے بعد یا آپ کے بعد ہوا ہے۔ یا يہلے بى سے تھا۔ آپ نے خود درير صاحب كے حوالہ سے تتليم كيا ہے كميسائيوں كے غلب كا وعده مي كا بعد ٢٠٥، يس بورا موكيا تفار بحر آب ني بمى ترتيب طبى كوچور ديا

اور بقول خود "محرف كلام الله جو كے يا الله تعالى ك استاذ بن كے ـ" سحان الله ـ اچى مجددے ومیحیت محل روں ہے۔ تف ہے اسکی میعیت پر۔ ۸۰۔۔۔۔ ''اِبِنی مُفَوَقِیٰکَ وَرَافِعُکَ مِن تقدیم و تافیر کے قائل لوگ یہودی خَصلت

ہیں۔'' اور''ان کو یہودیوں کی طرز پر یُحرفون الکلم عن مواضعه کی عادت ہے۔''

(ازاله اوبام ص۹۲۴ فزائن ص ۲۰۷) الوعبيده: تقديم و تاخير كرسب سے يبلي بيان كرنے والے حضرت ابن عبالٌ میں۔ آپ کے آرام کے لیے صرف دو ہی حوالے دیتا ہوں جن کو آپ بار بار متوفیک لین ممیک کے شوت میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں بخاری میں ابن عباس کا قول اِنی مُعَوَقِیْکَ ممیتک آپ کی آتھوں کونظر آتا ہے۔اس کے آگے بھی آتھیں کھول کر

220 و کھیے ویں نقذیم و تاخیر آپ کول جائے گی۔ ای طرح جہاں کشاف جیسی مبسوط تغییر کی ورق گردانی کی۔ آپ نے تکلیف اٹھائی۔ دہاں دوجار لفظ خف انفک سے آ کے بھی د کھیے ہوتے تو نقذیم و تاخیر آپ کول جاتی۔ مجرامید تھی کہ آپ ہمارے علاء کو محرف قرار وے کر ایک افتراء عظیم کا ارتکاب نہ کرتے کیونکہ حضرت ابن عباس و آپ نے امت

محرى كاسب سے يزامغر رو آن قول كرليا ہے۔ (ديكوى ادال ادام م ١٩٨ فرائن م ١٨٥) عرايي بزرك كاتفير كوتريف كين والافض جودا ديس تو اوركيا بي؟ فلعنة

٨١ ..... "أكر فرض محال كے طور يرميح ابن مريم قبر ميں سے اشھے تو كار زول فلد مخبرے كا." (ازالداد بام ص ٩٢٥ ماشيرص عرفزائن ص ١٢٣)

پیٹ سے پیدا ہو بیلے کہ آپ"ال پر تو مزول کا لفظ آپ کے مزدیک جائز ہے اور

جویلن کے پید ے فلے اس پرنیس واد رے "عم عادل" بنے کے شوقین تیری

انصاف پروری کی بھی مدہوگی۔ ٨٢ ....." وه صديثين يو توول كي كي باره يس آئي يس - أكر ان كي يك من كي ج ماكن

الوعبيدة: اب ومال كا علاج يجك مراق كودور يجيد (جس كا اقرار آب نے خود اخبار "بدر قادیان" ، جون ١٩٠٦ء ش کیا ہے۔) پھر خور کی آ محمول سے اگر دیکسیں کے تو کوئی تعارض نظرنہ آئے گا۔ اس تعارض کی حقیقت امور (جسینکے) کی رویت

العبيده: مرزا قادياني سوجولول كا ايك جوث ب\_ أميس سوائ قدا بر\_اس ك رسولون ير-محابه كرام ير- علاء امت ير افتراء اورجموث ك اور كي بين بين بيا كه ميں تے آپ كے موثے موثے جوث كن كر تابت كر ديا ہے۔ بيد بحى ہے۔ اس

(ازالداد بام ص ١٣٥٥ ماشيرور ماشير فرائن ص ٩٢٥)

(ازالداوبام ص افزائن ج ٣ ص ١٠١)

كم ك أنن مريم زعده ب اور ورهيقت وي آسان سي آئ كا تو اس صورت مل ال صد شال کا قرآن کریم اور ان دومری صد شول سے تعارش واقع جو گاجن کی رو ہے میں

٨٣ ..... دميري ال كتاب ك دونول حصول كوغور س يرهو-ان بيل نور اور بدايت بي"

ائن مريم كا فوت ہو جانا بھتى لحد پر ٹابت ہو چكا ہے۔''

ے زیادہ نہیں جوایک چیز کوم شکلوں میں ویکھائے۔

الجيميده: مرزا قادياني براتو زول كالفظ مح مفرتا به نا- علوم مواجه مال ك

الله على الكاذبين.

قدر جھوٹوں کے ارتکاب کا سبب کیا۔ لیجئے! آپ کو سناتے ہیں اور آپ کے حلفیہ دعویٰ کی . رو سے دکھاتے ہیں۔

ایک عربی کے فقرہ سے میہ طاہر کر، یا ہاہے کہ می<sup>جو</sup>

ے بعلی بے بہرہ ہے اور کھے بھی چرنہیں اگر دیکھوتو اس سے (مرزا قادیانی سے)

کی لیافت نہیں اور میں کچھ بھی نہیں۔'' (ازالہ اوہام من آخری خزائن من ۲۳۵) اور کچر ایام الصلح میں فرماتے ہیں۔''میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ٹابت نہیں کر سِکنا کہ میں نے کی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی نغسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔'' (ایام اصلح ص ۱۲۷ نزائن ج ۱۲ ص۳۹۳) پس مرزا کا یہ حال ہے تو پھر آپ سے خدا اور اسک ے رسول اور اسلام کے خلاف جو کچھ

' معلموں باجھ جو کرے فقیری کافر مربیہے دیوانہ ہو'' ٨٨ ..... "آ تخضرت علي معران ال جم كثيف ك ساته نبيل موا تها يلكه وو اعلى درجه كا كشف تعالى الم تم ك كفول من خود مؤلف (جناب مرزا قاديانى) بهى صاحب تجربه ب-"

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی خدا کے لیے شرم کیجئے۔ جناب خود تشکیم کرتے ہیں۔ "أ تخضرت ﷺ كے رفع جسمى كے بارہ ميں۔ ليني اس بارہ ميں كہ وہ جسم كے ساتھ شب معراج آسان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔تقریباً تمام صحابہ کا یکی اعتقاد تھا۔"

اب كون سيا موار آب يا تمام محابه يقيناً آپ جھوٹے جيں۔ محابه رسول جو

يهال مك جس قدر جوث درج بي . سب ازاله اومام طبع بنجم سے منقول

وما توفيقي الا بالله ۳۱

(ازاله او بام فم ٢٧ عاشيه فزائن ص ١٣٦)

(ازاله اوبام ص ۲۸۹ خزائن ص ۲۲۷)

بھی سرزد ہو۔ تھوڑا ہے۔اس واسطے حضرت سلطان باہوٌ فرماتے ہیں۔

رسول کریم ﷺ کے علوم کے وارث تھے۔ وہی سیج تھے۔

ہیں۔آ کے ایام الفلح طبع دوم کے جھوٹ درج کرتا ہوں۔

نفرت کرو۔ تمر بہ فعدا یہ ج ب اور بالکل ج ب اور تم بے بچھے اس فابت کی جس کے باتھ ش میری جان ہے کہ ورهیقت جھ ش کوئی علمی اور علی خوبی یا ذبات اور داششندی

''مولوی صاحب (غالبًا مولوی محمد حسین صاحب بنالوی) نے اس فقرہ اور نیز کے فقرہ سے بید ظاہر کر، پا چھے کہ بیر فضی محمل نالائق اور علی اور علی لیا توں

٨٥ ..... " امارے علماء كا اس ير القاق بىك مهدى كى بائى يا سيد ہونے كى باره ميں جس قدر مديثين بين ـ سب مجروح بين ـ" (الام العلم ص ٢٩ ماشيخزائن ج ١١ص ٢٥٨)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی یا مرزا قادیانی کے مریدد اگر سیے ہوتو ہارے علماء کا

۸۷..... "میلی کتابوں میں ( لکھا ہے) کہ اس (مسیح ابن مریم) سے پہلے ایلیا نی دوبارہ

آئے گا اور جب تک ایلیائی دوبارہ ندآئے۔ وہ نہیں آئے گا۔"

(ایام اصلح ص۳۳ خزائن ج ۱۳ ص۲۹۳)

ابوعبیدہ: مرزا قاویانی۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی آب استادی کرنے سے

نہیں ٹلے۔ اگر آپ پہلی تمابوں سے یہ حوالہ نکال کر دکھا جاتے تو آج مجھے آپ کا یہ

بیان جھوٹوں کی فہرست میں درج نہ کرنا پڑتا۔ جہاں تک میں نے کہلی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ تو صرف اتنا می ہے کہ ہولناک ون سے پہلے ایلیا (لیمنی محمد رسول اللہﷺ) مبعوث ہوں گے۔ کوئی الی آیت مجھے نظر نہیں بڑی۔ جہاں لکھا ہو کہ ایلیا نی جو آسان پر اٹھایا گیا تھا۔ وی آسان سے نازل ہوگا۔ یا دوبارہ آئے گا اور اس سے پہلے سے اللیہ مبعوث موں گے۔ اگر قادیانی ہمت کر کے الی کوئی آیت دکھا دیں تو میں شکریہ کے ساتھ مرزا قادیانی کے سینکڑوں سفید جھوٹوں کی فہرست سے بیہ جھوٹ خارج کر دینے کا

٨٨.. . ' كوئى متكر كسى تاريخ كے حواله ہے ايك نظير بھى پيش نبيس كر سكتا اور نبيس و كھلا سكتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا ۲۵ برس تک یا ۱۸ برس تک جھوٹے الہام ونیا میں ' پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید میں سالہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات تراش کرمشہور کرتا رہا اور پھر بادجود ان مجر ماند حرکات کے مکراند گیا۔ کیا کوئی امادا مخالف اس کا جواب دے سکتا ہے؟'' (ایام اُسلّ میں سے خواتی ج ساس ۲۲۸) ابوعبيده: بال بنده حاضر ہے۔ دور كيوں جاتے ہو خود جناب كے مريدين معیان نبوت موجود میں جن کو اس سے بھی زیادہ مہلت ال منی ہے اور ابھی تک ہلاک نہیں ہوئے۔ آپ کی جماعت اور آپ کے خلیفہ اٹھیں پاگل یا دکیانہ قرار دے رہے

اتفاق ندکور بالا ثابت کرو۔ ورنه مرزا قادیانی کا افتر اء شکیم کرو۔

وعدہ کرتا ہوں۔

مير مثلا عبدالله تايورى، محد فضل چنگا بنكيال، قاضى يار محد، قرر الانبياء وغيرام، سابقه کذامین کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں گزرے ہیں۔جس کو شک ہو۔

تاریخ کا مطالعہ کرے۔ ٨٨..... "آيت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَى ن صاف اس بات كافيلد كرديا ب كرعيرالى عقيده من

جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسی النے کی وفات کے بعد ہوا۔"

(ایام اصلح ص ۳۸ خزائن جسماص ۲۲۹) الوعبيده: مرزا قاوياني كي ضرورت ب كه آپ نے كلام الله، حديث نبوى،

اقوال آئر کے خلاف ''فَلَمُنا مُوَفَّیْتِنی'' کے معنیٰ موت کر لیے۔ ورند جب این عبال ؓ جیے آپ کے مسلم مِنسراں کے معنی زفتنی (لینی جب تو نے جھے آسان پر زندہ انھالیا)

كرتے بيں تو آپ كس مند سے اس سے موت مراد ليتے بيں۔ پس سي آپ كا افتراء على الله ب- اگر سے موتو اسے سلیم کے موے مجدوین امت میں سے کی ایک مجدوی ے ایلی تقدیق کرا دو۔ ورنہ جموث بولنے سے توبہ کرد۔

ابوعبيده: واه مرزا قادياني خود بى تو آپ نے اس كے ظاف كسا بد" نيند

(ازاله اوبام ص ۸\_۳۳۷ فزائن ص ۴۷۲)

٨٩..... "توفى نيندكو بركز نبيس كبت اورجمي بيافظ نيند پر اطلاق نبيس كيا كيا اور نه قرآن میں زر کسی لغت کی کماب میں۔ نہ حدیث کی کمابول میں فیند کے معنی لیے گئے۔'' (ایام اُصلح من منزوائن ج ۱۲س) ك كل يرتوني كالفظ صرف دو جكه قرآن شريف مي آيا بي ..... توفى كالفظ جوقرآن شریف میں استعال کیا گیا ہے۔خواہ وہ اپنے حقیقی معنوں پرمستعمل ہے۔ یعنی موت پر یا چر (ایام اصلے ص مع تران ج ١٥٠ ص ١١١) ير فدكور بالا عبارت سے درا آگے توفی جمعنی

(ایام اصلح ص ۴۴ فزائن ج ۱۴ ص ۲۷۳)

غير حقيقي معنول پر ليعني نيند بر-'' نیند بھی آپ نے تشکیم کیا ہے۔ میں حیران ہول کہ آپ نے کس قدر جراًت سے تمام ونیا کو اندھا بنا رکھا ہے کیا سب لوگ اندھے بن جا کیں گے؟ این خیال است ومحال است وجنون۔

٣٨

كيا بـ - (اوّل) ..... آپ جيسي سنكوول نبيل تو جيميول ايسے شوقين مهدويت ومسجيت ونوت پیدا ہوئے جوآپ کی طرح کئی تدبیریں کر کے چندروز کے لیے آپ سے بڑھ کر

کامیاب ہوئے مگر آخر زمانے نے خود انھیں مٹا دیا۔

(ووم).. ... خدا پر بھی ساتھ ہی افتراء باندھا کہ وہ جھوٹوں کومہلت نہیں ویتا۔ حالاتکه الله تعالی فرماتے جیں۔ انعا نعلی لهم لیز دا دوا العا ولهم عذابٌ مهین (آل عمران ۱۸۷) ''ہم تو فرصت دیتے ہیں۔ ان کو تا برصتے جائیں گناہ میں اور ان کے لیے

ذلت کا عذاب ہے۔'' ووسری جگہ میں فرماتے ہیں۔ والذین کذبوا بایتنا

عینی اللی زنده موتے تو میری پیروی کرتے۔' (ایام اصلح ص ۴۲ خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۳) ابوعبنیدہ: مرزا قادیانی! کیوں دنیا جہان کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جمونک کر مطلب براری کرتے ہو۔ کیا آپ نے ساری دنیا کو اپنے مریدین کی طرح ہی سادہ لوح سجھ رکھا کہ کوئی تحقیق سے کام نہ لے گا اور کہہ دے گا کہ سرتسلیم تم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہیں بلکہ ونیا میں بال کی کھال اتارنے والے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ سے حدیث کئی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں تو ہم آپ کی تردید کرنی چھوڑ دیں گے۔ میچ

٩٣...... نداب تک سمی زماند میں بد عادة الله ثابت بهوئی کدکوئی شخص دنیا ہے جا کر پھر واپس آیا ہو اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی۔ آج تک ایک بھی نظیر اس قتم کی واپسی ک

٩٣. "ايا بى حديثول مين بھى مندرج تھا كه ان دنوب مين (مسيح موعود كے زماند

٣

ابوعيده ازاله ص ١٢١ پر خود آپ نے تعليم كيا ہے "كررسول كريم علي ك معراج کے متعلق قریباً تمام صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ رسول کریم ﷺ کا رفع الی السماء

"جفول نے جھلائی ماری آیتی ان کو ہم سیج سیج کریں گے۔ جہال سے وہ نہ جانیں گے اور ان کو فرصت وول گا۔ بے شک میرا داؤ پکا ہے۔" (نیز دیکو جموت نمبر ۸۷) ٩٢..... "أيك حديث من آتخفرت عَلَيَّةً في بينهي فرمايا بي كد الر موى الله و

(ایام اصلح ص ۴۷ خزائن ج ۱۳ ص ۴۷۸)

(ایام الفیلی ص ۲۹ خزائن ج ۱۲۴ ص ۱۸۰)

ستدرَّجهم من حيث لايعملون٥ واملي لهم ان كيدي متين٥ (اتراف١٨٣١١٨٢)

ابوعبيده: مرزا قادياني اس جكه جناب في دوجهولول كا ارتكاب على رؤس الاشهاد

حدیث میں صرف موٹی النے کا ذکر ہے اور کسی کا بھی نہیں۔

جسمانی تھا۔" تو کیا رسول کریم عظی والی نہیں آئے تھے؟

میں ) طاعون بھی پھوٹے گی۔''

زمانه میں کئی نهریں نکالی جائیں گا۔''

تمام عبارت حفزت مجدو صاحبٌ پر افتراء ہے۔

مسيح) أدر كوكى مخالفت نہيں۔"

معنوں کا کیا اعتبار رہا؟

ابوعبيده: مرزا قادياني! آب ايك بي اليي حديث بتائين تو انعام لين ليكن شرط یہ ہے کہ گندم جمعنی گر نہ کریں۔ میں النے اللہ کے متعلق جس قدر احادیث ہیں۔ کسی ایک میں بھی طاعون پھوٹنے کا ذکر نہیں ہے۔

90 ....."باعث ريل اكثر اونب بيكار مو محك بين " (امام السلح ص ١٥ خزائن ج١٥ ص١١١)

ابوعيده: تمام دنيا جانتى ب كدابهى تك ادنث بكارنيس موے بلكداكك معمولى

اوت یک صدروپیدے زیادہ قبت میں ملا ہے۔ کیا بیکار چیز کی بھی قبت مواکرتی

ہے۔ کیا مرزا قاریانی آپ کومعلوم نہیں کہ خود آپ کے بیان کردہ دجانی گردہ کے پاس

باقاعدہ اونٹوں کے گلے ہیں۔ جو'' تکمل کور'' کے نام سے مشہور ہیں۔ پھر اونٹ بیکار

كيے ہو كئے ہيں؟

٩٢..... "درياول مي سے بہت ى نهرين لكاني كئيں۔ يدقر آن شريف ميل تما كدآخرى

ابوعبيده: مرزا قادياني! كوكى آيت تو پڑھ كر سنائى ہوتى۔گر ياد ركھيے ہم تمھارے اپنے ایجاد کردہ معنی تشکیم نہیں کریں گے بلکہ معنی وہ مانیں گے جو خود رسول پاک ﷺ ے یا آپ کے صحابہ کے مردی ہول یا کس مجدد نے بیان کیے ہوں۔ آپ کے معنی خود غرضی پر بنی ہوتے ہیں۔ جب آپ عالم بی نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود تشليم كيا ہے۔ (ديكھوازالدص ١٩٩٦ ايام السلح ص ١٩٥ فرائن ج ١٨ ص١٩٩٠) چر آپ ك

92 ..... "مجدد الف ثاني اسيخ متوبات من لكهت بين كه ضرور ميح موعود كالبعض مسائل مين علماء ونت سے اختلاف ہوگا اور سخت نزاع واقع ہوگی اور قریب ہوگا کہ علماء ان پر حملہ کریں۔"

٩٨ .... "ياد رب كه جم مين اور ان لوكول مين جرد اس ايك مئله ك (حيات و وفات

۳۵

الوعبيده صريح جموث ب-مجدد صاحب في اليامضمون كبيل نبيل لكها مرزا قادیانی نے ان کے مضمون میں بہت بری تحریف کی ہے۔ وہاں امکان ظاہر کیا ہے۔ یمال مرزا قاویانی نے ضرور برحا دیا ہے وہال علماء ظاہر لکھا ہے۔ مرزا قاویانی نے عام علاء وقت جر ویا ہے۔ بخت نزاع اور حملہ تک کی نوبت تو ایجادِ مرزا ہے۔ غرضیکد تمام کی

(ایام اصلح ص ۷۸خزائن جسماص ۱۳۳)

(ایام اصلح ص ۸۵ فرائن ج ۱۳۳ س ۳۲۱)

(ایام اصلح ص ۸۵خزائن ج ۱۳ ص ۳۳۳)

ہیں۔ دو بھی حیات بیسی النکھ کے قائل ہیں۔

الغرض مجنون کا نتیجہ ہے۔

ابوعبیده: مرزا قادیانی: ا.....معراج نبوی کو آپ روحانی مانتے میں اور علاءِ امت جسمانی ۲ ..... علاء امت رمول پاک ﷺ پر نبوت کوختم سمجیس اور آپ اور آپ

کی جماعت نبوت کا اجرا بیان کریں۔ ۳۔ جمہور مسلمان حشر ونشر جسمانی کے قائل ہیں اور آپ منکر۔ ۲ ... پر قرآن کی تغیر آپ کی ۱۳۵۰ سال کی اسلای تغیر کے خلاف ہے۔ ہاوجود اس کے کس منہ سے کہتے ہو کہ اور کوئی مخالفت نہیں؟ کیا محض وحوکہ دینے کی

غرض سے جموث بولنا جائز ہے۔ سجان اللہ؟

(ایام اصلح ص ۸۸ فزائن ج ۱۳ ص ۳۲۳). حیات کے قائل ہیں۔'' ابوعبیدہ: مرزا قادیانی خود ادر اس کی جماعت صدی کے سرے برمجدد کی بعثت

ضروری قرار دیا کرتے ہیں۔ گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجددین کی فیرست جوعسل مصفیٰ حصہ

اوّل ص ۱۹۵۔ ۱۹۳ پر آپ کے حواری نے ورج کی ہے۔ وہ سب کے سب حیات

١٠٠١-١٠١١ ا المرزا قادياني) بموجب نصوص قرآنيه اور حديثيه متذكره بالاك اور ایماع آئمہ الل بصارت کے حضرت میسٹی القیلین کی وفات کے قائل ہیں۔'' (ایام انسان میں ۸۸ ترائن ج ۱۳۳۰) ابوعبیدہ: یہاں مرزا قاویانی نے تین جھوٹوں کا ارتکاب کیا ہے اور ذرانہیں شرمائے۔ حضرت میسی الظین کی دفات یر ند کوئی آیت، ند حدیث اور ند کوئی قول کسی مجدو امت كا چين كر كي بير كى في مرزا قاديانى سے ند بوچھا كداجى مطرت اگر آپ كا يد بيان سيح به تو ٥٢ سال تك آپ نصوص قرآنيد و حديثيد و اجماع آئمه الل بصارت کے ظاف کول حیات میج اور نزول جسمانی کے قائل رہے؟ معلوم موا۔ سب چھ صاحب

'' رکن ''رن ۱۰۳ ...'' فَلَمْنَا مُوَ فَيُسَيِّعُ مُعْرِت ﷺ کی وفات پرنفس صرت ہے۔'' (ایام اُسلام میں ۸۸ جزائن ج ۱۲ س ۲۲۳س) ابوعبیدہ: کذب صریح ہے۔نمبر ۱۰۱، ۱۰۲ کا جواب ملاحظہ ہو۔ نیز مرزا قاریانی اگر يه آيت وفات من برنص صرح بو جميل بناؤ كدنص صرح كم مكر كون مي جناب کا کیا فتوی ہے؟ آپ ۵۲ سال تک نص صریح کے منکر رہے۔ پھر لطف یہ کہ منکر

( كنز ـ درمنثور ـ ابن كثير ـ ابن جرير )

عیلی علی کے قائل ہیں۔ پھر حفرت ابن عباس جن کو آپ اوّل ورجہ کا مضر مات

٩٩ ..... "بداوگ (مسلمان) نصوص صريحة مرآن اور حديث كو جهور كر حفزت عيسى الظياف كى

قرآن ہو کر ۱۲ سال مک محدد بھی بے رہے۔متزادید کہ اگریدنص صریح ہے تو پر جناب كونص صرى يكول يقين ندآيا كونكدآب في ابنا عقيده حيات من كا الهام كى بنا

( دیکھوازالہ ص ۵۶۱ خزائن ص ۴۰۲ نیز نمبر ۱۲) پر تبدیل کیا تھا۔

اپنے مریدین یا اخلاص ہی سے رکھ سکتے ہیں۔

۱۰۴-۵۰ است و نصرانی طبیول کی کابول اور مجوسیول اور مسلمان طبیبول اور دوسرے تمام

صین الطبع کی چاؤں کے لیے بتایا عملیا تھا۔'' (ایام النظ من ۱۱۰ فرائن مع ۱۱م ۴۳۵) ابوعبیدہ: جموعہ داگر سے ہوز کس معتبر یمبودی کی شہادت بیش کرد۔

ب است در المرود على ال بات ك قائل مو ك بين كديد نيز (مرم عيلي) حفرت

ا ا ا اسس ' چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب الی یائی گئی ہے۔ جن میں بیانخد معد وجہ تسمید درج ہے۔' (ایام اصلی ص الاخزائن ج ۱۲ ص ۲۳۸) ابوعبيده: نزارنبيل - صرف دس كتابيل عي اليي دكھاؤ \_ جن ميں اس كي وجه تسميه

یکسی ہوکہ یہ مرہم حضرت مسلی الفاق کے زخول کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر اتنا مھی ندکر

السنة الله تعالى بهى قرآن شريف من فرياتاً بي وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا (الساء ١٥٥) لعني ببودقل من ك باره مين طن مي رب اور يقي طور انحول في نبيل سمجا كه ورحقيقت بم

الوعيده: يد بحى جموث ب- اگر واقعي آپ كے كتب خانديس اكثر وه كايل موجود ہیں توہمارا مطالبہ مندرجہ بالا نمبر ۱۱۰ پورا کر دو جو صرف ۱۰ کتابوں بر مبنی ہے۔

(ایام اصلح ص اااخزائن ج ۱۲ ص ۳۲۸)

(ايام الصلح ص ١١١ خزائن ج ١١٥ ص ٣٥٢)

سکواور یقینا نہیں کرسکو گے تو کول نہیں ڈرتے جموٹ بولنے ہے۔ الا ..... ''اور خدا تعالیٰ کے فضل ہے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں۔''

حالانکه (۱۰۰۰) ہزار کا" اکٹ" توسینکروں تک جاتا ہے۔

كام تها جو كچه دل من آيا لكه ديا- اس خيال سے كدكون تخيل كرے كا كر بيات تع مردا

ابعبيده: جس قدر طبيب ونيا من گزرے بير- اتنے مى جھولوں كا ارتكاب مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ میں نے صرف ۵ کے بیان پر بی اکتفا کیا ہے۔ کی متند کتاب ے مرزا کے اس بیان کی تعدیق ممکن نہیں۔ سب افتراء ہے۔ مرزا کومطلب براری ہے

طبيول في جو مخلف قومول من كررے جي-اس بات كو بالا تفاق تسليم كرايا ہے كه يد نند حفرت عيني الله ك لي منايا كي تفاء " (ايام الله م ١٠٠ فرائن ج ١١م ٢٣٨)

میں ۔ (یز وساری آیت) اور آپ اس کا رد کر رہے..... میں۔سجان اللہٰ۔

ابوعبیہ ہ: نہیں صاحب لوگوں کو دھوکہ نہ دیجئے۔ اس کی وجہ قر آن کریم میں تو پیہ

كسى ب- وبقولهم انا قتلنا المسيح عيسلى ابن مريم يعى ان ك (يروو ك) اس

کہنے کے مبب (وہ موردلعت ہوئے) کہ باتحیق ہم نے عیلی ابن مریم کوتل کر دیا ہے۔

١١١..... ' بضرت عيلي الظيلا كرفع كاخصوصيت كي ساته اس لي ذكر كما كما كه يبودي لوگ آب كر فع روحاني سے خت مكر تھے۔ " (ايام السلم ص ١١١ خزائن ج١١٠ ص ٥٥٣)

بوعبیرہ الله تعالی تو قل مسے کے اعتقاد کی وجہ سے یہود کوملعون قرار دے رہے

نَصْول ضهر أَي ہے كيونكة قبل اور رفع روحاني ميں كوكى منافات نہيں۔

(ایام اصلح ص ۱۱۱ فزائن ج ۱۲ ص ۳۵۳) 🕏 ابوعبيده: جموث ب- ندتو توريت كاليه منشاء ه جوآپ نے سمجھا ب- نه عقل اس ُ و مات ہے کیا اگر کسی آ دی کو بگیناہ صلیب دیا جائے تو دہ شہید نہیں ہوگا اور قتل

ك ن دالا ملعون موكا ندكه متنول - مرزا قادياني آب ني بحي سكها شابى م اركى ب-

پھر اطف یہ کہ آپ کے خیال میں خدا بھی یبود یوں کے اس اصول کو مانا ہے کہ جو آ دی بھی اً رچہ نبی بن کیوں نہ ہو۔ سلیب دیا جائے گا۔ وہ ملعون ہوتا ہوگا۔ جناب! ہی آپ کا تھن انتراء ہے توریت کی رو ہے وہ مصلوب لفتی ہوتا ہے۔ جس نے ارتکاب فتل کی ہو۔ جناب عالى خود آپ نے اپنى كتاب "كتاب البردية" من كلعا بـــ" بى اسرائيل من قديم سے بدر م تھی م جرائم پیشداور آل کے مجرموں کو بذراید صلیب ہی ہلاک کیا کرتے تھے۔"

( كتّاب البرييص ٢١٣ خزائن ج ١٣٣ ص ٢٣٢)

(ایام اصلح ص ۱۱ ایجزائن ج ۱۱ ص ۳۵۳)

الله تعالى نے جواب دیا كرتيس ايا نہيں بلكہ ہم نے ان كو اپني (آسان كى) طرف اٹھا لیا تھا۔ یہار اقتل اور رفع آپس میں مقابلہ پر ندکور میں۔ اگر روحانی مراو ہوتا تو کلام ١١٨ ... " وريت من لكعا بي كه جو خص صليب ديا جائي- اس كا رفع روحاني نبيس موتا."

ے ی ایک کی بھی تقدیق پیش کر سکتے میں؟ برگز نہیں۔

ا ۱۱۵ '' اور الله تعالی کو یه منظور تفا که یهود یول کے اس اعتراض (مصلوب تعنتی ہوتا ہے) کو دور ک سے اور حفرت کے مظاملہ کے رفع روحافی پر گوائی وے۔"

١١١ ..... "سواس كواى كى غرض سے الله تعالى في فرمايا بَاعِيْسنى إنِّي مُتَوَقِيْكَ وَوَافِعُكَ (ايام الصلح ص ١١١ خزائن ص٣)

إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواً."

ابعبيده: مرزا قادياني! آپ كو خداكى وكالت كاحل كي حاصل مواجبه وه خود

یعنی یہود نے ایک تدبیر کی تھی (قل مسیح کی) ادر اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی (ان کے بچاؤ

بوری کر کے شمصیں طبعی وفات وول **گا** اور سروست همصیں آسان پر اٹھانے والا ہول اور ں کافروں کی محبت سے پاک (علیحدہ) کرنے والا ہوں۔'' اب بتلائے مرزا قادیانی! یہ خدا کی گوائی آپ نے کیے بنائی۔ اس میں مخاطب تو اللہ تعالی کر رہے ہیں۔ حضرت سے اللہ کو اور کافروں کے مرسے بچانے کی خوشخری دے رہے ہیں۔ آپ اس کو گوائی

ا یعبیدہ: سبحان الله مرزا قادیانی! اس سے بڑھ کر اور کونسائحل ہوگا۔ یہود کہتے میں کہ ہم نے مسی الظیم کوقل کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ان کے اس قول کو کفر اور باعث لعنت قرار دے کر اس کی تروید کر رہے ہیں۔ کیا رفع روحانی بیان کر دینے سے بہود کے بیان (ایعنی انصوں نے مسلح کونل کر دیا تھا) کی تردید ہوسکتی ہے۔ ہرگز مبیں کونک رفع روحانی

١١٨. ... "اور يمبوديول كے عقيده ميں بيه برگز واخل نہيں كه جس كا رفع جسماني نه ہو۔ وه نی یا مومن نبیں ہوتا۔ پس اس بیہودہ نصلے کے چھٹرنے کی کیا صاحت تھی۔''

ابوعبيده: حفرات! مرزا قادماني حيات ميح ك بيان كو بيهوده قرار دے رہ ہیں۔ ایک مسلمہ اسلامی عقیدہ کو بیبودہ قرار دینا مرزا قادیانی علی کی شان ہے۔ مگر میں مرزا قادیانی اور ان کی جماعت سے بوچھتا ہول کہ جب میبود کے نزدیک جس کا رفع روحانی ہو جائے۔ وہ ضرور مومن ہوتا ہے۔ چر بدر فع جسمانی و روحانی دونوں ہو جا کیں۔ کیا اس كومون نيس مانيس ك- كول نيس- بلكه وه تو ضرور بعز ور اور بدرجه اولى موكن موكا-

(ایام اصلح ص ۱۱۱ نزائن ج ۱۱۸ ص ۳۵۳)

(ایام اصلح ص ۱۱۱ خزائن ج ۱۱۸ ص ۳۵۹)

کیے بنا رہے ہیں۔ کہیں اس وقت مراق کا دورہ تونیس تھا؟ السسن ال جُكه (نمبر ١١٥ كے مضمون ميں) رفع جسماني كى كوئى بحث نديقي''

فتل کے منافی نہیں۔

فرائ بيل- وَمَكُووًا وَمَكُو اللهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِدِيْنَ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيُسْى الخ

كى) اور الله تعالى سب سے زيادہ تديير كرنے والا ہے۔ (اور يه تديير اس وتت كى) (جبکہ بطور تسلی و تشفی) فرمایا اللہ تعالیٰ نے ''اےعیسکی ( گھبراؤ نہیں) میں تہاری طبعی عمر

ا ستے کا رفع جسمانی مانے سے مرزا قادیانی کا بیان کردہ میودیوں کا اعتراض اور اللہ تعالى كا بيان كرده افتراء يهود (انا قتلنا المسيح) بحى دور بوگيا۔ فتدبروا يااولى الابصار مرزا قادیان! اب مجمة أنى كه يه فيصله بهوده نيس تعا اوراس كے چيرنے كى كيا حاجبت تقی۔

١١٩ .... " دنیا كے قریب تمام طبیب مرہم عیلى كانسخد اپنى كتابوں میں لکھتے آئے ہیں اور ب

بھی تحریر کرتے آئے ہیں کہ بیرم ہم جو چاؤں اور زخول کے لیے نہایت ورجہ فائدہ مند (المام المح ص ۱۱۸ فزائن ص ۳۵۲)

ہے۔ یہ حضرت میسلی الفی کے لیے بنالی گئی تھی۔'' ابوعبيده: صريح جموث ب- ايك بهى متندطبيب في اليانبين لكعا ب منصل

ديکھو حجوث نمبر ۵۰ا۔

۱۲۰.....' دشهر مرکی گرمخله خانیار علی ان کا (نیسنی انشایی کا) مزاد ہے۔'' (ایام انسلی ص ۱۸ فزائل ج ۱۳ م ۱۳۵۰)

ابوعبيده: مرزا قادياني! ميرا دل جاہمًا ہے كه كوئى بيان تو آپ كالسيح لكا مر افسوس كدايك بيان بھى ايسا نظرندآيا۔ برايك ميں جھوٹ اور دھوكد سے كام ليا گيا ہے۔

د يكيئ "اتمام الجي" ص ٢٠ خزائن ج ٨ص ٢٩٩ عاشي" برآب بى لكيع مو-" معرت میسی الظیلا کی قبر بلدهٔ قدس کے گرجائیں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک کرجا بنا

اوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجاؤں سے بڑا ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسی الظیاد کی قبر ہے۔" ١٢١....."اور وه لوگ کہتے ہیں كه انيس سو برس اس ني كے فوت ہونے پر گزرے ہیں۔" (ایام اصلح ص ۱۱۸ فزائن ج ۱۱۴ ص ۳۵۹) ابوعیدہ جموث محض ہے۔ مرزا قادیانی کے مریدین یا نمک خور کہتے ہول ك ـ كوئى تاريخى ثبوت نبيس ـ مرزا قاديانى آب تو احاديث صححد كوبهى ان بعض الظن الم

کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ یہال کس شاطر مرید کے کہنے پریفین کر رہے ہو۔ واہ رے آپ کی مسیحیت، بھی حکم عادل کی شان ہوا کرتی ہے؟ خدا پناہ میں رکھے۔ ایسے سیح و مہدی ہے۔

۱۲۲ ..... (البام مرزا قادیانی) انه اوی القریة اب تک اس کمعنی میرے برنبیس کھے۔" (ایام السلح ص ۱۴۱ حاشی فرائن ج ۱۸ ص ۱۳۹)

ابوعبيده: مرزا قادياني! اس كمعنى فيريه بين كديدالهام شيطانى ب كوتكدالله تعالى تو نعوذ بالله ايے بے وقوف نبيل موسكت كدائي ملهم كوايا الهام كرے جس كووه سجھ 4

ى نه سكى كونكه خود بدولت افى كتاب چشمه معرفت مين لكين جير-"اور بير بالكل غير معقول اور ب بودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالابطاق ہے اور ایے الہام ہے

فائدہ کیا ہوا جوانبانی سمجھ سے بالاتر ہے۔" (چشم عرفت ص ٢٠٩ خزائن ج ٢٣ ص ٢١٨) مرزا قادیانی! آپ کا الہام عام انسانی سجھ تو ایک طرف آپ جیسے زیروست ملہم کی سجھ سے بھی بالاتر ہے۔ بتلائے اب افتراء علی اللہ ثابت ہوا کہ نہ؟

۱۲۳....." یقیناً اس وقت عیسائیوں نے میح کی الوہیت کے لیے یہ جبت بھی چیش کی ہوگی کہ وہ زندہ آسان پر موجود ہے۔ لہٰذا اس کے رد میں خدا تعالیٰ کوخود سے کے اقرار کے

حوالہ سے برکہنا چُالے فَلَمُّما تَوَفَّیْسَیُ کُمُتَ اَلْتَ الرُّقِیْبَ عَلَیْهِمْ." (بام اُسِّرِّ مِن ۱۳۸ عالیْرِون می ۱۹۸۳)

ابوعبيده: دوجهوٹ ارشاد ہوئے ہیں۔ گر میں تخی نہیں کرتا۔ چلیے دونوں کو ایک

ی شار کر لیتا ہوں۔ قرآن موجود ہے۔ احادیث موجود ہیں۔ کتب تواریخ موجود ہیں۔ آپ ك يقين كومجذوب كى بو ثابت كرنے كے ليے اتنا عى كہنا كافى ب كمكى طريقه ے ثابت نہیں ہوتا کہ عیسائیوں نے مسیح کی الوہیت پر ایک کچر دلیل پیش کی ہو۔ عیسائیوں کا دماغ آپ کی طرح مراق کا شکار نہیں کہ ایک بودی بودی ولائل کو محمد رسول الله علي كاست في كرت في من جناب قادياني سے يوچمنا موں كه كيا كہيں كى كا اقرار فَلَمَّا تَوَفَّيْتِين كتب توارخ يا كتب مقدسه أجل وغيره على موجود ع كه ال كو بلور جمت خدا پیش کررہا ہے۔ جب عیمائی سرے سے رسول کریم ﷺ کولمبم من اللہ عی نہیں مانے تھے تو اس دلیل کو آپ ﷺ کس طرح بطور وفات پیش کر سکتے تھے۔متزاد برآن کہ تمام مفرین اسلام رمول باک ﷺ ے لے کر آج تک اس کے معنی بی

تو وفات کا اقرار کہال ہوا۔ بیاتو حیات کا اقرار ہے۔ لطف بیا کہ بھول مرزا

الوعبيده: مرزا قادياني! ١٨٩٢ء ي بلخ ٥٢ سال تك بعي بدآيت محى آپ نے برجی تھی؟ اگر برجی تھی اور ضرور برجی تھی تو مجر اس دقت اس کے خلاف کیوں ام

(ایام السلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۴ ص ۳۸۳)

١٣٣.... " كُم آيت وَمَا مَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل سے موت

كرت آئ ين -"ببتون محصائي طرف الخاليا-"

قادياني سير ....

(ميسى الفيلا) ثابت مولى-"

حضرت سي الليل كوزنده مائة ربيد افسوس آپ كى مجدديت بر آپ جیے دحوکہ بازوں کا سرباب کرنے کے لیے خدانے اس آیت میں

(ایام اصلح ص ۱۳۹ فزائن ص ۳۸۵)

عسى الظيد موت سے اس وقت تك جمكنار نيس موس يس

١٢٥. ....''ماالمسيح ابن مويم الا رسول قد خلت من قبله الرسول ــــــمُ ت (عيسىٰ الظيلاً) ثابت ہوئی۔''

آئے ہیں۔ اس آیت سے تو میلی بعث بزول آیت (برماندرمول کریم ﷺ) اندہ ثابت ہوتے ہیں۔ جیما کہ "ما متحمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول" کے زول کے وقت رسول پاک ﷺ زعمو تھے۔ صرف نام کا فرق ہے۔ باقی الفاظ وہ ان جر ۔ عجیب انساف ہے آپ کا۔ ایک میں موت اور دوسری میں حیات ثابت کر رہے میں۔ ۱۳۷ ......'' پھر قرآ اُن ٹُریف کی آ یت فِیفا فیٹیوُن کے موت ثابت ہوئی۔'' (ایام السلح میں ۱۳۹ زائن ج ۱۳ سے ۸۵ ) ابوعيده: كى جوك كى نے بوجها تحار دو دونے؟ اس نے كها عار جر روٹیال۔ مومرزا قادیاتی کوائی مسجیت ابت کرنے کے لیے برایک آیت میں دفار، ر مسیح عی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اس آیت کا دفات مسیح سے پچھے بھی تعلق نہیں۔ َ ١٤٤ .... " فَيُرَقَرُ آنُ شَرِيف كَى آيت وَلَكُمْ فِي الأَدُّصَ مَتَعَرِّ سے موت ثابت بولَى " ) ... (ايام السلح من امر الزائن ج اس ١٨٥)

ابوعبیدہ مرزا قادیانی! آپ کی جاعت تو میدان میں آپ کے جمولوں ا بنہیں ویتی گر انشاء اللہ روزِ محشر دربار رب العالمین کے سامنے ان جھوٹوں کی سحت كا آپ سے مطالبه كرول گا۔ اس آيت سے تمام صحاب، تمام آئمه جمهدين، علاء مضرين ادر محدوین مسلمہ قادیانی تو حیات مسح کا عقیدہ رکھیں۔ آب بی کہ غالبًا مرال کی وج

ابوعبيده: جواب حجوث نمبر ۱۲۲ ملاحظه ہو۔ ١٢٨..... " كِهر آيت رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَصوت ثابت بولَى-"

(ایام اصلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۸) ابوعيده: مرزا قادياني عمل وعلم آب كاكبال بيكراب بي تكى باكف يرار

لوگول پر حادی ہو سکے جو اس دنیا ہے گزر گئے ہیں۔ خواہ بذر بعیہ موت یا بذ یع رفع جسانی۔ یقینا یہاں خَلَتْ کا لفظ بجائے مات کے اس واسطے استعال کیا گیا ہے کہ

منتت (مر کئے) کا لفظ استعال نہیں کیا۔ صرف حَلَتْ کا لفظ بیان فرمایا ہے تا کہ تمام ان

ے حیات کوموت کے معنول میں لے رہے ہیں۔ ١٢٩....." تم ايك جمي اليي آيت نه چيش كرسكو عگه\_ جس مين كسي انساني گروه كو خَلَتْ كا مصداق قرآن نے تغمرایا ہو اور پھر اس آیت کے معنی موت نہ ہوں بلکہ کچھ اور ہوں۔''

الوعبيده: مرزا قادياني! دو آيتين تو مجھے بھی ياد ہيں۔

اوير بنتے ہيں۔

مزہ جب ہے کہ یہاں مرزا قادیانی! یا اس کی جماعت خلا کے معنی موت کر

کے دکھائے۔ حالانکہ خلا یہال مرزا قادیانی کی شرط کے ماتحت انسانی گروہ کے واسطے

ابوعبدہ: مرزا قادیانی: کب معلوم ہوئی ہے۔۱۸۹۲ء کے بعد نا۔ پہلے کیس معلوم ند ہوئی۔شاید پہلے آپ کو ان کی موت کی ضرورت دلیگی۔ بائے خودخوشی ترامتیاناک

الا السداد كم رآيت وَأَوْصَالِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا فَضُ حَيَّا سِموت ثابت بوكي ... (الام السلح مع منا فرائن ج مام (معم) ابوعبيده: مرزا قادياني اورنبيس توعلم بي كاشرم كيجيّر مراق كاغلبه ب- ورند اس آیت کا وفات مین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے اُپ ایجاد کردو معنی تا بل قبول نہیں۔ کی مجدد سلمہ کے معنی اپنی تقدیق میں چیں کیجے۔ ٣٢ ..... "اور ايها عن آيت وَمِنُ كُمُ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمُ مَنْ يُودُ إِلَى اوزِل العمر ي حضرت عيسى الظفية كى موت ثابت بهوتى بيد، " (ايام السكيح من مهما خزائن جي ما من ٢٨٥) الوعبيده جموث محض ب- اس آيت كا حفرت عيى الله سي كوكي تعلق نيس سکھا شاہی انچی نہیں۔ ابھی تک حفرت عیسی الفیلا کی عمر حفرت خفرالفیلا سے زیادہ تو نہیں۔ حالانہ خفر الطبعہ؛ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی " کی زندگی تک آپ بھی زندہ مانتے میں۔ (دیکھوازالداشتہارص ۵ خزائن ج سم ۴۲۹) پر آپ نے اپنے طلیفداؤل کامضمون نقل كيا ہے۔ اس ميس حفرت خفر اللي زئده تسليم كيے گئے ميں۔ جو دو بزار سال سے بھى

سوبم

٣٠ ....." پھر كانا ياكلان الطعام سے موت ثابت ہوئي ـ"

(ایام الم ع مسافزائن ج ۱۳م ۳۸۵)

٢..... واذا خلو الي شيطينهم. (بقرة ١٣)

(ایام اسلح ص ۱۳۹ حاشیه فزائن ج ۱۴ ص ۳۸ س) ا..... واذا خلا بعضهم الى بعض. (سوره بقره ٢٧)

پنج گیا ہو۔ اس کی پیدائش اس قدر ألث دی جاتی ہے كہ تمام حواس ظاہر بيد و باطنيد قريب الفقد ان يا مفقود مو جات جين-" (ايام السلح ص ١١١ خرائن ج ١١ص ١٣٨)

ابوعبیدہ: اوپر والے جھوٹ کا جواب مکرر پڑھ لیا جائے۔ بادجود اس کے کہ

حضرت فعنر ﷺ دو ہزار سال ہے بھی زیادہ عمر کے ہو چکے بیں۔ ان کو مرزا قادیاتی اور ان کے فلیفہ صاحب کیوں زعرہ شلیم کرتے ہیں؟

١٣٣٠..... "اگر تچي گواهي دي جائے تو حضرت عيسي النظام كا وفات مانا تمام نبيول كي وفات

(ایام السلح ص ۱۳۱ فزائن ج ۱۳۸ س ۳۸۷) ے زیادہ تر ابت ہے۔" ابوعبیدہ: پھر آپ اس قدر تصری کے بعد کیوں ۵۲ سال تک بزماند مجددیت

(ایام السلح ص انها نزائن ج ۱۱ ص ۱۳۸۷) ابوعبيده: مرزا قادياني آپ كى زبان ب ياكيا؟ (ازاله ادبام ص ١٧٥ فزائن ج ٢٠٠١)

پرتو آپ لکھتے ہیں۔ "اس بات کوتو پہلے قرآن شریف ہی بقری ذکر کر چکا ہے جبدال نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کوئی نی نہیں آیا جوفوت نہ ہوا ہو۔ 'اب بتلایے کون سا بیان سیا ہے۔ ۱۳۷ ..... "اس آیت میں مجمی حضرت میں اللہ اللہ کی وفات کی طرف میں اشارہ ہے اور وہ پیہ بـ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون اموات غيرا حيا

وما یشعرون ایان یبعثون..... ظاہر ہے کہ قرآ ن شریف کا بیے فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اموات غير احياء بين - اس كا اول مصداق حضرت عيس القيارى بي ين كيونك زمين يرسب انسانوں بے زیادہ وی پوج گئے ہیں۔' (ایام السلم ص ۱۳۰۱سانزائن ج ۱۳ ص ۲۸۷) ابوعبيده: حفرات! اس آيت كا حفرت مي الله كى حيات وممات سے كوكى تعلق نہیں۔ ذرا نمبر ۱۳۴۴ کا جواب کھر پڑھ لیں۔ دوسرے اگر اس آیت کا مصداق سب

نیز جب فرعون کی پرستش کی جاتی تھی تو آیا وہ مردہ تھا۔ آج کل لا اول کی پرستش چین میں ہورتی ہے۔ کیا وہ سب مردہ ہیں۔ پھر دیکھئے (سورہ انبیاء ۸۹) میں اللہ تعالی فرماتے m

معبود ہیں تو کیا فرشتے بھی مردہ ہیں کیونکہ دنیا اٹھیں بھی پوجتی ہے۔

، انھیں زندہ آسان پر مانتے رہے۔ (براہین احدیدص ۴۹۸، ۵۰۵ فزائن ج اص ۱۰۲-۵۹۳) ١٣٥ ا اسس ببت سے نبول كى وفات كا خدا تعالى نے ذكر محى نبيس كيا-"

يس\_مشركين كومخاطب كرك "إنْكُم وما تعبلون من دون الله حصب جهنم الخ"

سب دوزخ میں ہی رہیں گے۔''

بولیے مرزا قادیانی! ذرا یہاں بھی وہی قانون چلائے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو نعوذ بالله حفرت عیسی الظیھ بھی دوزخ میں جائمیں گے۔جس ولیل سے آپ

ے۔۔۔۔'' پھر ایک جگہ قر آن شریف میں حضرت عیسلی ﷺ کو داخل بہشت ذکر فرمایا ہے۔ عِيما كد قرماتا جــ "أن الذين صبقت لهم منا الحسنى اولتك عنها مبعدون لا معون جسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون. ليخي جولوگ بمارے دعرے کے موافق مہشت کے لائق مغمر چکے ہیں۔ وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں اور وہ مہشت ک وائی لذات میں ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسی النظ کے حق

ابوعبيده: مرزا قادياني! آيت ك الفاظ سے صاف ظاہر ہے كه تمام وہ لوگ جومومن میں بہشت میں واخل کیے جاکمی گے۔ اس میں حضرت علیلی الظیلا کی مجنسیص

دوسرے آپ کو میکھی معلوم ہے کہ مبعدون، یسمعون اور خالدون استقبال کا فائدہ دیسیے ہیں۔ آپ نے مانن کے معنی س اصول پر کیے ہیں۔ تیسرے آپ نے تمام مضرین پر افزاء کیا ہے۔ بیرا دوئل ہے کہ آپ کی ایک مشرکا بالضوص جود مشرکا قول اپن تائيد ميں پيش مبين كر كتے - يه آيت عام ب- اس كا حكم عام ب- اس آيت کی رو سے تو کروٹرہا وہ انسان بھی بہتی ہیں۔ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ گر خدا کے علم میں وہ بہشت کے لائن طہر چکے میں ۔ گرآپ کے معنوں کی روے وہ بہشت میں طِلے مجی گئے ہیں۔ کویا پیدا ہونے سے پہلے بھی بعض آ دی بہشت میں ہوتے ہیں ادر ابعض

دوزخ میں۔ اس کا بیودہ ہونا اظہر من انقس سے کیونکہ کسی کو پیدا ہونے سے پہلے بہشت یا دوزخ میں ذالنا فضول ہے۔ پس آپ کے معنی بھی فضول مفہرے۔ میشت یا دوزح میں دالنا سوں ہے۔۔۔ پ ۱۳۸۔۔۔۔''مردول کے پاس وی رہتا ہے جومردہ ہوتا ہے۔'' ۱۲۸۔۔۔۔''مردول کے پاس وی رہتا ہے جومردہ ہوتا ہے۔'' (لام آخ مسمعا فوائن نے مام ۲۸۸)

(ایام اسلح ص۱۳۱۲ فزائن ج ۱۴ ص ۳۸۸)

أتھيں ووزخ سے الگ رتھيں كے۔ اى وليل سے وہ اموات سے باہر جيں۔ فتدبر يا مرزا

اس میں داخل ہوؤ کے اور اگر یہ معبود تمھارے واقعی خدا ہوتے تو نہ پہنچتے اس میں اور وہ

"تم اور وه معبودان غير الله جن كى تم يوجا كرتے تھے دوزخ كا ايدهن مورتم

کوئی جو مردوں کے عالم میں جادئے

وه خود مو مرده تب ده راه يادي العبيدة مرزا كادياني! آب كاسفيد جوث بداس عبارت عصرف ايك

سطر اور آپ نے لکھا ہے۔" بخاری کی معراج کی صدفوں میں معرت میں اللہ کو

(آ تخضرت على في معراج كى رات يزمرة اموات ديكما اور دومرب عالم مي بايا-" كيا آ تخضرت على مى الى وقت نعوذ بالله مرده مو كي تعد خالا كله آب فروسليم كيا

ے کہ" قریا تمام محابر آ تخفرت ع کے معران جسمانی کے قائل تھے۔ (ازالدادیام ص ۲۸۹ فزائن ص ۲۲٪)

كر مى مور رول كريم على ال وقت زنده تعد يمر دب زنده في أو آب

کا اصول جموت محض ہے۔ ٣٩ ..... "الله تعالى جميل صاف قرماتا ب\_ فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

لین برایک نی بات جو حمیں بتائی جائے۔ تم الل کاب سے بوجو او وہ حمیں اس کی

نظیر ہتلائیں ہے۔'' (ایام اسلی مسهما فزائن ج ۱۴ ص ۱۳۸۹)

ابعبيده: مرزا قادياني! كمح تو تجاب جائي- ساري آيت يول ب- وما

ارسلنا قبلک الا رجالاً نوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. (انیم 2) جمل کے متی پر بیں۔ اے مجر متحقہ بم آم ے پہلے مجی تم آم می کو رمول بنا كر سيج رب إلى (ا فوكو اكر صين الى باره عن شك بو) أو الى كاب سال بات كى تقديق كريكة موكرة يا كذشته رسول فى آدم في يا ند آب خواه تواه جوث ادر غلط معول سے مطلب برابری کر رہے ہیں۔ تمام سائل الل کتاب سے بوجھے کہ ممانعت حدیث مج میں موجود ب\_حضرت عرف ایک دفعہ توریت اور انجیل برجنے کی اجازت جاع تحى تو در بار نبوت سے يہ جواب طا تھا۔ "لو كان موسلى حيا لما وصعه الا الباعي" (مكلوة ص ٢٠ إب الاعتصام بالكتاب والمدنة) "دليني اكرموكي الله الم ال وقت

الله مرزا قادیانی! آپ خواه تواه اس آیت کا مطلب فلط بیان کررہ ہیں۔ ١٥٠٠ الله الكين اكرال جكد (مدينول من ) زول كے لفظ سے يومقعود تھا كد حفرت ميلى الله آسان ے دوبارہ آئیں کے تو بجائے زول کے رجوع کہنا جائے تھا کونکہ جو مخص والی آ تا ہے اس کو زبان عرب میں رافع کیا جاتا ہے۔" (ایام اسلح م ۱۳۹ فزائن ج ۱۳ مرسم

زنده او ير او دو بعي ميري اي اطاعت كريد"

ابعبیدہ: یبار مرزا قادیانی کا مطلب صاف ہے که رجوع کا لفظ کی حدیث

میں نہیں آیا۔ اگر آی بوتو پھر مرزا قادیانی ضرور حضرت عیسیٰ ﷺ کا دوبارہ جسمانی نزول مان لیں کے اور اپنا جموث مجمی تلیم کر لیں گے۔ لیجئے صاحب سنے! (تغیر این کثر جر ۲ م ا۱۵)

میں امام حسن بھری ہے اید مرفوع حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله ﷺ ' لليهود ان عيسيٰي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة

''فرمایا رسول الله ملطقة نے ببورے كه حقیق انجى تك عیسیٰ الظامی فوت نہیں ہوئے اور وہ تمبارى طرف قيامت سے يملے والي آئيس كے "وكيدليا مرزا قادياني! آپ نے اپنے

جھوٹ کا ثبوت۔ ابن کیر کو آپ کی جماعت مجدوصدی شقم مانتی ہے۔ عسل مصلیٰ حصہ اؤل ص ١٦٣\_١٦٣ اور امام حسن بعري بيسول مجددين كے بير تھے۔ البذا الي حديث كو

١٣١....... " بهارے نبی ﷺ كا خاتم الانبياء مونا حضرت عيلي الشير كى موت كو بى حابتا ہے."

ابوعبيده: مرزا! آپ نے اپنی كتاب (براين احديد حدد ص ٨١ خزائن ج٢١ ص١١١) پر لکھا ہے "ک میں اپن مال باپ کے لیے خاتم الولد مول ۔" تو کیا اس سے آپ کا بد مطلب تھا کہ جناب کی پیدائش سے آپ کے بہن بھائی سب مر گے۔ یا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور لڑکا یا لڑکی آپ کے والدین کے ہاں پیدا نہ ہوا۔ یقیناً بچھلے معنی مراد ہیں۔ جیما کہ خود آپ نے اس کے بعد اس کے معنی کی لکھے ہیں تو چر ای طرح خاتم الانمیاء ك تشريف لان سن ملي نبيل نبيل ، من س اركوكي موجود موتواس كامرنا لازمنيس آتا-مارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سابقہ نبول میں سے ایک کیا اگر سب کے سب بھی زئدہ ہوں تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا کیونکہ آپ ﷺ سب سے آخر نبی ہے۔ ہاں کی اور آ دمی کا رسول پاک ﷺ کے بعد مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر نمی بنتا سے ختم نبوت کے منافی ہے۔ جیما کہ آپ کے بعد آپ کی (مرزا قادیانی کی) والدہ کے پیٹ ے کی اور بچہ کا پیدا ہونا آپ کے خاتم الاولاد ہونے کے منافی ہے۔ تریاق القلوبہ میں آپ نے یول لکھا ہے۔ "میں ابھی لکھ چکا مول کہ میرے ساتھ ایک لڑی پیدا مولی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وولئر کی پیٹ میں سے نکل تھی اور بعد اس کے میں لکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا یا الزک نہیں جوا اور میں ان کے لیے

(ایام اصلح ص ۱۳۹ خزائن ج ۱۳ س۳۹۲)

(تریاق القلوب س ۵۰ ن ن ۱۵ ص ۹۷۹)

آپ ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے۔

خاتم الاولاد تقابهٔ

۲ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے خاتم الاولاد ہونے ہے ان کے سابقہ بہن بھائیوں کی موت لازم نہیں آتی بلکدان کی مال کے پیٹ سے اولاد پیدا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ای طرح خاتم النین کے معنی یہ ہیں کہ رسول یاک ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہی نے نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہوگیا نہ کہ پہلے زندہ نبیوں کی موت کا باعث ہو گیا۔ آیت میشاق النبیین تو تمام نبیول کی موجودگی میں عظرت رسول کریم ﷺ کی بعث کو مجمی ختم نبیت کے منافی نبیس بتلائی بلکہ ان میں سے بعض کی زعدگی کا شوب بم

میری اطاعت کرتے۔'' بیٹبیں فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے آنے ہے مر جاتے۔

پنیجاتی ہے۔خود رسول یاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر''موکیٰﷺ زندہ ہوتے تو یقینا

فتدبر یا مرزا. ۱۳۲ .... ''میں اس وقت اس شان (مرزا قادیانی کا آدها حصه عیسوی شان کا ہے اور آدها ھسد محمدی شان کا) کو کسی فخر کے لیے چیش فہیں کرتا ج کیونکہ فخر کرنا میرا کام ٹیس ہے۔'' (ایام اُس کا م م ۱۰۰ فزرائ ج ۱۱۰ م ابوعبيده: مرزا قادياني " پ فخر كي تعريف تو كريں \_ پھر ميں ثابت كرتا ہوں كه فخر کیا۔ آپ تو فخار ہیں۔ کیا مندرجہ ذیل دعویٰ آپ نے نہیں کیے؟ ا..... ابن مريم كے ذكر كو چھوڑ د۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ إ (دافع البلاءص ٢٠ خزائن ج ١٨ص ٢٠٠٠) ٢. ... "أتى تم يل الك ب جواس حسين ك بره كرب، " (وافع اللاوس الزائن س ١٢٠٠)

٣..... 'وه پياله جو ہرايك نى كو خدا نے ديا ہے۔ وہ سب كا سب مجھ اكيلے كو دے ديا اگر چہ دنیا میں نبی بہت گزرے ہیں مگر میں بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہول جو کوئی جھے انبیاء سابھین کے ساتھ برابری کے دعویٰ میں جھوٹا سمجھے وہ لعنتی ہے۔''

السسن اس کے (رسول پاک ﷺ) لیے جاند کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے

۵ .... "جمع میں اور تحمارے حسین (مرزا قادیانی کے پکھنیں لگتے) میں بہت فرق ہے کونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدومل رہی ہے مگر حسین پس تم وشت کر بلا کو

ان کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ ای طرح مجصے وہ کلام دیا گیا۔ جو

لیے جاند اور سورج دونوں کا۔

سب پر غالب ہے۔''

(نزول أكسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ ص ١٤٨)

(اعجاز احدی ص ایرفزائن ج ۱۸ ص ۱۸۳)

یاد کرلو۔ اب تک روتے ہو۔ پس تم سوج لو۔'' (انجاز احدی ص ۲۹ فزائن ج ۱۸ص ۱۸۱) ۲… ''اور انھوں نے (لوگوں نے) کہا کہ اس محض (مرزا قاریانی) نے امام حسن وحسین' ے اپنے تین اچھاسمجھا۔ میں (مرزا قادیانی) کہتا ہوں کہ ہاں ادر میرا خداعظریب ظاہر

کر دے گا۔'' (اعجاز احمدی ص۵۴ خزائن ج ۱۸ ص۱۲۳)

٤ .... "ايك منم كدحسب بشارات آمدم عيلى كبااست تا بنهد بالمنمرم." (ازاله اوبام ص ۱۵۸ خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

سمجے مرزا قادیانی۔ فخر کے سر کیا سینگ ہوتے ہیں؟

امام حسن وحسين سے افضل ہونے كا دعوى۔

١٣٣٣..... 'ونيا داروں اور ونيا كے كتوں كى نظر ميں تو كوئى نبى بھى اينے زمانہ ميں دجيهه

ابوعبیدہ: حضرت سلیمان الطبی جو تمام روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ مرزا قادیانی ا خود ہی تو حضرت سے اللہ کے متعلق بھی لکھتے ہو" بلکہ انجیل سے

١٩٣٠ ..... "آب لوگول کے عقیدہ کے موافق (حضرت عیس الفیلا) ابنی حالت اور مرتبہ سے متزل ہو کر آئیں گے۔ امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں تھے۔مقدی بن کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو قضیہ معکوسہ اور نبی اولوالعزم (عيسى الكين) كي ايك بتك بي-" (ايام السلح ص ١٦٥ خزائن ص ١١١) ابوعبيده: مرزا قادياني! كيول جموث فرمات مو؟ آپ اللي موكر حضرت عيى الني ال عن الله من الكر (ويكمونمبر ١٣٢) تو اس من حفرت عيى الني كى كوئى بتک نه بولیکن اگر رسول یاک علی کی غلامی انسیس نصیب بو اور وہ بھی ان کی اپنی درخواست پر تو آپ اس میں حضرت سیل الفیلا کی جنک ظاہر کریں۔ پھرخود آپ ربوبو آف دیلیجنز ج ۱۲ نمبر ۵ ص ۱۹۱ بر لکھتے ہیں۔" حضرت عیسی الطبیح بھی اس آ بت (آیت مثاق) کی رو سے ان مونین میں داخل میں جو آتخضرت عظی پر ایمان لائے۔"

ٹابت ہے کہ اکثر کفار کے دلول میں بھی حضرت سیل اظلیلا کی وجابہت تھی۔''

میرا کامنہیں ہے۔ سجان اللہ۔ برعکس نہند نام زنگی کافور۔

تمام انبیاء علیم السلام سے برابری کی رث۔

رسول یاک ﷺ کے ساتھ مساوات کا جن سوار ہے اور پھر کہتے ہیں۔ فخر کرنا

(امام الصلح ص١٦٦ خزائن ج١١ ص١١٣)

(ایام السلح ص ۱۶۱ فزائن ج ۱۳ ص ۱۳۳)

نیز پھر آیت جال تو تمام نبیوں کو حضرت رسول پاک عظاف کا احتی ہونا قرار دے رہی

ہے۔ اس واسطے رسول یاک ﷺ تو پہلے تی سے نبی الانبیاء ہیں۔ خاص کر حضرت

موی اللہ کے متعلق تو رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ اگر موی ﷺ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری بی اطاعت کرتے تو کیا یہ ان کی جک ہوتی؟ مرزا قادیانی خدا آپ کے

دھوکہ سے بچائے۔ پھرآپ (مرزا قاویانی) اپنے خیال میں نبی ہو کر اپنے امتی کے پیچھے

پڑھتے رہے یا ند۔

، کے دھوکہ سے بیائے۔ کی ہتک ہوگی تھی۔ خدا آپ ١٣٥ ... "اس پيش موئي (آخم ١٥ ماه كه اعدرمر جائ كار بشرطيكه وه حق كي طرف رجوع نہ کرے) کی آمیت تو رمول اللہ علیہ نے بھی خبر دی تھی اور مکذیان پر نفرین کی تھے۔'' (ایام اصلیح می ۱۹۹۹ نوزائن ج ۱۹۸م میں

ابوعبيده: هذا بهتان عظيم. كوئى مديث دنيا كى كى كاب من موجودتين كه آتھم مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرے گا اور پھرمشروط طور ۱۵ ماہ میں ہلاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی قادیانی الی حدیث دکھائے تو ہم ایک ماہ کے لیے تردید مرزائیت ترک کر

۱۳۷ ....''وہ وقت آتا ہے بلکہ آ چکا کہ جولوگ آسانی نشانوں سے جو خدا تعالی۔ عال اس این بندے کی معرفت ظاہر کر رہا ہے مكر ہیں۔ بہت شرمندہ مول كے اور تمام ۱۳۸ .... تاویکیس ان کی فتم ہو جا کیں گی۔ ان کو کوئی گریز کی جگہ نہیں رہے گی۔ تب وہ جو سعادت سے کوئی حصد رکھتے ہیں۔ وہ حصد جوش میں آئے گا۔ وہ سوچیں گے کہ بد کیا سبب ١٣٩-١٥٠٠ ٢- كم برايك بات مين جم مغلوب بين - نصوص كے ساتھ جم مقابلة نيس

۱۵۱ ـ ۱۵۲ سه ماری کچه مدونبین کرتی آ سانی تائید مارے شامل حال نبین- تب وہ پوشیدہ طور بر دعا کریں کے اور خدا تعالیٰ کی رحمت ان کو ضائع ہونے سے بچائے گی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خردے دی ہے کہ بہت ہا اس جماعت میں سے ہیں۔ جوابھی اس جماعت ۱۵۳ .... سے باہر اور خدا کے علم میں اس جماعت میں داخل ہیں۔'' (ایام اصلح میں 22 افزائن ج ۱۴س ۲۹۵۔۳۳۵)

کیا چر اس میں مجمی آب نے اپنی ہٹک مجمی؟ افسوس، نیز کیا خود رسول پاک ﷺ نے حفرات محابہ کے بیچے نماز نہ بڑھی تھی۔ چرکیا اس سے رسول پاک ﷺ

۳۲۵۵ الوعبده: مرزا قادیانی کے یہال ایک ٹیس دو ٹیس اکٹھے آٹھ نو جھوٹ ارشاد

فرمائے ہیں۔ جن میں سے ہم صرف سات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ١٣٦ ..... مرزا قاد ياني كي "معرفت" ايك بعي آساني نشان خدا تعالى في ان كي تائيد مين

فلهر نه فرمایا۔ اگر ہمت ہوتو کوئی قادیانی انعام لینے کی سعی کرے۔

جماعت علائے دیوبند کے نام سے تمام روئے زمین بر کام کر رہی ہے۔۲.... ،مولانا محمد علی موقلیریؓ ابھی کل فوت ہوئے ہیں اور آخر دم تک مرزا قادیانی کی تر دید کرتے رہے۔ مولانا مولوی ثناء الله صاحب تو فارتح قادیان کا لقب خود قادیا ننون کے مسلمہ ثالث سے لے چکے ہیں۔مولانا مولوی محمہ ابراہیم صاحب میر سالکوٹی ابھی تک تر دید مرزائیت میں منهمک میں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی بوری ادر حضرت پیر مهر علی شاہ، ور المرابق المال زعره مين اور برلحاظ سے كامياب ميں مولانا مولوى كرم دين رئیس بھین ضلع جہلم اور قاضی فضل احمد صاحب لدھیانوی برابر پورے زور سے تردید مرزائیت کر رہے ہیں۔ ای طرح مولانا مولوی محمد اساعیل علی گزھی مولانا عبدالرحمٰن . المحموكي مولانا بير بخش صاحب لا موري وخشى الني بخش صاحب اكوشث لاموري. جعفر زنگی اور مولانا مولوی محمد حسین صاحب بنالوی، برابر مرزا قادیانی کی اس الهامی پیش گوئی کے خلاف دعادی مرزا کا باطل ہونا ٹابت کرتے رہے اور یہ یقین بات ہے کہ اگر یہ حضرات اس چورمویں صدی کے احد من الشلائین کے دعادی کی حقیقت عالم میں آ شکارا نہ کرتے تو ایک عالم کا عالم قادیانی دجل و فریب کا شکار ہو گیا ہوتا۔ آنھیں کا اثر تھا كه ۋاكٹر عبدائكيم خان آ ف بٹيالہ، مولوي كرم الدين بھين، منثى الٰهي بخش صاحب وغير ہم بیمیوں بڑے بڑے آ دمی جو مرزا قادیانی کے دجل و فریب کا شکار ہو گئے تھے۔ کھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عوام کالان م اور آئ کل کے سنگی عقل دالے انگریزی خوانوں کے قبول مرزائیت کا اس جموٹ کی صداقت سے کوئی تبلیل نیس۔ ١٣٨ ..... نه جهار سے علماء نے تاویل کی اور ندختم جوئی۔ ای کو کہتے ہیں برعس نبند نام زنگی كافور مرزا قادياني كى كى كتاب كاكوئي صفح أيهانيس بس من تاويلات ركيد كابح بکراں جوش نہ مار رہا ہو۔ اس پر لطف یہ کہ الٹا ہمارے علماء کومؤل بتلاتے ہیں۔ امما ... ہارے علاء مبلغین میں ہے کی سے یہ ابت نہیں ہوسکا کہ انھول نے اپنی

شرمنده نه کیا اور نه کرے گا۔ دیکھنے اسستحضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب کنگونگ کی

مغلوبیت کا کہیں اقرار کیا ہو بلکہ جہاں مناظرہ یا مبلبلہ ہوا۔ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت ہی کو فرار نصیب ہوا۔

۵۰ ..... نصوص قر آنیہ ہمیشہ ہماری ہی مؤید رہی ہیں۔کسی ربانی عالم مخالف مرزا نے آج

تك مرزا قادياني كى پيشكوئي كا اقرار نبيس كيا\_ ادا ....عمل بلکنفل دونوں ہارے ساتھ ہیں۔ کی نے اس کی تردیدنمیں کی بلک زبان

حال اور داقعات یومیہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائیت دجل و فریب کا ایک اڈہ ہے بلکہ عقل و خرد اور مرزائیت کا آپس میں تضاد اور مقابلہ ہے۔

١٥٢ ... مرزا قادياني كے تخت خالف علماء اسلام كا ذكر نمبر ١٩٧ ميں ہو چكا ہے۔ ان ميں ے کون کون سے حضرات نے مرزا قادیانی کی بیت کی ہے۔

۵۳.... اور اپنی توبه کا اعلان کیا ہے۔ کہاں کہاں انھوں نے اینے جرم (تردید

مرزائیت) ہے تو بہ کی ہے۔

ر یکھا ناظرین! حجوث افتراء اور فریب کی بھی کوئی حد ہے۔ اے کہتے ہیں۔ چہ دلاور است دردے کہ بکف چراغ دارد

مرزا قادیانی باوجود خود شکست خوردہ ذلیل وخوار ہونے کے علماء اسلام کو ایسا

ابیا تابت کررہے ہیں۔

كتاب "شهادة القرآن" كے جھوٹ

۱۵۴ .... "اگر فیض کے طور پر صدیثوں کے اسادی سلسلہ کا وجوہ بھی نہ ہوتا تاہم اس

سلسلہ تعالیٰ سے قطعی اور بینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم

وقتاً بعد وقت اور قرنا بعد قرن يبي چلى آئى ہے۔ " (شبارة القرآن ص ٢ خزائن ج٢ ص٣٠٣) ابوعبيده: يهال مرزا قادياني نماز اور صديث كي باجمي بينقلقي كا جو اعلان كر رہے ہیں وہ مخفی نہیں۔اب ذرا تکلیف گوارا کر کے نمبر ۵۱ کے جواب کو پھر بڑھ جائے۔

حقیقت الم نشرح ہو جائے گی۔ وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نماز کے احکام کے ثبوت كے ليے احاديث كے محتاج بيں سبحان الله و بحمره ـ ١٥٥ - "و نفخ في الصور . صور چو كلنے ساس جكه بيا شاره ب كداس وقت عادة الله كر موافق ضا تعالٰ كي طرف س آسائي تائيدول كر ساتھ كو كي مسلم بيدا ہوگا-"

(شہاوۃ القرآ ن ص ۱۵ خزائن ج ۲ ص ۱۳۱)

ابوعبیدہ: بالکل صریح کذب اور افتراء علی اللہ ہے۔ گفخ صور کے بیر معنی اور مطلب ندشار الظير ن بيان كيا- ذو كى محالى في ندكى امام في اور ندى كى مجدد

امت نے، یہ تفیر محض ایجاد مرزا ہے اور بس۔

١٥٧ .... "سورة القدر كي تغيير أب و كينا في يه كه خدا تعالى في ال سورة مباركه من صاف اور مرج لفظول على فريايا كه جب كوئي مصلح خدا تعالى كي طرف س آتا ب

ضرور دلول کو حرکت دینے والے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تب ان کے نزول سے ایک حرکت اور تموج دلول میں نیک اور راوحق کی طرف پیدا ہو جاتا ہے۔''

(شهادة القرآن ص ١٨ خزائن ج ٢ ص٣١٣) ابوعبيده: حفرات! يدمرزا قادياني كالمجوث ادرتحريف كام الله بيد اس كا

جواب بھی وی ہے جو نمبر ۱۵۵ میں ندکور ہے۔

جائيں مح ... زمين علوم اور زمين مر اور زمين جالاكيال .... بب كى سب ظهور مين آ

جائیں گے ..... زمین میں کا نمیں نمودار مول گی۔ کاشتکاری کی کثرت ہوگی۔ غرض زمین زرخیز ہو جائے گی۔انواع واقسام کی کلیس ایجاد ہوں گی۔''

(شبادة القرآن ص ١٩\_٨ فرائن ج٢ ص ١٥\_٣١٣)

ابوعبيده: اس تفير كا ايك ايك لفظ حجوث وكمر اور وجل و فريب كالمجمه ب

كونكه رسول ياك عظي الله على كراس وقت تك مجدوين امت كے بيان كرده معنى ادر تغیران معانی کے بالکل خلاف ہیں۔ بیسورة نقشہ قیامت محینی ربی ہے۔ نہ کہ سائنس كي اكتشاقات كو بيان كر ربى بداس سورة كوميح موجود كي زماند ف متعلق كرنا "دو دونے چار روٹیال' والی بات ہے۔

١٥٨ ..... "اور جيها كه لكها ب كه دجال نبوة كا دعوى كر عكا اور نيز خدائى كا دعوى بمى

اس سے ظہور میں آئے گا۔ وہ دونول باتمی اس قوم (نصاری) سے ظہور میں آ گئیں۔" (شهادة القرآن ص ۴۰ خزائن ج۲ ص ۳۱۹)

الوعبيده: صريح حجوث ہے۔ ساری دنیا اس حجوث کی گواہ ہے۔ نبوت کا حجمونا

دعوی کرنا تو مرزا قادیانی اور ان کی امت بی کے لیے مقدر ہے یا ان کے ہم جنسوں کے لیے۔ ای طرح خدائی کا دعویٰ بھی مرزا قادیانی ہی نے کیا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔''انبی رأيت في الممنام عين اللَّه و تيقنت انني هو ليخي عن يت خواب من ويكما كديس خود ضرا بول اور میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی بول-آ کے لکھا ہے۔" پھر ہم نے زمین وآسان کو بنایا اور آدم النفی کومٹی سے پیدا کیا۔" (آئید کمالات اسلام ص ۲۵ فرائن ج ۵ م اینا)

١٥٩ ..... وَإِذُ العشارُ عطلت. اس من ربل نُكلنے كى طرف اثاره بـ

١٧٠....." وَإِذَ لَصِعف نشوَتُ لِينَ الثَّاعَت كَتِب كَ وماكُل بِيدا بو جاكيں گے۔ ب

چھاپہ خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانوں میں ان کی کثرت ہو

(شهادة القرآن ص ٢٢ فرائن ج٢ ص ١٦٨)

(شهادة القرآن ص ٣٦ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

MM

(شهادة القرآن ص ٢٢ خزائن ج ٢ ص ٣١٨)

(شهادة القرآن ص ٢٢ فزائن ج ٢ ص ٣١٨)

٥٣

جائے گا۔" ١٦٦ .... 'وَإِذَ النُّجُومُ انْكَلَوَتْ يَعِنْ عَلَاء كَا تُور اخْلَاصَ جَاتًا رَبِ كَارُ" ١٦٧ ٪ ' وَإِذَا الْكُوَ اكِبُ انْعَشَوَتُ لِعِنْ رِبانِي علاء فوت ہو جائيں گے۔'' ١٢٨ . . ' إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ. (شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج٢ ص ٣١٨) ان آیات سے یہ مراد نہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسان بھٹ جائے

بی آ دم کے بورہ جاکیں گے۔ تجارت بورہ جائے گی۔ دوستانہ تعلقات بورہ جاکیں گے۔" ۱۹۲ ... ''وَإِذَ الوحوش حشِوَتْ. مطلب بدكه وَثَى قوَعَن تهذيب كَل طرف رجوع كري گي اوران عِن انسانيت اورتيزاك كي' (شهادة القرآن مي ۱۳ نزائن ٢٥ م ٢٥١٨) ١٢٣ .... 'وَإِذَ الْبِنحَارُ فَيَحِوَتْ لِعِنى زين برنهرين كيل جاكين كى اور كاشتكارى كثرت ہے ہوگی۔" ١٦٣ . "وَإِذَا الْجِدَالُ نُسِفَتُ لِعِن جَس وقت بِهارُ الرائ جاكين كَ اور ان عِس سڑکیں بیادوں اورسواروں کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جا کمیں گا۔'' (شبادة القرآن ص ٢٢ فزائن ج ٢ ص ٣١٨) ١٦٥ .... ' إِذَا النَّسَمُسُ كُوِّرَتُ. لِعِنى سخت ظلمت جبالت اور معصيت كي ونيا ير طاري مو (شهادة القرآن ص ٢٢ فرزئن ج ٢ ص ١٩ـ ٣١٨) (شبادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٨) (شہادة القرآن ص ۲۳ خزائن ج ۲ ص ۳۱۸)

١٦١ .... أوَإِذَا النفوس زوجَتْ به تعلقاتِ اقوام اور بلاد كي طرف اثاره بـ-مطلب به کہ آخری زمانہ میں بیاعث راستوں کے کھلنے اور انظام ڈاک اور تار برقی کے تعلقات

گا..... بلکہ مدعا میہ ہے..... کہ آسان سے فیوض نازل نہیں ہوں گے اور ونیا ظلمت اور تاریکی سے جمر جائے گی۔''

١٧٩...... وَإِذَ الرُّسُلُ أَفِّقَتُ بياشاره ورهيقت من موجود كي آن كى طرف بـ

(شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج ٢ ص ٣١٩) ابوعبیرہ: نمبر ۵۹ سے ۱۷۸ تک کا جواب۔

رسول کریم ﷺ کی تفییر اصحابہ کی تغییر، آئمہ اربعہ کی تغییر، مجدوین امت جن کو

مرزا قادیانی اور ان کی جماعت بھی مجدد مانتے ہیں بلکہ ان کے مخالف کو فاس اور فاجر

کتے ہیں ان کی تغیر تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر مرزا قادیانی اپن

تغير ميں سے بي توكوكى ايك عى حديث اس تغيركى تقيدين مي ويش تو كريں۔ وہ تو مل بے۔ ان کی جماعت می کا کوئی آ دئ ان آیات کی برتغیر حدیث سے دکھا دے تو مردا قادیاتی سچے اور ہم جمویے۔ بدتمام آیات ہوم قیامت سے تعلق رکھی ہیں۔ جیسا کہ علم

عربی سے اونی واقعیت رکھنے والا بھی ان آیات کوقرآن کریم سے پڑھنے رسمجھ سکتا ہے۔

٠٤٠ ..... "اوريادر ب كه كلام الله على "رسل" كالفظ واحد يرجمي اطلاق ياتا ب...

(شهادة القرآن ص ٢٣ خزائن ج١٠ ص ١٦٨) ابوعبيده: مرزا قادياني كلام الله رجهوث بانده كركبال بعاك يحلت مو؟ اكر

سیے ہوتے تو دوچار مٹاکیں ایک پیش کر کے اپنے دعولیٰ کو ثابت کیا ہوتا۔ جہاں تک میں

نے مختیل کی ہے۔ رسل کا لفظ کم وہیش ۹۵ دفعہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے۔ ہر جگہ

جمع پر اطلاق پاتا ہے۔آپ نے خواہ مخواہ جموت سے کام نکالنے کی سعی کی ہے۔

ا ا ا ا داده الارض كا ظهور مل آنا لين اي واعظول كا بكثرت بواجانا جن من آسانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ اعمال ان کے دجال

کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ۔" (شہادۃ القرآن ص ۲۵ خزائن ج ۲ ص ۳۲۱) (مرزا قادیانی بیاتو آپ نے اپنی ادر اپنی جماعت کی واقعی تعریف کی ہے۔) ابوعبيده: اس كا فبوت بفي وى ب جونمبر ١٩٨ ك بعد درج ب

٢٤ ا..... "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. اب فاہر ہے کہ کما کے لفظ سے بداشارہ ہے کہ مارے نی من اللہ ملی اللہ ہیں .... ظاہرے کہ مماثلت سے مرادمماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ۔"

(شهادة القرآن ص ٢٦ خزائن ج٢ ص٣٢٣)

ابوعبيده: مرزا قادياني! هر كے را بهرے كارے ساخته وي امور ميں وخل دينا آپ کے بس کا کام نہ تھا۔ اگر کما ہے مماثلت اور مماثلت بھی تامہ مراد ہوتی ہے تو پھر آ ب بھی مثل خدا تھریں گے۔ جیما کہ آپ کا البام ہے الارض و السما معک کما هو معى (ازالدادبام م 192 نزائن جسم 197) يعنى زين و آسالين س اسدمرزا قادياني!

آپ كے ساتھ بھى ايے ہيں۔ جيے كه ميرے ساتھ۔ " دوسرے الله تعالى كلام الله ميں

قرمات جير\_ وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم فى

الارض كما استخلف المذين من قبلهم. يهال بحى الله تعالى نے محمرى ظفاء كے ليے کما کا لفظ استعال کیا ہے اور خلفائے موک علیجم السلام سے مُمَاثلت ظاہر کی ہے۔ پھر آپ کے عقیدہ کے مطابق یہاں بھی مماثلت تامہ مراد ہے۔ پس اگر پیھیج ہے۔ تو خلفائے سلسلہ محمد سے عظافی بھی سب کے سب نبی ہونے جائیس کیونکہ خلفائے سلسلہ موسویہ \* كلهم ى تقى - حالاً نكد اليانبيل ب- تيرب رسول باك تلك ني الانبياء تقد جيها كه خود آپ بھی (ریویو آف ریلیجنز جلد اوّل نبر ۵ص ۱۹۲) پرتسلیم کرتے ہیں۔ پھر آپ خاتم

النميين تھے۔ علاوہ ازیں آپ تمام دنیا کی طرف مبعوث تھے۔ پھر تمام زمین آپ کے كماكى حقيقت تو اى قدر ہے جو آپ كے الفاظ عن ميں يوں بيان كى جاسكتى ب\_ (ازالدادبام من اعفرائن ج س من ١٣٨ كا حاشيه) " ظاهر ب كتشبيهات مين بوري يوري

ليم مجد قرار دي گئي۔ پھر آپ كي شان لولاكي لما خلقت الا فلاك متى۔ پھر معراح محری تمام نبول پر حضور عظی کی ایک فضیلت تھی غرضیکہ آپ خیرالرسل بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر کا مصداق تھے۔ اب بتائیے کہ حضور کو کسی دوسرے نبی کا منٹیل اور مثل تامه كهنا يه رسول كريم علي كى بتك فبيس تو أوركيا ب؟ تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ادنیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزو میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔" فرمائے اب بھی اپنا جموٹ موناتشلیم کرو گے۔ یا ابھی چون و چرا کی مخبائش ہے؟

۱۷۳۰ ''تھیج بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کے نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کردہ خلیفہ جس کی نبیت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لیے آ واز آئے گی کہ هذا خلیفة الله المهدى اب سوچو که بير حديث كى پايداور مرتبه كى بے جوالي كتاب ميں درج ہے۔ جواصح الكتب بعد كتاب الله ہے۔"

(شهادة القرآن ص ٣١ خزائن ج ٢ ص ٣٣٧)

قدر زور سے اس کی صحت کا یقین دلایا ہے۔ گر یہ بھی مرزا قادیانی کے رجل و فریب کا ایک نموند ہے۔ بخاری شریف میں میدیث اگر موجود ہوتو ہم مرزا قادیانی کی میحیت ك قائل مون كو تيار بين ورندات قاديانيت كے علم بردارد آؤ رسول عربي الله ك

جمندے کومفبوطی سے پکڑ لو اور کی ایرے غیرے گائے فتو خیرے کی نبوت کو تبول ند کرو۔

٨٤١ ..... "چنانچةوريت كى تائيد كے ليے ايك ايك وقت مي چار چارسوني بهي آيا جن کے آنے پر اب تک بائیل شہادت دے رہی ہے۔" (شہادة القرآن ص ۴۵ خزائن ج ۶ ص ۳۴۱)

میں ایک جگد ۲۰۰ جھوٹے نبول کا ذکر ہے۔ جن کے مقابلہ پر خدا کے سے نی مکایالطبید کو فتح نصیب موئی تھی۔ یہ ۴۰۰ نی بعل بت کے بجاری تھے۔مٹرک لوگ ان بجاریوں كو خداوند كے نبيول كے مظالم برنى كها كرتے تھے۔ مرزا قادياني اپني "نور نبوت" سے

١٤٥ ..... "اوّل نهايت تقريح اورتوضيح سے حضرت عيلي القيد كي وفات كي خبر دي جيها كه

ابوعبیدہ مرزا قادیانی کا جموث محض اور صرح دعوکہ ہے۔ اگر نہایت تصریح و توضیح سے وفات عیلی النبی کی خبر قرآن مجید میں موجود ہے تو پھرآپ نے براہین احمد یہ ص ۴۹۸ و ۵۰۵ فزائن ج ۱ ص ۹۹۳ ۱۰۲ طخص پر کیوں لکھا تھا کہ''جب حضرت مستح ﷺ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں گے تو باغل کوخس و خاشاک کی طرح منا ویں گے۔" آپ بیدا ہوئے تھے۔ ۱۸۴۰ء میں (دیکھو کتاب البریس ۱۵۹ فزائن ج ۱۲ ص ١٨١ ماشيه) مجدد بن ١٨٨٠ء من اور آب وفات ميح ك قائل بو ١٨٩٣ء من يعني ۵۲ سال کی عمر میں یا محدد کے ہونے کے ۱۲ سال بعد اور وہ بھی قرآنی دلیل سے نہیں

كيا اس سے پہلے ۵۲ سال كى عمر مي اچى محدديت و محدويت كے زبانہ ميں آپ نے جمعی یہ آ ہے نہیں بڑمی تھی؟ اگر برخمی تھی اور یقینا بڑمی تھی تو کیوں آپ نے اہے" رکی عقیدہ" کو خدا کے تکم کے سامنے ترک ند کیا؟ افسوں آپ کی مسجت پر۔

(شهادة الترآن م ده خزائن ج ١ ص ٣١١)

الآيت فَلَمَّا تَوَفَّيْنِي كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فابر بـ'

بلکہ الہام کے زور سے عقیدہ میں تبدیلی کی حقی۔

ان مشرکوں کو نی سمجھ بیٹھے ہیں۔

ابوعبیدہ: جھوٹ محض ہے۔ مرزا قادیانی کی ذہانت کے کیا کہنے ہیں۔ بائیل

ابوعبيده: مرزا قادياني في اس حديث كو بخارى ش درج شده فابركر كركس

٢١ ا ١٤٠٠ ايدا بن مبلي كتابول مي كلها تهاكه وه نبيل آئ كار جب تك ايليا ني ووباره (شهادة القرآن ص اعترائن ج ٢ ص ٣٧٧) ونيا ميں ندآ ئے۔''

الوعبيده: جهوت ہے۔ كى كتاب مين اليا لكفا موانبين ہے۔ كوئى قادياني اليا

١٤٤ من المرفض مجه سكا ب كه عادة انسان من اتى مين بنديول كى طاقت نيس كه جوكام

یا دعویٰ ابھی بارہ برس کے بعد ظہور میں آتا ہے پہلے ہی ہے اس کی بنیاد قائم کی جائے۔''

(شہادة القرآن ص 22 فزائن ج ٢ ص ١٧١)

۱۷۸.....''پھر تعجب پر تعجب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایسے ظالم مفتری کو اتن کبی مہلت بھی

وے دے۔ ہے آج تک بارہ برس گزر میکے ہوں۔"

(شهادة القرآن ص 22 ماشية خرائن ج ٢ ص ٣٧٣)

(شهادة القرآن ص 20 خزائن ج ٢ ص ٣٤١)

الوعبيده: كوئى تعجب كى بات نبيس - الله في سب سے بوے اور سب سے بہلے

مفتری (شیطان) کو ہزارہا برس سے مہلت وے رکھی ہے۔ فرعون، نمرود، هدّاو جیسے مفتر یوں کو وہ مہلت دی کہ مرزا قاویانی کو اس کی ہوا بھی نہیں گلی۔خود مرزا قادیانی کے

مریدوں میں سے کی اس وقت مرعیان نبوت موجود بیں۔ جن کو قادیانی جماعت مفتری محصر کے اس کے معاملت مفتری کے استعمال معمداللہ تعالیدی، محصر ہے ۔ مثل معمداللہ تعالیدی،

١٧٩ .... ''(حضرت عليني الظيفة ك معجزه خلق طير ك متعلق) جس طرح مثل ك كعلوني انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک نبی کی روح کی سرایت سے پرواز کرتے تھے۔"

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! تو معجز و طلق طیر کو روح عیسوی کی سرایت سے مٹی کے

مريم كوصاف صاف ميخزات، كمرفرمات يس ويكون طيراً باذن الله. (آل عمران ٢٩) اک وه منی سے بنائی موئی عیسوی شکلیں فدا کے علم کے ساتھ زندہ پرندے بن جاتے تھے۔'' اب کس کو سچاهیمجییں۔ آپ کو یا خدا کو۔'' یقینا آپ ہی جموٹے ہیں۔ خدا تو Δ٨

قرالانبياء، محمر فضل چنگا بنكيال وغير بم-

کھولونوں کا پرواز کرنا سجھتے ہیں گر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ابوعبيده: آپ كے يہلے بعائى (جموئے معيان نبوت) بميشد ايا كرتے رہ ہیں۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے والے اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔

جھوٹ ہے منز ہ ہے۔

۱۸۰ .. "ب جان کا بادجود ب جان ہونے کے پرواز میہ برا معجرہ ہے"

. (شهادة القرآن ص 24 حاشية خزائن ج ٢ص٣٧٣)

ابوعبیدہ: پر تو موجودہ سائنس کے تمام کرشے معجزات انبیاء سے بڑھ گئے کونکہ نه صرف بے جان چزیں (جوائی جہاز، ریلوے الجن) خود برواز اور حرکت کرتی میں بکہ جاعداروں کو بھی اڑائے بھرتی ہیں۔ مرزا قادیاتی اپنی ہوئی کی فکر کرو۔ بے جان کا جان دار بنانا ہیے بھڑہ ہے۔ جس سے انسان قاصر ہیں۔ بال کی کے ہاتھ پر ان کی نبوت كي تقديق على يه خدائي هل سرزد موت بير - حكر فاعل ان افعال كا خدا بي موتا ب التدير يا مرزا.

IAI......" اور بیکہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ ان کو خالق ہونے کا اذن دے رکھا تھا۔ یہ خدا

(شهادة القرآن ص ٨٨ حاشية خزائن ج ١ ص ٣٧٣) تعالی پر افتراء ہے۔'' الوعبيده: خدا تعالى ير افتراه نبيس بكه مرزا كى عشل كا رونا ہے۔ جب خود الله

تعالی فرماتے ہیں۔ باذن اللّٰہ، باذن اللّٰہ یعن الله کے اذن ہے وہ ایہا کرتے تھے تو آپ کا کیا منہ ہے کہ اس کو افتر اء کہیں؟ ذرا مراق کا علاج کرائے اور پھر بات کیجئے۔ ۱۸۲..... '' کتاب براہین احمد میہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و مامور ہو کر

(مجوعه اشتهارات ج اص٢٣) بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا ب." ابوعبيده: حموث ادر افتراء على الله ب- ويكهيّ حيات عيسي الظفظ كوآب مشركانه عقید به قرار دیتے ہیں۔ (دافع البلاص ۱۵ فزائن ج ۱۸ص ۲۳۵۔ الاستنتاء ص ۳۹ فزائن ج ۲۲ ص 440 لیکن برامین احدید می ۱۹۹۸ اورص ۵۰۵ خزائن ج اص ۱۰۲\_۵۹۳) پر آب نے نہایت شد و مد سے اپنا الہامی عقیدہ بیہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت عیسی النظ آسان پر زندہ موجود ہیں اور دوبارہ نازل ہوکر کفار کو فنا کریں گے۔ اگر آپ کا موجودہ عقیدہ (وفات مسے) ورست ب تو براجین والاعقیده شیطانی موار بھر اس کو آپ خدا کی طرف سے ملبم و مامور موکر

بغرضِ اصلاح وتجديد دين كيے كهه كيتے ميں؟ الماً.... (برامین احمدید این کتاب کے متعلق کھتے میں) "اس کتاب میں وین اسلام کی سیائی کو دو طرح پر ابت کیا گیا ہے۔ اوّل تین سومضبوط اور قوی دائل عقلیہ سے جن کی شان وشوکت و قدر و منزلت اس ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو تو ردے تو اس کو دل برار روپید دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ " (مجوعہ اشتہارات ج اس٢٣) ابوعبيده: كوئى قادياني مضبوط اور قوى دلائل تين صدكى تعداد من اگر براين

احمد یہ میں دکھا وے تو دس رویے مقررہ انعام کے علاوہ ایک روپیے اور انعام خاص دیا جائے گا۔ تین صد تو ایک طرف، قادیانی تمیں دلائل بھی نہیں دکھا کتے۔

١٨٨..... "اور مصنف كواس بات كالجمي علم ديا كياب كدوه (مرزا قادياني) مجدد وقت بـ"

(مجوعه اشتهارات ج اص۲۴)

قرآن کی روے فاس بلکہ کافر ہوتا ہے۔ دیکھواپی کتاب شہادۃ القرآن ص ۴۸ خزائن ج ٢ ص ٣٣٣ ـ نيز مجدد لوگ دين مي كي بيشي نبيس كرتے ـ (ديكموحوالد سابقد) "مجددول

کوفہم قر آن عطا ہوتا ہے۔'' (ایام السلح ص ۵۵ خزائن ج ۱۳م ر ۲۸۸) مجددیت کا دعویٰ آپ

نے ۱۸۸۰ء میں کیا۔۱۸۹۳ء تک آپ شینی ﷺ کو زندہ بجند عضری آسان پر مانے رہے۔ بعد میں ۱۸۹۲ء میں آپ نے اعلان کر دیا کہ حضرت میں کھیں فوت ہو بھی ہیں۔ حیات عیسیٰ ﷺ کے عقیدہ کوشرک قرار دیا۔ پھر ۱۹۰۱ء تک آپ فتم نبوت کا عقیدہ

کیا جو محف شرک اور نبوت جیسے اہم مسائل کو بھی نہ مجھ سکے۔ وہ نبی یا مجدد ہو

ابوعبيده مرزا قادياني! تين سو جزوتو محض پييه بورنے كولكي ديا۔ ورنه بتاؤوه تین صد جزو کہال ہیں؟ یہ اعلان غالبًا ۱۸۸۲ء میں آپ نے کیا تھا۔ اس کے بعد دیگر كالين اور رسالے كثرت في آپ في شائع كيے تھے۔ وہ ٢١٣-٣٧-٢٣٣ جزو برامين احمیہ کے کہاں گئے۔ کیول شائع نہ کیے؟ اگر شائع ند کر سکے تو پرواہ نہیں۔ قادیانی حضرات جمیں ۲۶۳ جزو کا مسودہ ہی دکھا دیں۔ ہم دس روپے دے دیں گے۔ ''ضرورت الامام'' طبع دسمبر **١٩٢٢**ء ١٨٦ " يبلغ نبول كى كابول اور احاديث نويد مين لكه ب كمي موعود ك ظهور ك وقت بيه انتشار نورانيت اس حد تک ہوگا كه عورتوں كو بھى الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ

١٨٥ . "يه سب ثبوت (مرزا قادياني كي مجدد مونے كي) كتاب براين احمديد كے پڑھنے ہے کہ جومخملہ ۳۰۰ بڑو کے قریب ۳۷ بزوجیپ چک ہے۔ ظاہر ہوتے ہیں۔''

(ديكموهيقة المنوة ص ١٢١١١)

( نجوعه اشتهارات ج اص۲۴)

رکھتے تھے۔ بعد میں آپ نے عقیدہ بدل کرخود دعویٰ نبوت کا کر دیا۔

سکتا ہے۔محض فریب ہے۔

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! مجدو کے فیصلہ سے جوانکار کرتا ہے۔ وہ آپ کے عقیدہ

روحانيت كايرتو موگائ

١٨٥ ..... "اوليس قرني كوجعى الهام موتا تها-اس في الييم مسكيني اعتيار كى كه آفاب بوت

بح نبوت كريس كے اورعوام الناس روح القدى سے بوليس كے اور بيسب بچمسے موعودكى

(ضرورت الامام صم خزائن ج ١١٠٥ ٢٥٥) ابوعبیدہ: یہاں مرزا قادیانی نے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔" کمابوں" تو ایک طرف کسی ایک بی کتاب میں ایسا لکھا موا دکھا ویں تو ہم انعام وے دیں گے۔

خدمت میں حاضر ہونا بے ادبی ہے؟ <sub>ہے</sub> برین عقل و دانش بباید گریت۔ پھر تو سب صحابہ نعوذ باللہ بے ادب تھے۔ جوہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے کی کوش

١٨٨ ..... "جبكه جارے في على في امام الزمان كى ضرورت برايك صدى كے ليے قائم ک ہے اور صاف فرمایا ہے کہ جو محض کہ اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا۔ وہ اندھا آئے گا اور جالمیت کی موت

۱۹۰ ۔ و کانوا لیستفتحون من قبل اس آیت کے یہ بی معنیٰ ہیں کہ بیلوگ ضدا تعالیٰ

ابوعبیدہ: حفرات! یہ حدیث ضرورۃ الامام کے ص۲ برنکھی ہے۔ دیکھو تو اس میں کہیں کوئی ایسا لفظ ہے۔جس کے بیمعنی ہیں کہ''وہ اندھا آئے گا'' ہرگز نہیں۔ بیمرزا قادیانی کی تحریف ہے۔ جموث ہے۔ افتراء ہے۔ دربارہ حدیث عرض ہے کہ آپ کا د ماغ رسول یاک می کافت کے مضامین مجھنے کے قاصر ہے کیونکہ مراق مانع تفہیم ہے۔ مرزا قادیاتی ابنا مراتی ہونا خودشلیم کرتے ہیں۔ (دیکمو قاربانی اخبار''البرر'' 2 جون ۱۹۰۱ء) ۱۸۹ '''جیسا کہ آخضرت مینگا کے ظہور کے وقت بزاروں راہب بلم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سایا کرتے تھے لیکن جب انھوں نے ا مام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تنظ قبول نه کیا۔ تو خدا کے غضب کی صاعقہ نے ان کو ہلاک كر ديا اور ان كے تعلقات خدا تعالى سے بكلى نوث كے اور جو كچھ ان كے بارہ ميں قرآن شریف میں لکھا گیا۔ اس کے بیان کرنے کی ضرورت تبیں۔ یہ وہی میں جن کے

(ضرورت الامام ص مع خزائن ج عمام ص ١٠٧٨)

و امامت کے سامنے آتا تی سوء اوب خیال کیا۔ ' (ضرورت الامام ص منزائن ج ١٣ص٥٥) الوعبيره: مرزا قادياني كول بكى باكع جات مو-كمال لكما بكرسول یاک ﷺ کے ادب کے واسطے حاضر خدمت نہ ہوتے تھے۔ کیا رسول یاک ﷺ کی

حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا۔

ے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے اور ان کو البام اور کشف ہوتا تھا۔''

ابوعبیدہ: اس عبارت میں مرزا قادیانی نے وو جگہ کذب بیانی بلکہ تحریف قرآن

لیستفتحون کے فاعل بہود تھے۔حضرات! بیہ ہے مرزا قادیانی کی تغییر دانی،علم و زہد و

(ضرورت الامام ص ٥ خزائن ج ١٣ ص ٢ ٧ ـ ٥ ٢٥)

کا ارتکاب کیا ہے۔ و کانوا لیستفتحون من قبل کو بڑاروں راہیوں کے متعلق تکھا ہے۔ طالاکہ چھوٹے چپوٹے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ راہب میسائی تھے اور

تقوی کہ آیت یہود کے متعلق ہے۔ محر چیال اس کو کر رہے ہیں۔ عیمانی راہیوں یہ۔ مجراس آیت کے معنی کرنے میں جبوث بولا ہے۔ آیت کے کی لفظ کا یہ مطلب نہیں ب كدان كو البام اور كشف بهى بوتا تها حالاتكه مرزا قادياتى في اس دعوى كو بطور ترجمه نوٹ ..... پھر مرزا قادیائی نے آیت بھی غلطکھی ہے۔ بمطابق یحوفون الكلم عن مواضعه لين الفاظ كواني جك ب إدهر أدهر كروية بير اصل الفاظ قرآن شریف کے اول ہیں۔ و کانوا من قبل یستفتحون اور مرزا قادیانی کی ایک عی جنبش قلم

و نورانیت ندر بی تو اس دنت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیول نہیں

ہوتے۔ تب ان میں ووہارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے اور ان کے راہوں میں اچھے اچھے لوگ تھے۔"

ابوعبیده: تمام قرآن کریم بے ثار احادیث نبوی اورُ کتب تواریخ اس بات کی گواہ میں اور اس وقت کے موجودہ یہودی زندہ شاہر ہیں۔ اس بات پر کہ یہود یوں کا ہمیشہ سے بیء عقیدہ برابر چلا آ رہا ہے کہ (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ الظفالا کی پیدائش حرام طریقے سے ہوئی اور یہ کہ علی اللط ایک کذاب تھے اور یہ کہ بہودیوں نے حضرت عینی الظ او کو قل کر دیا تھا۔ یبود پر دائی لعنت کی وجہ قرآن میں یہی مذکور ہے۔ بھرا ایے لوك لمبم من الله اور صاحب كشف رحماني كيب موسكة بير؟ هذا بهتان عظيم.

(ضرورت الامام ص ٢ ٥٠ خزائن ج ١١٠ ص ٢ ١٦٠)

آیت ورج کیا ہے۔ ے یستفتحون من قبل ہو گیا۔ میں خدا کی کلام میں اصلاح کرنا مرزا قاویانی تن کا کام ہے۔ سبحان اللہ و بحدہ۔ 191 .... اار چہ وہ يبودى جنوں نے حضرت عسى النظام كى نافر مانى كى تقى - خدا تعالى كى نظرے گر گئے تھے لیکن جب میسائی فدہب بوجہ مخلوق بری کے مر گیا اور اس میں حقیقت

الله تعالى تو يبود كو حضرت مريم عليها السلام ير ببتان باند سي كى وجد ، معون

قرار دے رہے ہیں۔ حضرت علی اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے سب لعنت کر رہے ہیں۔ نیز این وجہ سے کہ یہود کہتے ہیں کہ علی اللہ قبل کیے گئے تھے۔ ان کو خدا ملعون

وے رہے ہیں۔ شاباش محدوا سے ہی ہونے جامئیں۔

١٩٢ .... "م مجمح موكدليلة القدركيا چيز بيد ليلة القدر ال ظلماني زمانه كا نام ب

جس کی ظلمت کمال کی حد تک کینی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ رات نہیں ہے۔ یہ زمانہ ہے جو

١٩٣ " إبكل مين لكها ب كدايك مرتبه جارسوني كوشيطاني البهام مواتها اور انحول في البام كے ذريعہ سے جو ايك سفيد جن كا كرتب تھا۔ ايك بادشاہ كى فتح كى چيش گوئى كى۔ آخروہ بادشاہ بری ذلت سے ای لڑائی میں مارا کمیا اور بری فکست ہوئی۔ اور ایک پنجبر جس كوحضرت جرائيل الظني سے البام ملا تھا۔ اس نے بھی خبر دى تھی كد بادشاہ مارا جائے گا اور کتے اس کا گوشت کھا کمیں گے اور بڑی فٹکست ہوگی۔ سو پی خبر کچی لگلی۔ مگر اس جار سونبی کی پیشگوئی جموثی ظاہر ہوئی۔'' (ضرورت الامام ص سافزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸) ابوعبيده: مرزا قادياني! كيول وهوكه دے كر مطلب نكالتے مور وه جارسوني آپ ہی جیسے نبی تھے۔ یعنی بعل بت کے بجاری تھے اور آپ سومنات کے بت کے بجاري بيں \_ جيما كه آپ خود (براين احديدم ٥٥٥ فزائن ج ام ١٩٢ ماشيه) پر لكھتے بيں \_ '' رہنا عاج حارا رب عاجی ہے۔'' اور سعدیؓ مرحوم آج سے کئی سوسال پہلے بی آپ ك فداك باره يل فرما كم ين " " بت ديدم از عاج در سومنات " الركوكي قادياني ان

كتے ہيں اور شرياتے تبيں۔ " و مصطفیٰ مارا امام و پيشوا''

( فتح اسلام ص ۵۴ خزائن ج ۳ ص ۳۲) بوجہ ظلمت رأت كا بم رنگ ہے۔''

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی کی بری دیدہ دلیری ہے۔"دروغ گویم بر روے تو" کا معاملہ بے۔ اللہ تعالی تو محلیلہ القدر کیا چیز ہے'' کے جواب میں فرما دیں کہ لیلہ القدر خیر من الف شہر میخی کیلہ القدر ۱۰۰۰ ماہ ہے بھی افض ہے اور رسول پاک ﷺ قرماً كيل كه تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الا واخر من رمضان ''يعني تلاش كروليلة القدركو رمضان شريف كے آخرى عشره كى طاق راتوں ميں' اور اس رات ميں پڑھنے کے لیے ایک خاص دعا بھی امت کو تعلیم کریں اور مرزا قاریانی حضرت شارع الظفظ تفسير کو يه وقعت دين که'' ورحقيقت په رات نهين، په ظلمانی زمانه ہے۔'' پھر

فرما رہے ہیں۔ (سورہ نساء) مگر آپ ہیں اے مرزا قادیانی کہ انھیں ملہم من اللہ قرار

عارسونبيول كوتوريت سے سچا ثابت كروئ وانعام حاصل كرنے كامتحق موجائے گا۔ ١٩٢ ... اشتبار ٢٨ مك ١٩٠٠: "سبحان الذي اسرى من مجد اقصى عــ مجد اقصى،

(مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۲۸۹ حاشیه) قادیان مراد ہے۔'' ابوعبيده: ناظرين! اس جموث كم متعلق من كحد لكصنانبين عابتا- اس كا فيصله

آب یر بی چھوڑتا ہوں۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بعض آ دی تو صرف جھوٹے ہی ہوتے ہیں اور بعض جھوٹوں کے باب ۔ مرمزا قادیانی جھوٹ جسم ہیں۔

١٩٥ ..... "ان لوگوں كے منصوبوں كے خلاف خدا نے مجھے وعدہ ديا كم ميں اى برس يا دوتين

برس كم يا زيادہ تيري عمر كروں گا۔ تا لوگ كى عمر سے كاذب ہونے كا تتيجہ نہ تكال سكيں۔'' (ضميرة تخذ كولزويدص ٥ خزائن ج ١٤ص٣٣)

ابوعبيره يه "خدائى وعده" مرزا قاديانى نے مندرجه ذيل كمايوں مين درج فرمايا ہے۔

ا.... ازاله خوردس ٢٣٤\_٢... سراج منيرص ٩٩\_س.... ترياق القلوب ص

۱۱ فزائن ج ۱۵ ص ۱۵۲ حاشید ۲۰ ..... هیفه الوی ص ۹۲ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰ ۵ .....

اربعين نمبر ٣ ص ٣٢ فزائن ج ١٤ ص ٣٢٢ - ٢ ..... ضميمة تخذ كوارويه ص ٥ فزائن ١٤ ص ۳۴ ـ ۷... .. تخذ ندوه ص۲ فزائن ج ۱۹ ص ۹۳ ـ

آئے اب د مکھتے میں کدمرزا قادیانی کی کل عمر کتنی ہوئی؟ اس کے لیے بھی ہم مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ پیش کرتے ہیں تاکہ اتمام جمت ہو جائے اور مرزائی ووسرے

لوگوں کے قول پیش کر کے اینے نی کو جموٹا نہ کریں۔ تاریخ پیدائش۔

كتاب البرياص ١٥٩ فرائن ج ١٣ ص ١٤٤ حاشية: اخبار البدر قاديان ٨ اگست ١٩٠٩ء ـ "ميرى پيدائش ٢٠ ـ ١٨٣٩ء من سكمول كرة خروقت من جوكى ب."

تاریخ وفات: ہرایک کومطوم ہے کہ ۱۳۲۷ھ بطابق ۱۹۰۸ء ہے۔ پس عمر مرزا۔ ۱۹۰۸۔ ۱۸۳۰ مال۔ کس مرزا قادیانی حجوثے ٹابت ہوئے۔

١٩٢ ..... "اور خدا نے مجھے وعدہ ویا کہ میں تمام خبیث مرضوں سے بھی تھے بجاؤں گا۔

(ضميمة تخذ كوازورياص ٥ فزائن ج ١١٩س٣٣) جيبا كه اندها *جو*ناـ'' ابوعبيده: يهال مرزا قادياني في دوصرى حجوث المثاد فرمائ مين- اوّل .....

تمام خبیث مرصول سے بچانے کا خدائی وعده۔ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ "میں مراق (ماليوليا) اور ذيابطس كى ياريول من جتلا مول-" ديكمو اخبار بدر قاديان ٤ جون ١٩٠٢ء ان سے برد کر اور کون کی خبیث امراض ہوتی ہیں؟ مراق جس نے دماغ کو جاد و

اعتدال ہے الگ کر دیا تھا اور ذیابیلس جس کے باعث جناب مرزا قادیانی کو دو دو صد بار روزانہ بیشاب آتا تھا۔ کیا ایسے آدمی سے دینی امور میں پاکیزگی کا تصور بھی ہوسکتا ب جو محض ہر آٹھ منٹ بعد پیٹاب کی حاجت محسوں کرے؟ کیا اس کے کیڑے، بدن،

خیالات اور دماغی توازن قائم رہ سکتا ہے؟ پھر مرض بھی ذیابطس کی ہو۔ سجان اللہ خدا

نے اچھا وعدہ پودا کیا دوسرا جھوٹ یہ کہ اندھا ہونے کو خبیث مرض قرار دیا۔ ۱۹۷۔۔۔۔ ''اور یہ بھی صدیقوں میں تھا کہ شمع موجود کے وقت میں طاعون پڑے گا۔''

١٩٨ ... "خدا تعالى نے ايك برا اصول جو قرآن شريف ميں قائم كيا تھا ادر اى ك

ساتھ نصاری اور بہودیوں پر جبت قائم کی تھی۔ بیرتھا کہ خدا تعالی اس کاذب کو جو نبوت یا

ابوعبيده روز روش مين جهوك بولت مواور شرم نبين آتى يتمعار ، اب عقيده کے مطابق ۲۳ سال ہے کم تک تو جھوٹے نبی کومہلت مل علی ہے۔ دیکھوا گلا جموٹ۔ 199....." الركوني ايبا وعوى كرے كم مل خداكا في يارسول يا مامور من الله مول اور اس دعویٰ پر تئیس یا بچیس برس گزر جا کمیں. .... اور وہ مختص فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے۔ ا پیے شخص کوسیا نبی اور مامور نہ مانتا کفر ہے کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تکذیب و تو ہین لازم آتی ہے۔ ہر ایک عظمند سجھ سکنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آخضرت علی کا رسالت فلہ فابت کرنے کے لیے ای استدلال کو پکڑا ہے۔ آگر یہ

ابوعبيده: سجان الله! كيا يمي وه تفير داني ہے۔ جس بر مرزا قادياني ناز كيا کرتے تھے۔مرزا قادیانی کلام اللہ میں تحریف کر رہے ہیں۔ آیت ولو تقول علینا الی آخوہ کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا جھوٹے مرعیانِ البام کو تعیس ۲۳ یا مجیس برس تک مہلت نہیں دیتا۔ آیت کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ اس میں مجر ومہلت کا ذكر بيدس من الله المرس كى قيد كهين نبيس الكائي كفي بلكه جس وفت بير آيت نازل مولى بيد 40

تخص خدا تعالی پر افتراء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا۔''

(ضميمة تخفه گولزويه ص ١٢ خزائن ج ١٤ص٥٣)

(ضیمه تخفه گولزویه ص۳۱ خزائن ج ۱۷ص ۵۵\_۵۴)

رسالت اور مامورمن الله ہونے كا جھوٹا دعوىٰ كرے مہلت نہيں ديتا۔''

(شمیر تخد کولا دیرس ۸ فرائن ن ۱۵ سال ۴۹) الوعبده: صرح مجموت ہے۔ اگر سے ہوتو کم از کم ایک علی حدیث دکھا دو ہم انعام دے دیں گے۔ کیوں رسول پاک عظی پر افتراء کر رہے ہو؟

اس وقت رسول یاک عظی کی بعثت کو بارہ تیرہ برس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مجر ریہ

٢٣ يا ٢٥ برس كي مهلت مرزا قاد بإني كاسفيد جهوث نبيس تو اور كيا ب؟

٢٠٠. "الهام مرزا: ترجمه از مرزا اقد مانى تو مجھ سے اليا ہے جيسا كه ميرى توحيد اور تفريد" (ضميمه تخذهٔ کولژوييص ۱۵ خزائن ج ۱۷ ص ۵۹) الوعبيده: كلام الله مين جب يه درجه رسول كريم عظي كا واسط بهى فدكور نبيل.

تجویز ہوسکتا ہے۔کیا! غلام آ قا ہے بھی بڑھ گیا؟ انا للّٰہ وانا المیہ راجعون. کیں یہ

الہام نہیں۔ یہ خدا پر صریح افتراء ہے۔ ٢٠١٠ البام مرزا: "وها اوسلنك الا رحمة للعالمين. (شير كولاويرص ١٥ تزاكن ج

١٥٥ ) "اے مرزا ہم نے تختے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" (ضميمة تخذ مولا وييص ١٥ خزائن ج ١٤ص ٥٩)

ابوعبیدہ یہ بھی خدا تعالی پر افتراً ہے۔ یہ آیت صرف رسول یاک عظم کی

۲۰۲ ... البام مرزا "میحمدک اللند من عرشه" وه عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔"

اشتهار انعامی (۳۰۰۰) تین ہزار برق آسانی بر فرق قادیانی الموسومه به کذبات مرزا

حفرات! میں نے سالہائے سال کی تحقیق و قد قیق کے بعد مرزا قادیانی کی كابول سے سينكرول اليے جموت جمع كيے ہيں جن سے مرزائيت كى ممارت كے ليے افیوں کا کام۔ میں نے مرزا قادیانی کی ۲۰۰ صریح کذب بیانیاں بلک کے سامنے پیش کرنے کامقمم ارادہ کرلیا ہے۔ سردست برق آ سانی کا پہلا حصہ ناظرین کے استقادہ کے لیے تیار ہے۔ اس حصہ میں ۲۰۰ صریح جموت مرزا قادیانی کے مندرج ہیں۔ ۲۰۰ جموث

تھی افتراءعلی اللہ ہے۔

نوٹ … جناب کا تب صاحہ قادیانی کے ہاں جھوٹوں کی کوئی کی ہے۔

شان میں بی دارد ہو عمل ہے۔ غلام احمد ہو کر احمد کے برابر کیسے ہوسکتا ہے؟

ابوعبيده: ناظرين غورتو كرو- تمام دنيا ومافيها تو حمد كرے الله تبارك و تعالى كى اور اللہ تعالیٰ حمد کریں مرزا قادیانی کی۔ اس سے بڑھ کرتو جھوٹ ممکن ہی نہیں۔ پس بیہ

ب نے دوجھوٹ زائد از اعلان درج کر دیے ہیں۔ مرزا

(ضيمه تحفه كواز ويدص ۱۵ خزائن ج ۱مص ۲۰)

جن كى شان ميں بــ لولاك لما خلقت الافلاك، پحر غلام احمد كے ليے يه كيے

داسرے حصد میں درج ہول کے اور ۴۰۰ ہی تیسرے حصہ میں انشاء العزیز۔ اعلان العام قادیائی جماعت اگر مجھے جمونا فابت کر دے تو بحساب (۵) پانٹی ردپ نی جمون کل تمین ہزار رد پیدانعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ بشرطیکد اسر مرزا تادیائی کے جمون واقعی جمون فابت ہو جا کیں۔ تو فی جموث ایک ایک قادیائی مرزائیت کا جزا اپنی گردن ہے اتار کیجینکا جائے۔

خاکسار مؤلف برق آسانی برفرق قادیانی میلغ اسلام ابومبیده نظام الدین ابی اے۔سائنس ماسز اسلامیہ بائی سکول کوہائ

☆.....☆.....☆

## هفت روز دفتم نبويت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی ہے شاکع ہونے والا هفت روزه ختم نبرت

گذشتہ ہیں سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہور ماہے۔اندرون

وبیرون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جرید ہ

ے۔ جوشنے الشائ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد

صاحب دامت بركاتهم العاليه وبيرطريقت حضرت مولانا سيدنفيس

الحسيني دامت بركاتهم كي زيرسريريتي اورمولا نامفتي محرجيل خان كي

زرسالانه صرف=/350روپے

رابطه كيلني:

منيجؤهفت روز وختم نبوت كراجي

دفتر عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد بابالرح

یرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کرا چی نمبر 3 نون کراچی: 7780337 فیکس: 7780340

زیرنگرانی شائع ہوتا ہے۔

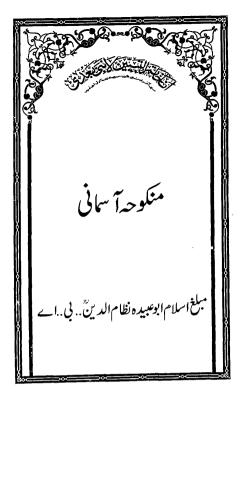



## تعارف وتمهيد

ناظرین! اس سے پہلے بندہ نے تردید مرزائیت میں علاوہ اشتہارات کے دو کما میں تالف کی ہیں۔

' مائیں مابھت کی ہیں۔ ا ۔ ایک کا نام'' برق آ سانی بر فرق قادیانی'' ہے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی چھ

صد کذب بیانیوں میں سے ۲۰۰ کی مجمل قبط شائع کی گئی ہے۔ فی جھوٹ سچا ٹابت کرنے پر پارٹی روپے نقد انعام کا اطمان بھی کیا گیا تھا۔

ر پائی درجی مطالعات ما اعلی میں ایک تا عامہ ۲۔ ... دومری کتاب کا نام''نوشج الکلام فی اثبات حیات میں مظاہدہ'' ہے۔ اس کتاب میں جمیس طرز سے حیاست میں مظاہدہ کا جموت دیا گیا ہے۔ کتاب کا تھم ۲۵۸ صفحات کا ہے۔

یب طرز ہے حیات تی الطبط و عرصہ دیا گیا ہے۔ کتاب و م ۴۵۸ سخان مرا و میں استان کی ہے۔ اس کے جواب پر مجمی ایک بزار روپہ کا افعام مقرر ہے۔ گر قادیاتی اور لاہوری مرز اقادیاتی کی طرف سے صدائے برنخانت کا سام حداث ہے، اس احباب کے اصرار پر مرز اقادیاتی

کی طرف ہے صدائے برنفانت کا سا معاملہ ہے، اب احباب کے اصراز پر مرزا قادیائی کے اپنے مقرر کردہ معیار مینی'' پیشگوئی محمدی بیگم'' پر مکالہ کی صورت میں بیہ رسالہ تالیف کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ہے پہلے اس طرز سے قادیائی بیشگوئی کا تجزیہ ہوتے مجلی ور کہ مار میکا اسال بیٹ بیٹر کیائی کمائی مسلم تو عدد اس کا بیٹر میس تصدا آئی ا

یا ہے۔ امید ہے در آپ ہے اس سے پہنے ان سرر سے داریاں بیشوں ہ رہر یہ بوے مجھی نہ دیکھا ہوگا۔ ماشاء الشداس بیش کوئی کا کوئی پہلو بھی بجٹ کے بغیر ٹیس چھوڑا گیا۔ ایو مبیدہ۔ بل - اس [ گوٹ۔۔۔۔۔ اس کتاب کو آسائی دلبا کے نام سے دوبارہ کراچی سے فرزند توجیہ نے

شائع کیا نھا۔ درامل آسانی منکوحہ اور آسانی دلہا ایک ہی کتاب ہے۔ جو یہی ہے۔

.

## قاديانى پيشگوئى متعلقه منكوحه آسانى بصورت مكامله

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجدد مسیح موعود اور نبی وغیرہ مونے کے دعویٰ کیے میں۔ کیا یہ سیح ہے؟

مرزا غلام احمد قادیانی: بال صاحب! میں چند ایک دعاوی شتے نموند از خردارے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ان پرغور فرمائے!

قول مرزا.....ا "ہمارا دمویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"

(اخبار بدر قادبان بابت ماه مارج ١٩٠٨ء كمفوظات ج ١٠ص ١١٥)

قول مرزا.....۴ · "میں ای خدا ک فتم کھا کر کہنا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان۔ ب كداى نے مجھے بھيجا ہے اور اى نے ميرا نام نى ركھا ہے۔

(تتره هيقة الوي ص ١٨ خزائن ج ٢٢ ص ٥٠٣)

قول مرزا..... ۳ "بيكام جوي منتا مول بيقطى ادريقيني طور ير خدا كا كام بي (تحفه الندوه ص۳ خزائن ج ۱۹ص ۹۵) جبیا کہ قر آن اور توریت خدا کا کلام ہے۔''

قول مرزا..... به "منم ميح زمان ومنم كليم خدا\_منم محمد واحمد كه مجتلى باشد."

(ترياق القلوب ص منزائن ج ۱۵ ص۱۳۳)

الوعبيده: جناب كيا آب اين وتوى ك شوت يس كه دلال بهي بيش كر سكت مين؟ قول مرزا..... " "خدان اس بات ك ابت كرن ك ليه كه مين اس كى طرف سے ہوں۔ اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی بربھی تقتیم کیے جائیں تو ال کی بھی ان سے بوت ثابت ہو سکتی ہے۔" (چشم معرف ص ۲۱۷ فرائن ج ۲۲ ص ۳۲۳) ابوعبيده: جناب عالى خدا اين مامورمن الله كى صداقت تابت كرن ك

ليكس قتم كى دليل دياكرتا بي؟ قرآن اورتوريت سے دليل بيان فرمايے۔ قول مرزا......١ " قرآن كريم اورتوريت ني سيخ ني كي شاخت كي ليه يد (تبلغ رسالت ص ١١٨ ج اوّل مجوره اشتبارات ج اص ١٥٩)

ابوعبيده: اگر جناب كى پيشگوئيال بورى نه مونى مول تو چر جناب كمتعلق بم

" کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جمونا لکلنا خود تمام رسوائیوں سے

لَ نے۔'' (تیلغ رسالت ج سمن ۵ جموعہ اشتبارات ج اس۳۷۳) ابوعبدہ: جناب کی کون می پیشگوئی ایسی ہے۔جس پر جناب کو بہت فخر ہے اور

(تبليغ رسالت جلدسوم ص ۱۸۱، مجموعه اشتبارات ج ۲ص ۱۱۱ـ۱۱)

(انجام أتحقم ص٢٢٣ فزائن ج ١١ص الينا)

جاری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک ( کسوٹی) امتحان نہیں ہوسکتا۔"

جس کو جناب نے ڈیکے کی چوٹ اپنی صداقت ٹابت کرنے کا معیار قرار دیا ہو۔ <mark>قول مرزا۔۔۔۔۔۔ ''میں اس خبر (محمدی تیگم کے ساتھ اپ</mark>ے ٹکاح والی پیشگلو گی۔ ناقل) کواپنے تکی یا جھوٹ کا معیار بناتا ہوں اور میں نے جو کہا ہے۔ یہ ضدا سے خبر یا کرکہا ہے۔''

قول مرزا۔۔۔۔۔۔۔ اسمبیر الآخر دعا کرتا ہوں کداے ضدائے قادر دعلیم! اگر ۔۔ احمد بیگ کی دختر کلاں (محمدی بیگم۔ ناقس) کا آخر اس عاجز کے ذکاح میں آنا یہ پیشیگھ ٹیاں تیری طرف سے میں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما بوخلق اللہ پر مجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اے خدادغہ یہ پیشیگو ئیاں تیری طرف سے قبیم ہیں تو ججے نامرادی اور ذکت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مرودد اور ملعون اور

وجال ہی ہوں۔ *جیسا کہ مخالفوں نے سمج*ھا ہے۔''

كيا رائ قائم كريع؟

قول مرزا.....۸ بڑھ کررسوائی ہے۔"

ابوعبيه، جناب عالى اكيا مي آپ ے دريافت كرسكا مول كر محمى بيكم كون تقى؟ مرزا قادیانی! تمام ونیا جانی ہے کہ محمدی بیگم میرے ماموں گامال بیک موشیار پوری کی بوتی یعنی مرزا احمد بیک میرے مامول زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ میں اس کا غیر حقیقی (ويکھو قول نمبر ۳۵) ماموں اور پیجا لگتا ہوں۔

ابومبده: محمی بیم کے متعلق جناب نے کیا پیشکوئی کی تھی۔ ذرا الہای زبان میں مفصل جواب سے سرفراز فرمائے۔ قول مرزا.....اا ۔''خدا تعالیٰ نے پیٹگوئی کے طور پر اس عاجز (مرزا غلام احمد

قادیانی۔ ناقل) بر ظاہر فرمایا که مرزا احمد بیک ولد مرزا گاماں بیک ہوشیار بوری کی دختر کلال

ی ہوگا اور فرایا کہ خدا تعالیٰ جر طرح ہے اس کو تمباری طرف لائے گا۔ باکرہ ( کنواری) ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور بوراكرے گا۔كوئى نبيس جواس كوروك ينكے۔" (ازالدادبام ص ١٩٦ فزائن ج ٣٥٠ ص ١٠٥)

ابوعبیدہ جناب کیا یہ بالکل صحح ہے کہ محدی بیگم کا آپ کے نکاح میں آنا ضروری تھا۔ قول مرزا .... ۱۲ ماسر صاحب! "ان دنول جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ (مرزا احمد بیک) کی دختر کلال (محمدی بیگم) کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرایک روک دوركرنے كے بعد انجام كار اس عاجز (فلام احمر) كے نكاح ميں لائے گا۔"

قول مرزا..... "اگر (احر بك في) فكال عد الحراف كيا تو اس لاك كا انجام نبایت بی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے فض سے بیابی جائے گی دہ روز نکاح سے ار هائى سال تك اور ايها بى والداس وخر كا تين سال تك فوت مو جائ كاً."

ابومبيده: مرزا قادياني! ميل نے جناب سے بيدوريافت كيا ہے كه اگر محرى بيكم

آب کی پیشگوئی کا حشر کیا ہوگا؟

( تبليغ رسالتِ قادياني بن اوّل ص ١١٥ـ١١١ مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨) ابوعبيره: مرزا قادياني الركس اور مخص في محمى بيَّم سے نكاح كرايا تو پير

(تبلغ رسالت ج اص ۱۱۱، مجموعه اشتبارات ج اص ۱۵۸)

(محمدی بیم) انجام کارتمهارے (مرزا قادیانی کے) نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عدادت كرين ك اور بهت مانع آئمي ك اوركوشش كريس ك كدابيا ند موليكن آخر كار اييا

۳۲۸ کا نکاح احمد بیک کی اور جگه کر وے تو آپ کے حق میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ کی ذلت ما خواری کا ڈر تو نہیں؟ قول مرزا..... ۱۲ سلضا محری بیم کا بغیر میرے کی دوسرے کے فاح میں آنا دوسرے الفاظ میں مجھ پر"عیمائوں کو بناتا ہے۔" مجھے ذلیل و خوار کرنا ہے۔" مجھے روسیاہ" کرنا ہے۔"ایل طرف سے مجھ بر تکوار چلانا" ہے۔ محمدی بیم کا کس دوس سے کے نَاحَ مِن چلا جانا گویا " مجھے آگ میں ڈالنا ہے۔ میری " پیشگوئی کو جھوٹا کرنا" ہے۔ "عيسائيول كابله بحارى كرنا" ہے۔" (خط مرزا غلام احد از لدهبياند بنام على شير بيك موردية مئ ١٨٩١ كليفنل رصاني ص ١٢٥) نوٹ .... مرزاعلی شیر بیک محمدی بیگم کا پھو بھا تھا۔ اس کی لڑک عزت کی لی مرزا قادیانی كے بيغ فضل احد صاحب كے ثكاح مي تحى - (ابعبيده) الوعبيده. مرزا قادياني آپ كي الهامي عمر ثمانين. (ازاله اوبام ص ۹۳۵ فزائن ج ۳ ص ۹۳۳) حولاً اور قرياً من ذالك يعنى كم وبيش ٨٠ ـ ٨٥ سال موكى ـ وقات جناب كى

ہوئی تھی ۱۹۰۸ء میں۔ اس لحاظ سے جناب کی عمر اس پیٹگوئی کے وقت لیعن قریباً ۱۸۹۰ء

میں غالبًا ۲۰ یا ۷۰ کے درمیان ہوگا۔ میں جناب سے دریافت کرتا ہوں کہ جب آپ

ک عمر ٦٠ ے او پر تقی تو محمد ی بیکم کی عمر اس وقت کتنی تقی ؟ قول مرزا.....۱۵ "بياڙي آڻھ يا نو برس کي تھي۔" (تبلغ رسالت ج اص ۱۱۸ مح دید اشتبارات ج اص ۱۲۰) ابومبیدہ میرا سوال اب جناب سے مدے کہ کیا واقع میں میر پیشگوئی پوری ہونے کا آپ

کو یقین تھا۔ اب جناب یا آپ کے بعد آپ کے مرید اس میں کوئی تاویل تو نہ کر سکیں گے؟ مرزا قادیانی! ماسر صاحب! میں اپنے قول نمبر ۹ ونمبر ۱۰ میں اس پیشگوئی کو انی صداقت کا معیار قرار دے چکا ہوں۔الی پشگوئیوں کے بارہ میں میرا عقیدہ سنے! **قول مرزا.....۱۱** ''جن پیشگوئیوں کو خالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص فتم کی روشی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہیں اور ملہم لوگ حضرت امدیت سے خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں۔ (ازاله اوبام ص ٣٠٩ تزائن ج ٣٠٩)

ابوعبيده: مرزا قادياني! محض اين تبلى كى خاطر بوچستا مول كداس مين آپ كو كوئى غلطى كا امكان تونبيس تفا؟

ہوں الی پیشکوئی کے سمجھنے میں غلطی کا امکان نہیں کیونکہ

قول مرزا..... ۱ " " فلعى كا احمال صرف الى بيشكوئيون من بوتا ب جن كوالله تعالی خود این کس مصلحت کی دجہ ہے مسم اور مجمل رکھنا جا بتا ہے اور مسائل دیدیہ سے ان کا

(ازاله اوبام ص ١٩١ خزائن ج سم ١٩٧٠) كچھ علاقہ نہيں ہوتا۔''

ابوعبيده مرزا قادياني! كون ي پيشكوئيول مين تخلف موسكا بي يعنى كون ي الی پیشگوئیاں ہیں جو بظاہر پوری نہیں ہوتیں۔

(جنوره می این می است می این می عذاب کی پیشکوئی تو معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ایک نی کے نکاح میں آ کر وہ ام الموشین

مرزا قادیانی۔ اسر صاحب! یہ تو رحت کا ایک نشان ہے جیسا کہ میرے ذیل

قول مرزا..... ۱۹ "يه نكاح تحمار ي (محدى بيكم كي خاندان كي) ليد موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم ان برکتول اور رحتول سے حصہ یاد گے جو اشتہار ٢٠ فرورى ١٨٨٦ء مين ورج بي-" (تبلغ رسالت جلد الال ص ١١٥، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥٨) قول مرزا.....۲۰ "میں اب بھی عاجزی اور اوب سے آپ (احمد بیک والد محدی بیگم) کی خدمت میں المتمس موں کہ اس دشتہ سے آپ انحراف ندفرما کیں کہ بدآپ کی

بن جاتى۔ آپ كاكيا خيال بكيا يد بيش كوئى انذارى موسكتى ب؟

کے قول سے فلاہر ہے۔

قول مرزا.....١٨ ماسر صاحب! "بهم كل بارلكه يك بين كه تحويف اور الذارك پیشکوئیاں جس قدر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ نے ایک بیباک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ب- أن كى تاريخين ادر ميعادي تقدير مرم كى طرح نبين بوتس بلك تقدير معلق كى طرح ہوتی ہیں اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توب و استغفار اور رجوع سے می قدر اپنی شوخیوں اور چالا کیوں اور تکبروں کی اصلاح کر کیں تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادات کی طرف مچر رجوع کر لیں۔ یہی سنت اللہ ہے۔

مرزا قادیانی! اس پیشگوئی کوش این نبوت ومسیحت کے ثبوت میں پیش کر چکا

لڑی کے لیے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکتوں کا دروازہ کھولے گا جوآب کے خیال میں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی۔" (خط مرزا قادياني ينام احمد بيك والدمحدي بيم محرره ١٤ جولائي ١٨٩٢ وكله فضل رحاني ص١٢٣) ابوعبیدہ: محدی بیگم کے ساتھ نکاح کے لیے بہ خدائی البام آپ کو کب ہوا؟ اور

کیوں ہوالیتی اس فکاح کے ہو جانے پر کون ساشری فائدہ مرتب ہونا تھا؟ مرزا قادیانی! اس فکاح کی اصلی غرض جو ضدا کو اس کے مقدر کرنے میں مدنظر

تقی وہ مندرجہ ذیل ہے۔

قول مرز ا.....۲۱ "نیرشتر محض بطور نشان کے ہے۔ تا خدا تعالیٰ اس کنبہ کے مظرین

كوا مجوبہ قدرت وكھلائے اگر وہ قبول كريں تو بركت اور رحمت كے نشان ان پر نازل كريے"

قول مرزا....۲۲ "وه (محری بیلم کے رشته دار) اپنی لاک کا اس کے کسی غیر حقیق ۔ ماموں سے نکاح کرنا حرام قطعی سیھتے ہیں ..... سو خدا تعالیٰ نے نشان بھی انھیں ایسا دیا۔ جس سے ان کے دین کے ساتھ ہی اصلاح ہو اور بدعت اور خلاف شرع رسم کی سخ ہو جائے تا آئندہ اس قوم کے لیے ایے رشتوں کے بارہ میں کچھ تنگی اور حرج ہے۔"

قول مرزا.....۲۳۰۰ ''مت ہے یہ لوگ (محمدی بیگم کے رشتہ دار) مجھ سے (میرے سی ہونے کے ثبوت میں) کوئی نشان آ سانی ما تکتے تھے تو اس مجد سے کی دفعہ ان کے

میں۔ کیا مرد اور کیا عورت مجھے میرے الہای دعاوی میں مگار اور دوکاندار خیال کرتے میں .... پس خدا تعالی نے انھیں کی بھلائی کے لیے انھیں کے تقافے سے انھیں کی ورخواست سے اس الهاى پيشگوئى كوجو اشتهار ميں درج بے ظاہر فرمايا ہے۔"

ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! کیا آپ مہربانی کر کے فرمائیں گے کہ آپ کے طلب

مرزا قادیانی! کیا پوچھتے ہو۔ قصہ برا لمبا ہے۔ خیر سنیے! نکاح کی درخواست یر

رشتہ کے جواب میں محمری بیگم کے رشتہ داروں نے آپ کو کیا کہا۔

ليے دعا بھي کي مخي ۔ سووه دعا قبول ہو كي . ''

(تبلغ رسالت ج الأل ص ١٣٠٠، مجور اشتبارات ج اص١٦٢)

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١١٩، مجموعه اشتهارات ج اص ١٦١ حاشيه)

(مجوعه اشتهارات ج اص ۱۵۷)

(تبليغ رسالت ج اوّل من ١١٩، مجوعه اشتبارات ج اص ١٦١)

مرزااحمه بیک۔

دیے ہول گے۔

فروخت کرنے کو تیار قہیں ہوسکتا۔

قول مرزا..... ٢٥ "تورى يرها كرجلا كيا-" (آئية كالات اسلام ٢٥٥ فزائن ج هم اينا) ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! اس واقعہ کی تفصیل سے مطلع فرمایئے تا کہ میں کسی تھیح

"نام برده (مرزا احمد بیک والد محمدی بیگم) کی ایک بمشیره قول مرزا.....۲۶

مفقود الخر ہے۔ اس کی زمین جس کا حق ہمیں پہنچا ہے۔ مرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ کے نام

سرکاری کاغذات میں درج کروائی گئی تھی ..... اب مرزا احمد بیک نے اپنی ہمشیرہ ک

اجازت سے جاہا کہ وہ زین جو جار یائج ہزار رویے کی ہے۔ اینے بیٹے محمد بیک کے نام بطور ببد معمل کرا دیں۔ چنانچہ وہ ببہ نامدان کی بھیرہ کی طرف سے لکھا گیا چونکہ وہ ببہ

نامد بغیر میری رضا مندی کے بے کارتھا۔ اس لیے کمتوب الیہ نے بہ تمام تر مجز و انکسار

قول مرزا...... ۲۷ "قريب تماكه بم و تخط كروية ليكن به خيال آيا كه .... جناب الى من اسخاره كر ليما عاري .... استخاره كيا كيا .... اس قادر مطلق في مجمع فرمايا كه اس فف (مرزا احد بیک) کی وخر کلال (محمدی بیگم) کے فکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کرو اور ان کو کہد دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا'' ( یعنی اپنی بینی محدی بیگم جس کی عمر ۹ سال ہے میرے فاح میں دو کے تو میں ببہ نامہ پر دسخط کروں

الوعبيده: جناب تو ايك ورويش آ دمي جين به جناب في بلاحيل و جمت وستخط كر

ابوعبده خوب! جناب نے برا غضب کیا۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کے پاس سے وہ توری پڑھا کر کوں چلا گیا؟ آخروہ بھی تو مغل تھا۔ بیل کو کنو کس میں فصی ارنے کا مصداق کیول بنآ۔ واقعی کوئی غیر مند انسان اپنی گوشہ جگر کو کس قیت پر بھی

اچھا تو فرمائے مرزا احمد بیک اور ان کے خاندان کی دینداری کے متعلق 9

(تبلغ رسالت ج اوّل ص ١١٥، مجوعه اشتبارات ج اص ١٥٤)

(تبليغ رسالت ج اوّل من ١١٥، مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٤)

هارمی طرف رجوع کیا تا که ہم راضی ہو کر ہبہ نامہ پر و سخط کر دیں۔''

ہارے چیا زاد بھائی غلام حسین نامی سے بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ ۲۵ سال ہے....

نتيجه پر پنج سکول۔

جناب کی کیا رائے ہے؟

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! آپ جانتے ہیں ہم روزاند نماز میں خدا سے عہد كرتے ہيں۔ ونخلع و نترك من نهجوك. ہم بے دينوں سے دوكل اور مودت كا

مظاہرہ کیے کر مکتے ہیں۔ مرزا احمد بیگ اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات اورعقیدت سیرے مندرجہ ذیل مکتوبات سے ظاہر د باہر ہے۔

قول مرزا......۲۸ (۱) «منفق كرى اخويم مرزااحد بيك سلمه الله تعالى ـ السلام عليم و رحمته الله و بركانه .... مين نبين جانبا كه مين كس طريق اوركن لفظول مين بيان كرو- تا

میرے دل کی محبت اور خلوس ہدردی جو آپ کی نسبت میرے دل میں ہے۔ آپ پر طاہر ہو جائے ... میں اب مجی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمتمیں ملتس ہول کہ اس

رشتہ (محری بیگم کا میرے ساتھ نکاح کر دیے) سے انحراف نہ فرما کیں .... آپ کے سب

غم دور ہوں... .. اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں۔ والسلام۔ (خاكسار احتر عباد الله غلام اجمع عند ١٤ جولائي ١٨٩٢ ع كم فضل رحماني ص١٢٥\_١٢٨)

r... خط مرزا قادیانی بنام مرزاعلی شیر بیک جومحمدی بیگم کے پھو بھا تھے۔ ''مُعفقی مرزاعلی شیر بید َ سلمه الله تعالی - السلام علیمٌ و رحمته الله تعالی خوب جانبا ہے کہ جھے کو آپ ہے کسی طرح کا فرق مذتھا اور میں آپ کو میک فریب طبع اور

نيك خيال آ دمي اور اسلام ير قائم سمحمتا مول-'' (راقم على أمار علام احمد از لدهيانه اقبال عنج ٢ مئي ١٨٩١ وكله فضل رحاني ص ١٢٥)

ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! محمدی میگم کے ہزرگ تو بہت ہی کیے مسلمان نظر آتے میں۔ ضروری تھا کہ وہ آپ جیسے بزرگ بلکہ ہی کو محمدی بیگم کا رشتہ بڑی خوش سے دے دیتے کیونکہ آپ سے بڑھ کر انھیں اور کون خدمت گزار مل سکتا تھا۔ پچھ آپ نے اور بھی لا کچ وغیرہ دیا یا صرف ۴۔۵ ہزار روپے کی زمین بی دے کر محمدی بیگم کا رشتہ لیتے تھے؟ قول مرزا.....۲۹ بصورت الهام\_"الله تعالیٰ نے مجھ پر وی نازل ک.... که احمد

مان لو کے تو میں بھی تسلیم کر لول گا۔" (آئینہ کمالات اسلام ص٥٥٢ خزائن ج٥٥ ص٥٥٣ ٥٥٣) قول مرزا.....۳۰ "اے تزیز (احمد بیک) سنے! آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ آپ میری

يكم مجھے دے دى) تو ميں اپنى زمين اور باغ ميں آپ كو حصد دول گا... اگر آپ نے میرا قول اور میرا بیان مان لیا تو مجھ پر مهر بانی ادر احسان ادر میرے ساتھ نیکی ہوگ۔ میں

سجيده بات كولغو يجعة بين اور ميرے كورے كو كھونا خيال كرتے بيں۔ بخدا .... آپ انشاء اللہ مجھے احسان کرنے والوں میں سے یا کیں گے اور میں میدعبد استوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے خاندان کے خلاف مرضی میری بات کو مان لیا۔ (یعنی محمدی

آپ كاشكر گزار مول كا ..... آپ سے دعده كرما مول كدآپ كى لاكى (محمى يكم) كوائي

زمین اور مملوکات کا ایک تبائی حصه دول گا اور میں سیج کہتا ہول کداس میں جو کچھ مانگیں

شایداس طرح سے بیاوگ مرزا احمد بیک کوسمجھا لیلتے۔

گے آپ کو دول گا ..... آپ میرے اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھے۔ یہ خط بڑے (آئینه کمالات اسلام ص۷۷-۵۷۳ خزائن ج۵ ص۷۵-۵۷۵ مصنفه مرزا قادیانی) ابوعبیدہ: جناب میسلوک تو صرف آپ کی طرف سے محمدی بیگم کے باب کے ساتھ تھا جے آپ کا خسر بنا تھا یا محری بیگم کے ساتھ تھا۔ جو آپ کی یوی بنی تھی رشہ لینے کے لیے تو وقیر متعلقین کی بھی جا پلوی اور خدمت کرنی پرنی ہے۔ مثلاً محمدی بیگم کے پھو بھا یا اس کی بھو بھی زاد ہمشیرہ عزت بی بی کے ساتھ کسی اجھے سلوک کا وعدہ کیا ہوتا۔

سے اور امین کی طرف سے ہے۔"

میرے ساتھ کرا دو گے۔ ناقل) تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد (جو مکتوب الید کا داماد تھا۔ ناقل) کو جو اب بیرے بقنہ بی ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی (عزت بی بی جومجری بیٹم کی پھوچی ذاہ بین تھی) کی آبادی کے لیے کوشش کروں

مرزا قادیانی! ماطر صاحب! کیا پوچسے ہو۔ میرا قول ۴۸ دیکھو۔ محمدی بیگم کی خاطر اس کے بچوچا کی گئی چاپلوی کی ہے۔ پھر میں نے اس فض کو مند بچہ ذیل عہد استواد مجی تکھا۔ ... قول مرزا..... ۳۱ "اگرآپ ميرے ليے احمد بيك سے مقابله كرو كے اور يداراده اس کا بند کرا دو گے ( یعنی محمدی میگم کا نکاح صوبیدار میجر سلطان محمر آف پی سے رکوا کر

(خط مرزا قادیانی بنام مرزاعلی شیر بیک از لدهیانه اقبال تنج مورند ۲ می ۱۸۹۱ و زکله فضل رحیانی ص ۱۲۷) 11

گا اور ميرا مال ان كا مال موگا\_''

ابوعبيده: اليےموقعه برآپ كومناسب تھا كەمجىرى بيگىم كى پھوپھى كوخود بھى ايك

عابزانه خط لکھتے اور عرت بی بی سے بھی خط تکھواتے۔ اس سے اور بھی اچھا اثر پرتا۔ کچھ قدرے دھمکی بھی دی ہوتی۔مثلا کسی کی موت کی پیشگوئی فرما دیتے۔عزت لی بی کو طلاق

اور تباہی کا ڈراوا دیتے۔ یہ باتی ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جلد قابو میں لے آتی ہیں۔

قول مرزا.....۳۲ "محری بیگم کو دهمکی"اگر (احمه بیگ نے) این نکاح (محری بیُم کو مرزا قادیانی کے ساتھ بیاہ دینے) ہے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا۔'' r.....محدی بیگم کے والد کو دهمکی ''والد اس دختر کا تین سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔'' m.....عمری بیکم کے خاوند بنے والے کو دھمکی۔ "جس کسی دوسرے شخص سے بیابی جائے گی وہ روزِ نکاح سے اڑھائی سال تک فوت ہو جائے گا۔' (تبلیغ رسالت جلد اوّل ص ١١٨، مجوعه اشتبارات ج اص ۱۵۸ و آئینه کمالات اسلام ص۵۷۲ فزائن ج ۵ص ایساً)

مرزا قادیانی اس صاحب برسب کھے کیا۔ جیبا کہ میرے مندرجہ ویل كتوبات سے ظاہر ہے۔ گر وہ بہت على يكے عقيدہ كے آدى فكے اور مجھے ميرے الهاى دعویٰ میں بمیشہ جمونا بی سجھتے رہے۔ سنبے میری دھمکیاں۔

ابوعبيده: جناب! اتنا كافي ند تفا- مناسب تفاكه جناب اشتهارات اور يرائويك خطوط کے ذرایعہ محمدی بیگم کے ہونے والے خاوند صوبیدار میجر سلطان محمد آف پئی کو خط

مرزا قادیانی! صاحب کیا پوچھتے ہو۔ اس کوبھی اشتہار بھیج تھے۔ خط پر خط بھی

(تبليغ رسالت ج سوم ص ١٦٦ حاشيه دوم، مجموعه اشتبارات ج ٢ ص ٩٥ حاشيه) ابوعبيده: حضرت اليا معلوم ہوتا ہے كه آپ كبطع اور لا في دين كى انھول نے اس واسطے پر واہ ندکی کہ آپ نے ساری مروت کو محمدی بیگم کے بیاہ سے مشروط قرار دیا اور وہ کوئیں میں خصی ہونے والے بیل بنے سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے فلطی کی۔ آپ ان سے غیر مشروط نیکی کرتے تو آخر وہ آپ کے عزیز تھے۔ ضرور بعد میں

قول مرزا.....سس ''اس نے تخویف (دھمکی۔ ناقل) کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط بر خط بھیج گئے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کی نے اس طرف ذرا التفاتا نه کی .... بلکه وه سب گنتاخی اور استهزا میں شر یک ہوئے۔

لکھ کر ڈراتے اور دوسرے لوگوں سے بھی تکھواتے۔

لکھے تھے گر

محمدی بیگم آپ کو دے دیتے۔ آخر اے کہیں نہ کہیں تو دینا بی تھا۔ آپ کو دینے میں کون ی قباحت مختی باقی رہا و محکی اور تنویف والی بات کداس سے بھی وہ متاثر نہ ہوئے۔اس ے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر بڑے کے قائم تھے۔ تقدیر پر ان کا ایمان تھا۔ موت کا

این وقت پر آنا ان کے زویک ناگزیر تھا۔ وہ آگے بیچے نہیں ہو سکتی۔ خیر فرمایے کہ

مرزا قادیانی! ماسر صاحب! ذرا وسعت نظرے کام لیجئے۔ میرا صاف صاف

اعلان ہے کہ

خدائی الہام کی رو سے تو آپ کے ساتھ رشتہ ہونا ضروری تھا۔ مگر وہ باوجود آپ کے بلند بانگ دعویٰ کے سلطان محمرے بیائی گئ۔ اب پیشگوئی کیے پوری ہوگی؟ آپ نے فرمایا

تھا کہ آخر کار خدا ہر ایک روک کو دور کر کے محمدی بیٹم کو میری طرف واپس لائے گا۔ قول مرزا.....، ۳۲ "وہ جو (محمدی ہے) فکاح کرے گا۔ روز فکاح ہے۲۵۷ سال ك عرصه مين فوت ہو جائے گا اور آخر وہ عورت اس عاجز كى بيو يوں ميں داخل ہوگی۔'' احمد بیک اور اس کے ا قارب آپ کی بیوی۔ آپ کے بیٹے (سلطان احمد فضل احمد) متحق شکریہ سے النا آپ نے ان کو عذاب کا متحق قرار دیا۔ بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابوجیدہ) 

جائے گی بلک بی تھا کہ ضرور بی اوّل دوسری جگه بیابی جائے گ۔ سو یہ ایک پیشگوئی کا حصد تھا کہ دوسری جگہ بیائی جانے سے پورا ہوا۔ الہام الٰبی کے بدلفظ ہیں ..... یعنی ضدا

تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیابی جائے گی خدا اس کو پھر تیری طرف لائے گا۔ جاننا جاہیے کہ رو کے معنی عربی زبان میں یہ میں کہ ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہاں سے چلی جائے اور پھر واپس لائی جائے۔ پس چونکہ محمدی بیگم ہمارے ا قارب میں سے بلکہ قریب خاندان میں سے تھی۔ یعنی میری چیا زاد بمشیرہ کی الری تھی اور دوسری طرف قریب رشتہ میں ماموں زاد بھائی کی لڑکی تھی۔ یعنی احمد بیک کی۔ پس اس صورت میں رد نے معنی اس پر مطابق آئے کہ پہلے وہ ہمارے باس تھی پھر وہ چکی گئی اور قصبہ پی جیں بواہی گئی اور وعدہ یہ ہے کہ پھر وہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔سو

100

(الحكم قادياني اخبار ٣٠ جون ١٩٠٥)

(تبليغ رسالت ج اوّل من ١١ مجموعه اشتهارات ج اص١٠٣ حاشيه) صاحب! اس صورت میں تو جن لوگوں نے اس کے نکاح اوّل کی سعی کی۔مثلاً

ابوعبيده: مرزا قادياني! يد باتم ميري مجه من تو آتى نبيس كيا واتعى اس كابوه

ہونا پھرآب کے نکاح میں آنا مقدرتھا؟

للاحظه كر چكے بيں۔ اگر حريد اطمينان چاہيے تو اور ليحيّ!

قول مرزا.... ٣١ " خلافان نے يرمقرركر ركھا ہے كه وہ احد بيك كى دخر كان

(محمدی) کو ہر آیک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاج کے نکاح میں لائے گا۔"

(تبلغ رسالت في اول ص ١١١، مجموعه اشتبارات في اص ١٥٨)

قول مرزا.....۳۷ "خدا تعالی ان سب تدارک کے لیے جو اس کام (محری کے

نکاح با مرزا) کو روک رہے ہیں۔تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس لزکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ

(تبليغ رسالت جلد اوّل ص ١١٦، مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨)

(تبلغ رسالت جلد دوم ص ٨٥، مجموعه اشتهارات ج ١ص ٣٠١)

قول مرزا بصورت البهام ..... ٣٨ (ات مرزا تو ان يو جينے والول كو) "كه دے کہ مجھے اینے رب کی قتم ہے کہ یہ (محمدی کے ساتھ میرے نکاح ہونے کی پیٹگوئی) ع ہے اورتم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔" (تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۸۵) قول مرزا بصورت الهام .....٣٩ المرزا "بم نے خود اس (محمدی بیم)

ابوعيده جناب من! ميرا تو خيال ب كديد بيشكوني انذاري بيشكو يول كى طرح

مرزا قادیانی: نیس صاحب! ندکوره بالا البامات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ

قول مرزا.....هم "كنش بيثكوكي لعني ال عورت (محرى بيم) كا ال عاجز ك نکاح میں آنا یہ تقدیر مرم ہے جو کس طرح ٹل نہیں کتی کیونکہ اس کے لیے الہام اللی میں يدفقره موجود ہے كه لا تَبديل لِكلِمَاتِ اللَّهِ يعنى ميرى يد بات برَّز نه على كى إس اكر على جائے تو خدا تعالى كا كلام باطل ہوتا ہے ... خدا نے فرمايا ہے كديم اس عورت

عاہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔"

ے تیرا عقد فکاح بائدھ دیا ہے۔ میری باتوں کوکوئی بدانہیں سکا۔"

بياندازي پيشكوكى نيس بـ البام كى رو بي تو يرا دعوى ب كه

غالبًا تقدر معلق ہوگی۔

مرزا قادیانی صاحب! آپ پہلے بھی میرے بہت سے اقوال اس کے متعلق

(محری بیگم) کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤل گا اور تحقیے دول گا ادر میری تقدیر مجھی نہیں بدلے گی اور میرے آ کے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب ردکوں کو اٹھا دوں گا جواس محكم كے نفاذ سے مانع مول ـ" (تبلغ رسالت جسم ١١٥، مجوعد اشتہارات جسم ١٥٠) ابوعبیدہ: صاحب میدتو بڑے کیے وعدے وعید ہیں۔گمر بہت مدت گزرگئی ہے

گزر گئے وہ مرنے میں نہیں آتا۔ شائد آپ کی پیشکوئی سجھے میں اجتہادی ملطی لگ رہی ہو۔ اس محمدی بیگم سے مراد اس کی کوئی لڑکی یا لڑکی در لڑکی ہو اور آپ کی ذات شریف

ے آپ کا کوئی اڑکا یا لڑکا در لڑکا مراد ہو۔

مرزا قادیانی: واہ ماشر صاحب! میرے مذکورہ بالا مم اقوال کے ہر ہر لفظ سے

ابت ہوتا ہے کہ محمدی بیگم آخر کار میرے نکاج میں آنا ہے۔ یہ بات آپ کو کیا سوتھی کیونکہ

بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ یَعَزَو جُ وَيُؤلَدُ لَهُ يَعَن وه ميح مواود بوى كرے كا اور نيز وہ صاحب اولاد موكا اب ظاہر ہے كه تزوج اور اولاو كا ذكر كرنا عام طور پر مقصود نہیں کونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ نزوج سے مراد وہ خاص نزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولا د سے مراد وہ خاص اولاو ہے جس کی نبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول كريم عظ ان سياه ول معرول كو ان ك شبهات كا جواب و ي رب بي كديد باتيل

(ضميمه انجام آمخم ص۵۳ حاشيه فزائن ج ۱۱ص ۳۳۷)

ابوعبيده: جناب! رسول ياك علي كى اس ييش كوئى سے تو واقعى آب كى تفرى کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مرز انجمود اجمہ جو اس خاص ادار کا مصداق بن رہا ہے۔ اس دوکل میں وہ معد آپ کی جماعت کے جموث پر جیں۔ گر میں جیران ہول کہ آخر میں لکا ہوگا كب؟ سلطان محد آف يل تومر في شنبس آنا اور محدى بيكم كربطن سے عال ١٢ عدد فرزند مرید بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی عمر بھی عالبًا اب ستر سے اوپر ہو چکی ہوگی۔ عَالِمًا مَنْ نُعَمِّرُهُ نُنْكِسُهُ فِي الْعَلْقُ كَا معداق مَن عِلَى مول كَـر آخر بداميد كب تك؟ مرزا قادیانی: ماسر صاحب واقعی انتظار کرتے کرتے تو میں بھی بوڑھا ہو گیا

۱۵

تول مرزا.... ۲۱ "اس پیگوئی کی قصدیق کے لیے جناب رسول کریم ﷺ نے

كه محدى بيكم سلطان محمد آف بن بياه ك كيار ازهائي سال تو ايك طرف كن ٢١١٧ سال

ضرور بوری ہوں گی۔''

ہوں اور واقعی جب ایک دفعہ

نوبت بنی می بلد موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئے۔ اس وقت کویا یہ پیشکوئی آ تھوں کے سامنے آ گئ اور بہمعلوم ہو رہا تھا کداب آخری دم ہے اور کل جنازہ نظنے

والا ب- تب من في الى پيشكوكى كى نسبت خيال كيا كد شائد اس كے اور معنى مول ك یعنی ریہ بات جو مِن سمجونبين سكارتب اى حالت مِن قريب الموت مجھے الہام ہوا.

تیرے رب کی طرف سے ہوتو کیول فٹک کرتا ہے .... تو نومید مت ہو۔' (ازالدادبام ص ۳۹۸ فزائن ج ۳ ص ۳۰۱)

ابوعبيده: پراس كا مطلب تو يه بواكد محرى بيكم في ضرور آب ك نكاح ميس

ابوعيده اچما صاحب! لكاح ك باره من كر بحث كري ك- آية ويكسين اس نکاح کی پیشگوئی کی لیید میں کون کون معصوم آ دی مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ مطابق مثل" ارول گفتا بحوف آ كو" يا موافق مثل" كرت ذارهي والا اور بكرا جائ مونچول والا، اور بہت سے بیکناہ اس سلسلہ میں تباہ و برباد مو گئے۔مثلاً سنا ہے کہ آپ نے ای بیٹگوئی کے سلسلہ میں اپن ایک یا کباز ہوی کو اللاق دے دی اور در الاق وشریف الرکول کو عال کر دیا اور عزت لی لی (محمدی بیگم کی چھوبھی زادہ بہن) کو طلاق دلوا دی۔ کیا یہ

مرزا قادیانی: ماسر صاحب سنے! اس سلسله میں جو کچھ میں نے کیا وہ مندرجه

قول مرزا......، ۲۲ من اینا سلطان احمد نام جو لا بور می نائب تحصیلدار به.... وى اس خالفت برآ ماده ہو گئے ہیں اور بیسارا كام اين باتھ ميں لے كر اس تجويز ميں ين كدعيد ك ون يا ال ك بعد ال الركى (محرى بيم) كاكى سے فاح كر ديا

(تبلغ رسالت ج عص ٨٥، مجور اشتهارات ج اص ٢٠١)

جائے محمدی بیم آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب کیا سوج رہے ہیں؟ مرزا قادیانی: ماسر صاحب مجص الهام مواقعا كه خدان فرمایار قول مرزا بصورت الهام ..... ١٧٣٠ " زُوَّجُنا كَهَا لِعَن بم ن خود (خداني)

آنا تما مر ادح جب تك سلطان محمد اس كا خادند اس كوطلاق نددك يا خود فوت ند مو

خوداس (محمدی) سے تیراعقد نکاح باندھ دیا ہے۔"

سب ہاتیں سیحہ میں؟

ذيل ہے۔ باقى سب غلط۔

جائے ..... ؛ چند سلطان احمد كوسمجهايا اور بهت تاكيدي خط لكھے كدتو اور تيري والده اس كام ے الگ ہو جاؤ گر انھول نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا ..... لنذا میں آج کی تاریخ

کہ دوسری مئی ۹۱ ۱۸ء ہے عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار بذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگریہ لوگ اس اراده سے باز ندآئے ... اور جس مخض کو انھوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے۔

اس کو رد نہ کر دیا (اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پیشگوئی کے بورا ہونے کی مخالفت کر ربے تھے۔ پیشگوئی میں تو محمدی کا بوہ ہونا ضروری تھا اور بوہ ہو کر آپ کے فکاح میں

طلاق نه دے تو چھر وہ بھی عات اور محروم الارث ہوگا اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پرنہیں ہوگا۔ … اب ان ہے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام. … اور ایک دیا ٹی کام

(ضمير انجام آکتم ص ۵۴ فزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

ابوعبيده: مرزا قادياني آپ ك اس الهام كى رو سے تو بہلى بيوى قطعاً دين دار 12

نہیں آئی۔ ابوعبیدہ) بلکہ اس شخص کے ساتھ فکاح ہو گیا تو ای فکاح کے دن سے سلطان احمہ (میرا بیٹا) عاق اور محروم الارث ہوگا اور ای روز سے اس کی والدہ پر میری طرف ے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں محمدی چیم کے والد مرزا احمد بیک کی بھائی ہے۔ اپنی اس بیوی کو اس دن جو اس کو (محمدی بیگم کے) فکات کی خبر ہو

ب\_موكن دية ثنييل بوتا-" (تبلغ رسالت ج عص اده مجوعه اشتبارات ج اص ٢١١ ٢١١) ابوعبیدہ: جناب والا محمدی بیگم کے نکاح سے پہلے آپ کے نکاح میں ک

قول مرزا.....۳۵ "میری کل تین یویاں بیاہ ہونی تھی۔ جن کے متعلق میرے البايات ولل ثاب عدل بير. "يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة يا مريم اسكن انت و زوجک الجنة. يا احمد اسكن انت و زوجک الجنة اس عِگم: تمن عِگم زوج کا لفظ آیا ہے اور تمین نام اس عاجز کے رکھے گئے ہیں۔ نیبلا نام آدم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جبکہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت کہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ (اس بیوی کو باوجود مبشرہ بالمجنة ہونے کے مرود قادیانی نے بعد میں محمدی بیگم کے فکاح کی زو میں لا کر طلاق دے دی تھی۔ ناقل) چر دوسری زوجہ کے وقت میں (خدا نے میرا نام) مریم رکھا... اور تیسری زوجہ (محمدی بیگم ہے۔ ناقل) جس

بيومال تغيس؟

کا انظار ہے۔''

آنے کے واسطے نکاح اوّل ضروری تھا۔ (دیکھو قول مرزا نمبر ٣٦) مجھے اس معمد کی سجھ

اور جنتی معلوم ہوتی ہے۔ گر آپ نے اس الہام اللی کے خلاف اس کو دعمن وین سجھ کر

طلاق دے دی۔ میں اس معمہ کوحل نہیں کر سکا۔ جمع مین التقیصین معلوم ہوتی ہے۔

آمدم برسرے مطلب۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کومحدی بیٹم کی پیٹیگوئی میں علظی لگ رعی ہے۔ بب خدانے اس کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ کر دیا تو اب آپ کیا

مرزا قادیانی: صاحب! مجھے بھی الہام در الہام کے ذریعہ خدائے بتایا ہے کہ وہ

بوہ ہو کر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ دیکھو میرا الہام ذیل اور اس کی بحث۔ قول مرز السلام "(الهام) بكرٌ وَثَيَبٌ يعني مقدر يون بي كه ايك بكر (كنواري)

ے مارد کھری بیگم کے سوا اور کون ہو علی ہے۔ ناقل) (خمیر انہام تعم می سافران ج اس ۱۹۹۸) ابو میرد: جناب! کہتے ہیں کہ ایسے مشکل کاموں میں متعظین کو اقدام و اگرام

دینے سے بہت دفعہ کام نکل جاتا ہے۔ آپ نے اگر محمدی بیگم کے مامول مرزا امام الدين صاحب كو کچھ انعام ديا ہوتا تو وہ ضرور آپ كا كام كرا ديتا كيونكه وہ بہت بارسوخ

قول میان عبدالله سنوری · "ایک دفعه حفرت صاحب جالندهر جا کر قریباً ایک ماه تفہرے تھے اور ان دنول میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی مامول نے محمدی بیگم کا حضرت ماحب سے زشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی۔ مرکامیاب نہ ہوا۔ یہ ان دوں کی بات ہے جب محرى بيكم كا والدمرزا احمد بيك ابهى زنده تفا اور ابهى محرى بيكم كاسلطان محمر ي وشته نيس ہوا تھا۔ محری بیٹم کا یہ ماموں ... مطرت صاحب سے پکھ انعام کا خواہاں بھی تھا اور چینکہ محری بیٹم سے نکاح کا عظمہ زیادہ ترای محض کے ہاتھ میں تھا۔ اس کیے مطرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔'' (سرۃ المبدی حداة ل ص١٩٣١٩ روایت نمبر ١٤٩) قول مرزا بشير احمد ولد مرزا قادياني " "يفخص (مرزا مام الدين مامون محري بيكم) ال معالمه ميس بدنيت تحا اور حفرت صاحب سے صرف كچھ روپيد ارانا جاہما تحا کیونکہ بعد میں یہی مخص اور اس کے دوسرے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے

مرزا قادیانی: ماسر صاحب! اس کا جواب میرے مربد میان عبدالله سنوری اور

آ دی تھا۔ (مرزا امام دین۔مرزا قادیانی کا پچا زاد بھائی تھا)

میرے صاحب زادے مرزا بثیر احمد کی زبانی سنے!

ے شادی ہوگی اور بھر بعدہ ایک بیوہ ہے۔ میں اس الہام کو یاد رکھتا ہوں۔' (اس بیوہ

اميدر كھتے ہيں؟

کا موجب ہوئے۔ (صاحب! اس طرح تو وہ پیشگوئی کو پورا کر رہا تھا۔ لینی اس کی پوگ کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ محمدی کا پہلے کہیں نکاح ہوتا تو وہ بیوہ ہو کر آپ کے والد کے نکاح میں آتی نا۔ کی وہ تو اچھا کر رہا تھا۔ نہ کہ بدنیت کہلانے کا ستحق تھا۔ ابو عبیدہ) گر مجھے والدہ صاحبہ سے معلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے بھی اس مخض کو روپید دینے کے متعلق بعض عکیمانہ احتیاطیں (باجود کوشش کے ہمیں وہ احتیاطیں معلوم نہیں ہو تھیں۔ افسوس- الوعبيده) ملحوظ ركفي موكى تعين " (سرة الهدى حصداة ل ص١٩٣-١٩٢ روايت نمر ١٤٩) . ابوعبیدہ: مرزا قادیانی! آپ نے غلطی کی۔ ایسے موقعہ پر جب کہ عزت اور

بیع تی بلکه صدافت اور بطالب کا سوال در پیش ہو۔ آپ نے بے جا تنجوی کی۔ روپے کو

ایے موقع پر پانی کی طرح بہا دینا چاہے تھا۔ غالبًا آپ کی بے جا کھایت شعاری نے

کام خراب کر دیا تھا۔ چونکہ آپ نے ابھی تک دامن امید کو ہاتھ سے نہیں جھوڑا کیا آپ نے ۱۹۰۱ء میں اس عورت کے متعلق عدالت میں کوئی حلفی بیان دیا تھا؟

قول مرزا..... ٢٨ "ي ي ب كدممى يكم يرب ساته بايى نيس كل ركر يرب ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے اور وہ سلطان محمد سے بیائی گئ۔ جیا کہ پیشگوئی میں تھا۔ (پھر آپ نے پیشگوئی کے اس جزو کی مخالفت کیوں کی لیمی سلطان محمد کے ساتھ نکاح کرانے والوں کو عذاب کامتحق قرار دیا۔ بیوی کو جھوڑ دیا۔ بیٹا عال کر دیا۔ ابوعبیدہ) ..... مورت اب تک زندہ ہے۔ بیرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گِی۔ امید کئی یقین کال ہے۔ بیہ خدا کی ہاقیں میں۔ لٹی نمیں موکر رہیں گی۔ " (بیر قو مل كئير-آب ك تكاح كوخدا في فتح كرديا\_ ديكموتول نمبر ٥٥ ابوريده) (منظور البي س ١٣٥) الوعبيده: مرزا قادياني اس پيشگوئي كي عظمت تو اس سے ظاہر ہے كه به تقدير

اور ہمارے اخبار انکم قادیان ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء میں شائع بھی ہو گیا تھا۔

مبرم ہے تاہم اس کے متعلق آپ نے کوئی دعا کی ہوتو وہ بھی فرما دیجئے! مرزا قادیانی: ماسر صاحب! به دعا ضردر کرتا رها بون-قول مرزا.....۴۸ " بین دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم! اگر.... احمد بیک کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کا آخر اس ماجز کے فکاح میں آنا تیری طرف سے بو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جوخلق اللہ پر جمت ہو اور کور باطن حاسد دل کا منہ بند ہو جائے

مرزا قادیانی: بال صاحب! مندرجه ذیل بیان میں نے عدالت میں حلقی دیا تھا

اور اگر اے خداوند ایکی پیش گوئی تیری طرف سے نہیں ہے تو مجھے نامراوی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں۔ جیسا کہ

(تبلغ رسالت ج سم س ۱۸۱، مجموعه اشتهارات ج م س ۱۱۱)

ابوعبيده: مرزا قادياني! آپ تو برے مخلص معلوم ہوتے ہيں۔ اس سے معلوم

بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک دندناتا پھرتا ہے۔ اس کا آپ سے پہلے مرنا طبعًا

قرین قیاس نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اور اگر وہ آپ سے پہلے نہ مرا تو پھر تو کوئی

قول مرزا.....ه ۲۶ · ''میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیٹیگوئی داماد احمہ بیک کی (موت کی ) تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگ۔ ( یعنی سلطان محمد میری زندگی میں فوت نہیں ہوگا اور محمدی بیگم میرے نکاح میں نہیں آئے گ - ناقل) اور میری موت آ جائے گی -' (اجام آهم ص ۳۱ ماشیززائن ج ۱۱ ص ۳۱ ماشید) قول مرزا........... "یاد رکھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی ( بینی مرزا سلطان محد آف بی نه مرا اور میرے لیے محدی کو بیوہ نه کر گیا۔ ناقل) تو میں ہر ایک بد ے بدر مفہروں گا۔ اے احقو! بدانسان کا افتراء نہیں۔ بدیمی خبیث مفتری کا کاروبار قبیں۔ یقیناً سمجھو کہ بیہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خدا جس کی باتی نہیں ملتیں ۔''

ابوعبیدہ: جناب عالیٰ! آپ کی پیشگوئی کے مطابق احمد بیک کے داماد صوبیدار ميجر سلطان محمد آف يي نے ١٨٩٥ء ميل فوت موجانا تھا گر وفت مقرره ير كيول نبيس مرا؟ مرزا قادیاتی: مامٹر صاحب! مرزا سلطان محمد آف پٹی کی پیشگوئی تو انذاری تھی۔ قول مرزا......۵ °'وہ اینے خسر کی موت کے بعد بہت ڈر گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس حادثہ کے معلوم ہونے پر مر جاتا اور اس کو اپنی جان کا فکر لگ گیا اور محدی بیگم کے ساتھ نکاح ہو جانے کو وہ ایک آسانی آفت (اس آفت کے دور کرنے کا آسان علاج تھا۔ محمدی بیگم کو طلاق وے کر آپ کے حوالے کر دیتا اور عیش کرتا رہتا۔ ٹھیک ہے نا

(ضیمہ انجام آگھم ص۵۴ فزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

جواب اور تاویل نہ چل سکے گی۔

مرزا قادیانی! واقعی ٹھیک ہے۔ سنے!

ہوتا ہے کہ مرزا سلطان محمد آف پٹی نے آپ کی موجودگی میں ضرور ہلاک ہو جانا تھا اور اس طرح آپ کے نکاح کے لیے محمدی بیگم کو بوہ کر دینا تھا مگر میرا خیال ہے کہ آپ

مخالفول نے سمجھا ہے۔''

۳۸۳ ماهب! ایومیده) تحفظ لگ گیا۔'' (انوام آخم م ۲۳۰-۲۳ فرزان ن ۱۱م این) ان ماهب! ایومیده) تحفظ لگ گیا۔'' (انوام آخم می ۲۳۰-۲۳ فرزان ن ۱۱م این) اور این ان از این ایومیده: جناب کی پیشگوئی بابت موت سلطان محمد خادة محمدی بیم واقع انداری محمد بحمد می محمد کار دادر مر بائ گار محمد کی بیم کار خاد ادار مر ۲۳ کی معمد موار کرمری بیم کا خاد موارد می معرف محمدی بیم کا خاد عود می معرف محمدی بیم کا خاد عود مرکف کی در مس صرف محمدی بیم کار

کے ساتھ لکان کر لینے کی وجہ ہے آیا تھا ورنہ ٹکان پہلے تو آپ کو سلطان محد آف پئی ہے قالباً کوئی جان چھان مجھان میں ہے۔ سلطان محد کا جرم صرف بکن تھا کہ اس نے ایک ایک لاکی ہے ٹکان کر کیا۔ جس کے ساتھ ضدائے آپ کا ٹکان آسان پر باعر ہا ہوا تھا اور آپ کے قول کے مطابق چنگہ محمدی تیکم کا آپ کے ٹکان میں آنا تقدیر جرم تھا۔ اس واسط اس کے خاوعد کا مرة بھی تقدیم جرم ہوتا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

مرزا قادیانی! بال صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ میرے مذکورہ بالا اقوال اس بر

ابوعبیدہ صاحب! میری عرض میہ ب کہ سلطان محمد کی موت میں تاخیر از روئے پیٹلوئی بوئیں سکتی تھی۔ اس کا جرم تھا۔ آپ کی آسانی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کی سزا موت کی صورت میں مقدر ہو جھکی تھی۔ سلیس اردو میں بیاں سبھیس کہ اگر سلطان محمد سے محمد کے ساتھ نکاح کرنے کا جرم سرزد ہوا۔ تو وہ ۱۱ماہ سال کے اعدر اعدر سر جائے گا۔ اس نے موت کی برداہ نہ کی اور نکاح کر لیا۔ اب بیٹکوئی کے مطابق اسے

ابوسیدہ: مرزا قادیاتی مدت کے موال کو جانے و بیٹے اور سلطان کو کا اپنی موت سے بے پرداہ ہو کر محدی کے ساتھ نکاح کر لینا مجی حسلیم سی۔ ہم آپ کا بی مندر مجھی حسلیم کر لیلتے ہیں کہ سلطان محر بعد میں موت سے ڈر گیا۔ لبندا نہ مرا۔ اب اگر وہ ماری عرموت سے ڈرنا دہا۔ تو بھر تو آپ کے اصول سے بھیشہ موت کا شکار ہونے سے پیٹا رہے گا اور اس طرح انذاری بیشگوئی کی اس خاصیت سے وہ فائدہ اشانا دہا۔ تا آ کہ جناب اس ونیا سے شریف لے جا کیں۔ اس صورت میں تھری تیم کا ذکاح جناب سے بعد سے گا؟ عمرے خیال میں آپ میری اس دلی کو انجی طرح بجو رہے ہیں۔

شاہد عادل كاتھم ركھتے ہيں۔

ضرور ۱۷۱۲ سال کے اندر مرنا چاہیے تھا۔ مرزا قادیانی! (خاموش ہو گئے) مرزا قادیانی: ماسر صاحب! میرایه مطلب نہیں ہے کداب سلطان محد آف یی میری زندگی ش فیمل مرے گا۔ وَرا میرے البامات مابند کا بھر مطالعہ سیجئے۔ باخھوص فَسَینتَفِینَکھُهُمُ اللّٰهُ وَبِدُوْهُمَا إِلَیْکَ لَا تَبَدِیلَ لِکَلِیمَاتِ اللّٰهِ اگر سلطان محد میری زعدگ

میں نہ مرے تو الہام میں یَوُدُها کے الفاظ بالکل بمعنی تھرتے ہیں۔ باتی رہا سلطان محد كالميشة وروركر جان بجاتے رہنا۔ سويد نامكن ہے۔ سنيا

نازل کرے گا۔ کوئی آ دی اس کی قضا کو ردنہیں کر سکتا۔ . . اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہلی عادلوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ان کے دل بخت ہو گئے ہیں..... اور خوف کے دنوں کو پھر بھلا ویا ہے اورظلم اور تکفیب کی طرف چرعود کر رہے ہیں۔ پس عنقریب

قول مرزا......۵۳ ° نین نے شمعیں بینہیں کہا کہ بس ای جگه سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ (یعنی سلطان محم کے ڈرنے اور پھرموت سے فی جانے پر بی معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ناقل) اور بس میمی نتیجہ تھا جو ظاہر ہو گیا اور محمدی بیگم اور اس کے خاوند کی پیگونی بس اس برخم ہوگئ بلکہ اسلی پیگوئی است حال پر قائم ہے اور کوئی آ دی کی حیلہ یا مرے اے روک نیس سکنا اور یہ پیشگوئی خدائے بزرگ کی طرف سے تقدیم مرم ب اور عنقریب وہ وقت آئے گا۔ مجھے تتم ہے خدا کی کہ محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے بعد محمدی بیگم کے میرے نکاح میں آنے کی پیٹیگوئی تجی ہے۔ پس عنقریب تم د کیر لو گے۔ میں اس پیشگوئی کو اپنے سچا یا جھوٹا ہونے کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور

ابومبيده مرزا قادياني! اشاء الله آپ كوتو اين الهام اور وكي ير پورا بورا اعماد بلکه ایمان ہے۔ حکر مشکل میرے کہ واقعات کی روے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگو کی پوری نہ ہوگی کیسا اچھا ہوتا۔ اگر محمدی بیگم کی پیشگوئی اس بیچاری کو بیوہ کر کے آپ کے نکاح میں لانے کی بجائے کنواری حالت میں ہی آپ کے ساتھ نکاح ہو جانے تک محدود رہتی۔ نہ

فعدا کا امر ان پر نازل ہو کر رہے گا۔''

میں نے جو کچھ کہا الہام اور وی سے معلوم کر کے کہا ہے۔"

سلطان محمد درمیان میں آتا نہ اس کی موت کا سوال پیدا ہوتا۔

(انجام آمخم ص٢٣\_٢٣٣ فزائن ج ااص الينأ)

(انجام آگتم ص ۲۲۳ فزائن ج ۱۱ ص الیناً)

قول مرزا..... ۵۲ " تحقيق مير برات دشته دار بالخصوص سلطان محمد وغيره ودباره فساد کریں گے اور خبث وعناد میں ترتی کریں گے۔ پس اس وقت خدا تعالیٰ اس مقدر امر کو

ے کہ میں احمد بیک کی بیٹی کو تمام رکاوٹیں دور کر کے واپس لاؤں گا اصل مقصود ہی بیشگوئی کا محدی بیگم کے خاوند کو بلاک کرنا ہے اور باقی رہا محدی بیگم کا اس قدر زبروست رکاوت کو

(انجام آمقم ص ١٤-٢١٦ فزائن ج ١١ص اليفا)

الوعبيده: جناب والا- اب ١٩٠٤ء مين تو جناب كى عمر حسب الهام ثمانين

قول مرزا ..... ۵۴ " فدا تعالى نے لفظ فَسَيَكُفِيْكَهُمُ اللَّهُ سے اس طرف اشاره كيا

دور كر ك مير ي تكاح مين لا نا- يه بيشكوني كى عظمت كو برهان ك واسطى يد" حولاً اور قريبًا من ذالك كم وبيش ١٨٥٠ سال هونے والى بوكى ـ سا بىك وولزك (محمدی بیگم) اس دفت تک ایک درجن تک اولاو نرید بھی پیدا کر چک ہے۔ اس کے خاوند کا بیر حال ہے کہ اس کی صحت ابھی تک بہت ہی عمدہ ہے۔ بظاہر تو مرتا نظر نہیں آتا۔ ابھی پورے زور پر ہے اور ادھرآپ کا میہ حال ہے کہ عمر ۸۰۸۸ کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ ذیابطس، دورانِ سر، بدہضمی اور مراق وغیرہ امراض نے جسم کو ویسے ب حد مزور کر دیا ہے۔ اب یہ پیٹکوئی کیسے بوری ہوگ۔ آپ کی پیٹکوئی کی رو سے تو وہ مع المراز المراز الموجه الموجه الله المراج على المراز الله المراج على المراز الله الله الله الله الله الله الم المستماء ليني كويا كر فود خدا من آسان سے نازل ہوگيا۔ فيز جو آپ كى سيميت كى نشانى بننے والا تھا۔ آپ کے قول کے مطابق محمدی کے بطن سے پیدا ہونا تھا پیشگوئی کے اس

حصه کا کیا جواب موگا؟ اب تو حالت یاس تک پہنچ چکی ہے۔ قصد خم کرنا چاہیے۔ شائد

آ یان پر محمدی کے ساتھ آپ کا نکاح بڑھا جانا قوت مخیلہ کا متیجہ ہو۔ آپ نے اجتہاد ے کیل کا نام الهام رکھ لیا ہو۔ اس میں آپ معذور مجی ہو کتے ہیں کوفلد اجتہادی غلطی تو آپ سے ہوئتی ہے۔ قول مرزا ...... ۵۵ "برامر کہ الہام میں یہ بھی تھا کہ اس فورت کا نکاح آسان پر ميرے ساتھ برھا گيا ہے۔ يه دوست ہے گر جيسا كه ہم بيان كر چك ييں۔ اس نكاح ك ظهور كے ليے أيك شرط بھى تھى جواى وقت شائع كى كئى تھى اور وہ يدكه أيُّتها الْمَواةُ تُوبِي تُربِي إِنَّ الْبَلَاءَ عَلَى عَقَبِكِ لِس جنب ان لوگوں نے اس شرط كو بوراكر ديا تو ابوعبیدہ: خوب! آپ کے ان چند فقرات نے تو آپ کے وعویٰ کی حقیقت الم

مرزا قادیانی ماسر صاحب! میرا خدا برا قادر مطلق اور حکیم ہے۔ سنے اصل حقیقت۔

24 نشرح کر دی۔ ۱۸۸۷ء سے شروع کر کے ۱۹۰۷ء تک برابر ۲۰ سال آپ نہ صرف محمد ی بیگم کے نکاح کی امید ہی میں بیٹے رہے بلکہ اے تقدیر مبرم قرار دیتے رہے۔ آپ کے بیمیوں اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ محمدی بیگم کے خاوند کا ند مرنا گویا آپ کے حجموثا ہوے پر مہر ہوگ۔ پھر محمدی کا آپ کے نکاح میں آ نا تقدیر مبرم تھا۔ جو لنسیس عتی۔ اس ے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سب دعاوی معداس پیشگوئی کے غلط میں۔ رزا قادیانی۔ ( سر جھکائے ہوئے) ''ماسٹر صاحب! ہماری ہماعت میں سہ ے برے فسفی ومنطق حکم نورالدین صاحب بی بیں۔ شائد وہ کچھاس معمد کے حل کرنے میں ہوری مدد کر شکیل ۔'' کیوں مولوی جی! تكيم نورالدين قادياني: "ماسر صاحب! هارے حضرت صاحب كا أيك تكته كى طرف خیال نہیں عمیا۔ ورنہ آپ کے تمام اعتراضات کا جواب صرف ایک فقرہ میں ہو

قول حکیم نور الدین قادیانی · ''جب خاطبت میں محاطب کی اواد محاطب کے جانشین اور اس کے مماثل وافل ہو سکتے ہیں تو احمد بید کی لڑک یا اس لڑکی کی لڑک کیا . داخل نہیں ہوئتی۔ اور کیا مرزا کی اوااد مرزا کی عصبه نہیں۔ میں نے بار بار عزیر میال محمود کو کہا کہ اگرِ حضرت کی وفات ہو جائے اور بیاڑ کی (محمدی بیگم) نکاح میں نہ آئے تو میری عقیدت میں تزلزل نہیں آ سکا۔ پس اگر محدی حضرت کے نکاح میں نہ آئی تو پرواہ. شمیں۔ اس کی لڑک یا لڑکی ورلڑکی آ مر جھنرت کے لڑکے یا لڑکے ورلؤکے کے فکاح میں آ كَنْ تُو بَحِي يَشِيُكُونَى بِوري مِو جائ كَي " (ربويو آف ديلجسر ج عش عص ١٢٥٩ جولان ١٩٠٨) ابوسبیدہ: مرزا قادیانی! واقعی آپ کے صحابی حضرت مولوی نور الدین قادیانی ا ایے منطق عالم بین کہ این علم اور منطق کے زور ہے آ دمی کو گدھا اور گدھے کو آ دمی ایت کر سکتے ہیں۔ گر ان کی منطق مارے سامنے نیں جل سکتی۔ خیال کریں کہ آپ کے کم وبیش ۵۰ اقوال سے ٹابت ہو رہا ہے کہ محمدی بیگم ہی آ نجتاب کی بیوی بنیں گی اور مچر آپ کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے متعلق آپ کی پیشگونی موجود ہے۔معلوم ہوتا ب كدمولوى نورالدين قادياني آپ كى پيشگوئى كا خال ازار بيس

مرزا قادياني! احجار ديكسيس مولانا محد على صاحب ايم راع ايل ايل لي وكيل

میں۔ شائد کوئی حیلہ اور تادیل کرے آپ کی تشفی کر عیس۔" کیوں مولانا؟

جاتا ہے اور وہ پیہ ہے۔

مولوی تحمد علی مرزائی لا ہوری اسلامات الله بی به کرمزا تا ایانی نے کہا اسلام کو کا میں اسلام کا اور یہ کی اسلام کو کہ کا اور یہ کی جات کو کی کہ کا اور یہ کی تا ہوں کہ ایک بات کو لیک بات کو کی بیٹر بین کو چھوڑ دیا تھیک میں۔ کس امر کا فیصلہ جو کی طور پر کرنا چاہید جب سک سا کو دریا ہے جہ بیٹر بر نیس میں کا حدث اسلام کی جھوڑ دیا اور بیٹر کی افسان اسلام کا بیٹر کا بیٹر کا اور کا اسلام کی کا اسلام کا بیٹر کا کہ بیٹر کی افسان کی سام کا ایک کا ایک میں کا اور دیا ہے کہ کا اور کا کہ کی کہ کا کہ ک

الوجیدہ: مرزا قادیاتی! بیں تو مولانا مجمعلی قادیاتی کے جواب پر کچھ کہنا نہیں چاہٹا کیا آپ کچھ فرما کیں گے؟

مرزا تادیان اسر صاحب! می تو کهد چکا بول-"می اس پیشگونی کو این صدق یا کذب کا معیار بناتا ہوں۔" پس موانا مجمعی صاحب جو پھی کہد رہے ہیں۔ باس مجدوی کهدرہ ہیں۔ اور غلید مجمت میں کہدرہ ہیں۔ میں اس سے زیادہ پھوٹیس کہ سکتا۔

الیعبیدہ: انچیا بتاب عالی! چند اور معروضات کیان کر کے رفصت ہوتا ہوں۔ چند ایک سوالات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ میں بیان کرتا ہول۔ آپ غور سیج

آپ قول نمبر ۵۲ میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ چر توبہ توڑ کیے ہیں ادر عنقریب عذاب کا شکار مول گے۔ پس جب وہ توبہ توڑ کیے ہیں تو پیش کوئی کا پورا مونا ضروری تھا۔ اب تو

سوال ..... ان کا گناہ تو محمد کا بیم کا آپ سے چین لیا تھا۔ جب انھوں نے محمد ک میگم کوآب کے نکاح میں ضدریا تو توبہ کہاں ہوئی۔ پس جب توبد ہی ثابت نہیں تو عذاب

کیوں نہ آیا؟

سوال .....۵ نشرط تُوبِي تُوبِي صعام موتا ہے كداگر وہ توب ندكرت تو چرمحمدى يكم ضرور آب كے نكاح ميں آ جاتى۔ چونكد افعول نے توبدكر لى۔ اس واسطے ان كى توبد

بی عذر بھی نہ رہا کہ وہ توبہ کر رہے ہیں۔

ک توب ے محدی آپ سے ف کئے۔ اگر بیسے جو واقع پھر محدی اور اس کے اقارب قابل تمریک بیں کہ وہ آپ کے نکاح میں آنے کے عذاب سے فی گئ۔ سوال ..... ٦ آب اين قول نمبر٢٠ ميل فرما رب بيل كديد فكاح محدى يميم اور ابل ك اقارب كے ليے ايك رحت كا نشان موكا كر قول نمبر ٥٥ ميں محدى بيكم كا آب ہے

محمدی بیگم کے لیے ایک ذات والا عذاب تھا جوان کی توبہ ےٹل گیا۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آ تا کہ ایک ''بی'' کے نکاح میں آنا تو رہت ہوتا ہے۔ عذاب کیوں کر ہوگیا۔ ہمارا ﴿ عَلَيْهِ مِارِا ﴿ عَلَيْهِ مِارا ﴿ عَلَيْهِ مِارا ﴾ خیال تو یہ ہے کہ ان کا توبہ اس طرح تھی کہ وہ محمدی آپ کو وے دیتے۔ پھر وہ عذاب ے 🕳 جاتے۔ مرآپ اس کے خلاف نادانستہ طور پر خود اپنی تو بین کر رہے ہیں کہ ان

ک وجے محمدی بھم آپ کے فاح یس آنے سے فائی۔ بس صاف ثابت ہوا کہ توبد نہ کرنے کی صورت میں ان پر بلا مارل ہو جاتی۔ گویا محمدی بیگم کا آپ کے فکاح میں آنا

سوال ٢٠٠٠٠٠ اگر مان ليا جائے كه انحول نے توب كى اور عذاب ميں تاخير موكئ مرخود

ی کلنا باعث رحت قرار دیا جا رہا ہے جس کی وجدان کی توبیقی۔ پس آپ کا کون سا قول سياسمجما حايث سوال ..... تب في الليم كيا ب كد خود خدا في آب كا فكاح آسان برمحمدي بيم ك ساته باعده ديا تعاريد بي آپ شليم كرت بيل كه پرسلطان محد في اس كوايي نکاح میں کے لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا سلطان محمد کا نکاح محمدی بیمم کے ساتھ جائز تھا یا ناجائز؟ ہمارے خیال میں آسانی نکا پھینی نکاح سے زیادہ مضبوط اور یکا ہوتا جاہے۔

پس سوال یہ ہے کہ باوجود محری بیگم کے سلطان محمد کے ساتھ آباد ہونے کے وہ آپ کی منکوحہ بھی تھی یا ند۔ اگر منکوحہ تھی تو آپ نے اس کا بازو لینے کی کوئی قانونی جاره جوئی کیوں نہ کی؟ سوال...... مناح ننخ بو گيا يا تافير مي يز گيا." ننخ بونا اور تافير مين يز جانا وو متفاد چزین ایک داقعه برس طرح منطبق موعتی بین؟ کیونکه نکاح فنخ اس وقت موسک ے کہ جب پہلے نکاح ہو بھی چکا ہو ، را اس عقوم موتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا

تھا۔ تاخیر میں بڑ گیا سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح ابھی ہونا تھا ملتوی ہو گیا لیمن نکاح ابھی ہوا بی نہیں تھا۔ ہی میرتو بتلائے کہ کون سا پہلوسیا ہے؟ سوال ..... جب آپ کا فکاح محری بیم کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان

محد نے جرأ نکاح بر نکاح بڑھا لیا۔ باوجود اپنی منکوحہ ہونے کے آپ محمدی بیگم کی بیوگی کا انظار کیوں کرتے رہے؟ وہ تو آپ کی بیونی بن چکی تھی۔ و کیھئے۔ رمول کریم ﷺ کا نکاح بھی حضرت زینٹ کے ساتھ خدانے انھیں الفاظ سے پڑھایا تھا۔ جن الفاظ کو آپ خدا کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ یعنی ذَوْجِعَا حَهَا وه تو فوراْ زمین پر وقوع پذیر ہو گیا۔ مر محری نے ساتھ ای قتم کا زکاح آپ کے ساتھ میں سال تک رہا اور آپ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔اس کی وجد کیا ہے؟ سوال .....١٠ اگرفش كرايا جائ كد كان فخ موكيا تواس كى وجد جوآب في بيان فرمائی ہے وہ تو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے۔

بال نخ فاح كى اور بحى كى صورتمى بين فور يجيد شائد ان بن ع كوكى وجد واقع بولى ہواور جناب کو اس کے سجھنے میں اجتہادی خلطی لگ علی ہو۔ دورانسسنان و نفقه ندوینے ہے نکاح شخ کرایا جا سکتا ہے۔ وجہ دومسسم دوکوکو کی متعدی خعیث تیاری کلی ہوتو عورت نکاح شخ کراسکتی ہے۔ وجه سوم ..... الر خاوند نامرد ، و جائ أو عورت غالبًا تكاح فنح كرا على ب-وجہ چہارم ... مرد اگر مرتد ہو جائے تو نکاح ضح ہو جاتا ہے۔ کیا آپ مہر بانی کر کے

فرمائي ك كدان وجوبات مين ي تو كون وبرئين ع؟ تلك عشرة كاملة.

## ضرورى اعلان

عالی بیس تحفظ هم نبوت کے مر لای و متر ملتان سے شاخ ہونے والا **(هابسناهه لولاڭ**) جو قاریانیت کے خلاف

ہوتے واقا مراقب کے علاق گرانقدر جدید معلومات پر مکمل و ستاویزی شوت ہر ماہ میا کر تا

ہے۔ صفحات 64 'کمپوٹر کمانت' عمرہ کاغذ وطباعت اور رینگین

ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ صدوبیہ می آرڈربھیج کر گریٹے مطالعہ فرمائے۔

رابطہ کے لئے ناظم دفتر ہابنامدلولاک ملتان

ناسم و قتر ما بنامه اولا آب مانان

د فتر مر کزید عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور یاغ روڈ ماتان